

# انًا خَاتْ مُ النِّينِينَ لا نَبَى بَعُدِى \_ الدن الله

عقت كنب وركالالانبلايلية عقت كالا عقت كالا مرحم مولا

جلدتيرهوي

الْإذَّارة لِتُحفِينُظ العَّقائدالْاسْلَامِّية ﴾

⇔(ناثر

آ فس نمبر5 ، بلاث نمبر 111 -Z ، عالمگيررودُ ، كراچي

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com

# بِسْمَاكَانَ مُحَمَّدُابَآ اَحَدِ مِّنَ رِجَالِكُمُ مَاكَانَ مُحَمَّدُابَآ اَحَدِ مِّنَ رِجَالِكُمُ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ،

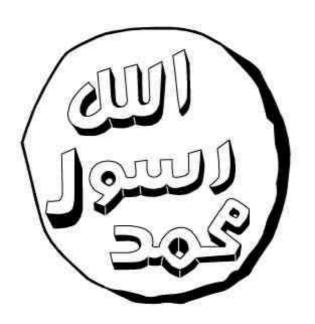

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّينَ

## قَصِيْكَ لا بُردَه شرئي

88

از: يشخ العرب الم الم محمّى **رَشْرِفُ لَدَّيْنِ بِدِمِيرِي مِصرِي شافِي رَمُؤَاللَّهُ عِل**َيْهِ

### مُولَایَ صَلِّ وَسَلِّعُ دَآلْمِمَّا اَبَدُا عَلل حَبِيْدِكَ حَيُرِالُحَلْقِ كُلِّهِ ج

اسميرك مالك ومولى درودوسلاسى نازل فهاجيد جيشة جيرك بيار عصيب برجوتهام ظلوق على أفضل ترين بين-

### مُحُمَّتَ كُاسَيِّهُ الْكُؤَنِيَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِنُقَ يُنِ مِنُ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِ

صرے اوس فی اور دار اور ایا ہ ایس وتیا و آخرت کے اور جن واٹس کے اور اوب وائم وولوں جماعتوں کے۔

### فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلْقٍ وَ فِي حُلُقٍ وَلَـ مُرِيكَ النُوْهُ فِيُ عِلْمِ وَلَاكَ رَمِ

آپ الله في اتبام المياه القليلة رحمن واخلاق عل فيت يال اورووب آب كم مراتب علم وكرم ك قريب مى دي في يات

ۉڴڵؙۿؙۼؙڔۺؙ۫ڗۘڛۘۏڮٳٮڵ۠ڿڡؙڵؾؘڝ؈ ۼڒؙڣ۫ٵڝٚؽٵڵؠؘڂۅؚٳۏؙۯۺؙۿٙٵڝؚٙؽٵڵێؚؽۼ

اللهم انبياء النفي آب الله ي باركاد على تمس إلى آب ك دريات كراب ايك جلويا بادان دهت الك تعرب ك-

# وَكُلُّ الْيِ اَقَى الرُّسُلُ الْكِرَاهُ بِهِ الْمُسَلُّ الْكِرَاهُ بِهِ الْمُسَلُّ الْكِرَاهُ بِهِ بِهِ الْمُ

المام جوات جو انبياء النفيال ال و در اصل صفور الله ك نورى س اثبين ماصل بوك-

وَقَدُّمَتُكَ جَمِيْعُ الْأَنْسِيَاء بِهَا وَالرُّسُلِ تَقُدِينَ مَعَثُلُ وُمِرِعَلَى خَدَم

تام انباء العلام ألب الله كو (مجدافس من مقدم فرماياتدة) كوفادمول يرمقدم كرن كاش-

بُشُرِى لَنَامَعُشَرَائِوسُ لَامِراتَ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ كُنُّنَا غَيْرَمُنْ لَهَ لِهِ

اسسلالو ايرى وهيرى بكرافد كالك كامريانى عدار الخايستون تقيم بي جومى كرف والانسال

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّهُ نَيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

مارسول الله ﷺ آپ كى بخششول على سے ايك بخش دنيا وآخرت إلى اور لم لوح وقلم آپ ﷺ كے عادم كاليك حسب-

وَمَنُ تَتَكُنَ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَتُهُ إِنُ تَلُقَهُ الْاسُدُ فِنَ اجَامِهَا تَجِعِ

اور الما تا عدد جهال على مدر ماصل موات اكر بكل شن شير مى ليس توفاسوتى سر محاليس-

كَتَادَعَااللهُ دَاعِيُتَ الطَاعَتِ ؟ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّ ٱكْرَمَ الْأُمَــجِ

جب الله وظاف في الني طاعت كى طرف بلاف والع محبوب أواكرم الزمل فربايا توجم محى سباستون س الشرف قرار باع-

# سكلام رضكا

از: امّا البنشت مجُت دُون فِهلْت مُصْرِتُ عِلْامِ مُولاناً مُعْنَ قَارِي حَفظ امام الحِ**جَد رصِّ مُحَتَّى مُحَدُّقَ** دَى بَرَكانَ جَمْعَى بَرَالِي وَمِدْاللّٰهِ لِيهِ

> مُصطفط جَانِ رحمت به لاکھون سکام سشع بزم ہدایہ۔ به لاکھون سکام مجسر چرخ نبوت به روسین دُرود گل بارغ دست الت به لاکھون سکام

شپ اسریٰ کے دُولھت اپد دائم دُرود نومشة بَزم جنّت پدلاکھون سکام

> صَاحبِ رجعَت شمس وشق القمسَر ناتبِ دَستِ تُدُرت بِه لا کھون سَلاً)

جِرِائسود و کعب جسکان دول بعنی مُیرِنبوّست په لاکھوڻ سکام

> جِس کے مَاعظے شفاعَت کا سِمبرارہا اسس جبینِ سَعادت پہ لاکھوٹ سکام

فتح بَابِ نبوّست پہلے عَدِدُرہِ د ختِم دورِ رسک الت بہ لاکھوں سکام

> جُھُسے خدمت کے قُدی کہیں ہال تقا مصطفط جان رحت بدلاکھوٹ سلام

## اظهارتشكر

اداره ان تمام علمائے اہلسنت، اہل علم حضرات اور تنظیموں کا تہددل سے شکریدادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ہاقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔





عَقِيدَة خَمْ الْإِنْبُوَّةُ

نام كتاب

مفقى مخ أمين تدويق مياليد

ترتيب وتحقيق

تيرہویں

جلد

£1432 / £2011

سن اشاعت (اول)

قيت

14 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈریس کتاب کے آخری صفحات پر ملاحظ فرمائیں۔

نوف: ''عقیدہ ختم نبوت' کے سلسلے میں حتی الا مکان سنین کے اعتبارے کتابوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیاہے۔ مگر طباعت کے نقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس ترتیب کو برقرار نہیں رکھا جاسکا ہے۔ (ادارہ)



آفس نبر5 ، يلاث نبر 111 -Z ، عالمكيررود ، كراچى

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com





مخبید علم، قاطع نداب باطله، الحافظ، الحکیم محضرت عَلامَه مُحَمِّرُ عَلَی المرتبِی اَمْرِسَرَی حَضرتُ عَلامَه مُحَمِّرُ عَلی المرتبی اَمْرْسَرَی

- ٥ ڪالات زِندگي
- ٥ رَدِقاديَانيث

tou of the state o

## حَضرتُ عَلَامُهُ مُحِمَّرُهُ ﴾ اليتي أمْرُتُرَى ميليد

#### حالات زندگي :

هضرت علامه محمد عالم آسی ابن حضرت مولانا عبد الحمید ابن عارف بالله مولانا غلام احد موضع را گلوسیدال صلع گوجرانواله میں ۸ شعبان ۲۹۸ اهرادی الکیاء کو پیدا جوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد دارالعلوم نعمان یا بهور میں ان اساتذہ سے استفادہ کرکے فراغت حاصل کی: مولانا غلام احمر صدر المدرسین ، مولانا ابوالفیض محمد سن فیضی ، مولانا غلام محمد بگوی ، مولانا مفتی عبداللہ فوکی ، مولانا غلام محمد بگوی ، مولانا مفتی عبداللہ فوکی ، مولانا غلام محمد بگوی ، مولانا مفتی عبداللہ فوکی ، مولانا غلام محمد بگوی ، مولانا مفتی عبداللہ فوکی ، مولانا غلام محمد بگوی ، مولانا مفتی عبداللہ فوکی ، مولانا خالم محمد بگوی ، مولانا مفتی عبداللہ فوکی ، مولانا خالم محمد بگوی ، مولانا مفتی عبداللہ فوکی ، مولانا مفتی مولانا مفتی

پنجاب یو نیورٹی ہے مولوی عالم اور مولوی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات امتیازی حیثیت ہے پاس کر کے وظیفہ کے مستحق قرار پائے۔ بعد از ان زبدۃ الحکماء، حکیم حاذق، مختار عدالت وغیرہ کے امتحانات بھی پاس کئے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم نعمانیہ بیس صدر المدرسین مقرر ہوئے۔ علامہ آئی نے لا ہور کے چند دیگر مدارس میں بھی پڑھایا۔ پھر مدرسد نصرۃ الحق امرتس (حالیہ مشرقی پنجاب، بھارت) میں ادب کے استاد مقرر ہوئے۔ مدرسہ نصرۃ الحق کو جب ایم اے او کالج کا درجہ دیا گیا تو وہاں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے اور بٹائر منٹ تک و ہیں رہے۔

علامه آی کے شاگردوں میں صاحبزادہ مجموعر بیربل شریف ضلع سرگودھا (خلیفہ شیر رہائی میاں شیر محدشر قبوری) ڈاکٹر پیرزادہ محد حسن پی آنچ ڈی (سابق شیخ الجامعة اسلامیه بیرادیور) مولا ناغلام محمد ترنم امرتسری (مرید باصفاامیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری) فخر الاطباء مولا ناحکیم فقیر محمد چشتی نظامی امرتسری (والدگرامی حکیم البسنت حکیم محمد مولی امرتسری) علامہ حکیم فیروز الدین طغرائی (مرید خاص امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ امرتسری) علامہ حکیم فیروز الدین طغرائی (مرید خاص امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ

منشفة وستدعالم آبتي الترق

محدث علی پوری) خواجہ عبد الرحیم بارائٹ لاء (والد طارق رحیم سابق گورنر پنجاب)۔ آپ مفترت شاہ ابوالخیرہ ہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریداور خلیفہ تنھے۔

علامه آی کواپ ند به ومسلک سے گہری وابستگی تھی ہفت روزہ '' اللفقیدہ''
امرتسر (حالیہ شرقی پنجاب، بھارت) جوحضرت امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی
پوری رحمة الله علیہ کی زیرسر پرتی اوران کے مرید خاص حکیم معراج الدین احمد امرتسری کی
ادارت میں نکاتا تھا، کے معاون خاص تھے۔ امرتسر میں آپ کو''علمی سمندر'' کہا جاتا
تھا۔ آپ کی تصانیف اور تلافذہ کی تعداد کی آیک بہت بڑی فہرست ہے۔ علامہ محمد عالم آئی
کی وفات ۲۸رشعبان ۳۲۳ اسلام ۱۹۳۸ اگراراگست ۱۹۳۳ موجوئی۔

تحرمی: محمد صادق قصوری، برج کلال قصور

ជជជជជជជ

#### ر د قادیانیت :

مصنف کے تفصیلی حالات زندگی اور تصانیف عقید وقتم نبوت کی گیار ہویں جلد میں ملاحظہ کئے جاکتے ہیں۔ حضرت علامہ آسی قدس سرہ کی شہرت مدام کا سبب آپ کی رقر مرزائیت میں مشہور کتاب ''الکاویٹی الغاویٹ' بھی ہے، یہ کتاب دوجلدوں میں ہے اور رقر مرزائیت وغیرہ میں ایک دائرۃ المعارف (انسائیکلوپیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے۔

الحديثة "ادارة تحفظ عقائد اسلاميه" فعقيد فتم نبوت

کے موضوع پراپنے عظیم الشان انسائیگا و پیڈیا کیلئے جلد اول مطبوعہ ۱<u>۹۳</u>۱ء اور جلد دوم مطبوعہ ۱<u>۹۳</u>۲ء کے نسخے حاصل کر کے تقریباً ای (۸۰) سال بعد نئے سرے سے طباعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ دوسری جلد کو ضخامت کے سبب دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ بار ہویں جلد اور اس کا باقی حصہ تیر ھویں جلد میں شائع کیا گیا ہے۔ (ادارہ)



# الكافِينَاعَلَى الْعَاقِيَّنُ

چودھویں صدی ہجری کے مدعیان نبوت کے مختصر ترین حالات

(جلددوم، حصه دوم)

جس میں بالحضوص مرزائیوں اور بالعموم ان کذابوں کا رد بلیغ ہے جنہوں نے تحریف بہنین اور افتراء ہے کام لیتے ہوئے اپ آپ کو صلح قوم ، مہدی ، سے اور نبی ظاہر کیا اور اسلام کوایک ناتھمل فدہب کی صورت میں میں پیش کرنے کی فدموم کاوشیں کیں۔

(سَ تَصِنيف : 1934)

= تَعَيْفُ لَطِيْفُ =

مخبية يملم، قاطع نداجب بإطله ،الحافظ ،الحكيم

حَضرتُ عَلاَمَهُ مُحِدَّ عَلَى الْمِرْتَدَى

tou of the state o



# فهرست الكافي يَنْعَلَى الْعَاقِيَةُ (طدرو)، حدوو)

| صغیر | "نفصیل                            | نبرشار |
|------|-----------------------------------|--------|
| 03   | بائبل کی پیشینگویاں               | 1      |
| 20   | مكاشفات بائبل                     | 2      |
| 24   | اعلان نبوت قادبانی                | 3      |
| 35   | دشنامه قادمانی                    | 4      |
| 42   | الهام وكشف اورخوابهائے من قادياني | (5)    |
| 43   | وحى رحمانى وشيطانى ميس امتياز     | 6      |
| 44   | قليل المقدار الهامات              | 7      |
| 46   | بِمعنی الهام                      | 8      |
| 48   | البامات شركيه                     | 9      |
| 52   | البشرىٰ ( قرآن قادمانی)           | 10     |
| 55   | البامات مركب                      | (11)   |

| 70  | 12) عربی الهامات (بشری نصف اول)      |
|-----|--------------------------------------|
| 80  | 13 عربی البهامات (بشری نصف ثانی)     |
| 104 | 14) الهامات اردو (بشرى نصف اول)      |
| 105 | 15) الهامات اردو (بشرى نصف ثانى)     |
| 115 | 16 ينجا بي الهام                     |
|     | 17 فارى البيام                       |
| 118 | 18 انگریزی الہام                     |
| 119 | 19 مرزائيت اورابل اسلام ميں فرق      |
| 137 | 20) عهدقاد ما نيت مين مدعيان نبوت    |
| 301 | 21) حسن بن صباح اوراس کی مصنوعی بہشت |
| 317 | 22) شام میں اساعیلی فرقے             |
| 322 | 23 خلاصة كتاب بذا                    |

#### \*\*\*

#### (۲۱) ہائیل کی پیشینگویاں

وجمبرا المائية كے سالانہ جلسہ قادیان میں ناظر شعبہ تبلیخ مرزائیت اہم ولی اللہ نے
ایک مطبوعہ مضمون زیر عنوان'' آسانی بادشاہت اور اس کی پیمیل سے موعود کے ہاتھ ہے'
پڑھ کرخراج محسین حاصل کیا تھا جس میں بین ظاہر کیا گیا تھا کہ جو کام پہلے نبی نہیں کر سکے یا
جس کووہ ادھورا چھوڑ گھے ہیں وہ کام سے قادیانی پائے پیمیل تک پہنچا کردنیا ہے رخصت
ہوگئے ہیں۔ہم ناظرین کے سامنے وہ صمون پیش کرتے ہیں اور بعد میں اس پر تنقید کریں
گے خلاصہ صمون بیہے۔

دانیال علیہ السلام نے کہا گد مقدس لوگ جھوٹے سینگ کے قبضہ میں ویے جا کیں گے یہاں تک و ۳ میل دھ کا زمانہ گذر جائے گا یہ بھی کہا کہ جب سے دائی قربانی موقوف کی جائیگی اور مکروہ چیز قائم کی جائی گی تو اس کا اخیر ۱۳۳۵ جری ہوگا۔ مبارک وہ جوانظار کرتا ہے اور ۱۳۳۵ جری تک آتا ہے۔

ڈمبل بی لکھتا ہے کہ ۱۹۸۸ء میں مسیح آئے گا۔ قام نی ایسی بادشاہت کے قائم ہونے کی خبرویے آئے ہیں کہ جس میں قید یوں کی رہائی ہوگی۔ اندھے بینا ہوں گے، خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام بنی نوع انسان راہ نجات دیکھیں گے۔ کہی وہ جنت ہے کہ جس سے آ دم نکالے گئے اور اس کا نام سعاوت اور خوشحالی کا جنت ہے۔ تمام نجی اس کو کممل کرنے میں کوشش کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر ان سے کممل نہ ہوں کا۔ چنا نچہ یسعیا النظامی کا قول ہے کہ کو وسلع کے باشندے ایک نیا گیت گائیں گے۔ یکی نے کہا کہ آسانی بادشا ہت نزویک ہے کہ اور میدودی ہے جو یسعیا نے کہا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے۔ دانیال

کا قول ہے کہ انہی ایام میں خدا ایک سلطنت قائم کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی اور دوسرول کے قبضہ میں نہ پڑے گی۔اورابدتک قائم رکھے گی۔(۳۴/۲) باب ہفتم میں دانیال کا قول درج ہے کہ چار حیوان میں یعنی سلطنتیں میں چوتھی سلطنت روم

ہے جس کے دس باشاہ آپ کو دس سرنظر آئے تھے اور سلطنت کے عیسوی میں تقسیم ہوگئی۔ پھر دیکھا کہ دس بینگوں کے درمیان ایک چھوٹا سینگ ہے جس میں آنکھا درمنہیں ،خوفنا ک تھااورمقدسوں سے کڑتا تھا۔اس نے خدا کے مخالف باتیں کیس اور شریعت بدلنا حابہتا تھا۔ یہ سینگ د جال ہوگا جومقدسوں ہے سلطنت چھین لےگا۔ یہاں تک کہ ساتا ھ گذر جائے گا ورمقدس اس ہے سلطنت واپس لے کرا ہے تباہ کریں گے۔اب وہ سلطنت عالمگیر ہوگی اورسب اس کے ماتحت ہوں گے ہما/ ۱۵ میں زکریا کا قول ہے کہ خدا آ کر ساری دنیا کا بادشاہ ہے گا اورساری زمین عرایا کے میران کی طرح ہموار ہوجائے گی۔ملاکی کا قول ہے ك عبد كارسول ( يعني خداكى بادشاجت كى بنيادر كلفي والارسول ) نا كبان آئے گا-" دمتى" 9/امیں مسیح کا قول ہے کہ آسانی بادشاہت بزد یک ہے عہد کے رسول کا انتظار تھا۔ پھی سے يبودنے يوجهانو كها كهيں وهنبيں مون قرآن شريف ميں ہےكه ربينا واتنا ما وعدتنا على رسلك يعني وه بإدشابت جوني قائم كرنا جائة تخفيسين عنايت كر عيسائي كتب ہیں کہ بید بادشاہت دوسری دفعہ سے ۱۲۲۰ یا ۱۲۲۸ میں کریں گے۔ ڈمبل ٹی ککھتا ہے کہ ہم اس زمانہ کے قریب ہیں کہ جس کے متعلق میں نے ''لوقا''۲۱/۱۵ میں فرمایا ہے کہ جب تک غیراقوام کی میعاد بوری نہ ہور و شلم ان سے یامال رہے گا، سورج جاند میں نشان ظاہر ہوں گے، دنیا تکلیف میں ہوگی ۔ سمندر کی موجیس اور بلائیں ڈرائیں گی اورآ سمان کی قو تیں بلائی جا کیں گے۔اس وقت ابن آ دم بڑے جلال کے ساتھ آسان سے اترے گانئے

زمانہ کا آغاز اور غیرممالک کاخاتمہ ۱۸۹۸ء اور آمد ثانی کی حدا/م، ۱۸۹۸ ہے جس کے بعد تمیں سال میں آپ نشان ظاہر کریں گےاور یہود پروشلم میں آباد ہوں گے۔ٹر کی کا خاتمہ ہوگا۔اس عرصہ میں عالمگیر بادشاہت کی بنیاد ڈالی جائے گی اس کی انتہاا/۲۰،۸۲۸ تک ہے جیسا کہ دانیال کا قول گزر چکاہے کہ جس وقت ہے تر بانی ہوگی ۱۲۹۰ دن ہوں گے۔مبارک وہ جو ۱۲۳۵ تک آتا ہے اور اس وقت ہے سا تواں ہزار شروع ہوگا جے مبارک کہا گیا ہے۔ ومبل بی لکھتا ہے کمسیح پہلی دفعہ درمیانی آسان میں آئے گا اور فرشتہ بھیج کرایے مقدسوں کو آ سان پر بلائے گا۔ دوسری دفعہ جب اترے گا تو تمام قد وسیوں کے ساتھ اترے گا اور بوجہ ضلالت کے شناخت نہ کیا جائے گا۔ گرراستیاز اسے ضرور شناخت کرلیں گے۔ پہلی آمد کی آخری حد۸۹۸ ہے دوسری آمد کے وقت اس حیوان ( دجال ) کوآ گ میں ڈالا جائے گااور سعادت کا ہزارواں سال شروع ہوگا اورا تک نئی زمین اورا یک نیا آ سان پیدا کیا جائے گاہیہ سینگ دجالی حکومت ہے اوراس کے ظاہر ہونے کی میعاد بھی وہی ۲۲۰ ہے اور بیز ماند اسوفت شروع ہوتا ہے کہ جب بیت المقدس تباہ کرنے والا (روم ) تباہ ہوگا اور سوختنی قربانی بند ہوجائے گی ۔گین لکھتاہے کہ بیت المقدس ۴ را 🕒 ۲ کوفتح ہوا۔اگراس میں ۱۲۹۰ شامل کئے جا کیں گے تو ۴/۳ کے 1/8 کے ایدت ہوتی ہے جس کوڈمبل ۴/۱ ۸۹۸ اکھتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ دجال رومن کیتھولک ہیں جن کا خاتمہ ۸ے۸ میں ہوا۔ ڈمبل اسلامی حکومت کو د جال کہتا ہے جس کا خاتمہ ا/۴ ۸۹۸ پر ہوا مگر چونکہ اسلا می حکومت کا قیام ظہور د جال ، اسلامی حکومت کی د جال کے ہاتھ سے تباہی مسیح موعود کی آ مداور د جالی حکومت کے خاتمہ کا آغازیہ یانچوں امورایک ہی مدت میں مقدر ہیں اس لئے ڈمیل کویہ کہنے کا موقع مل سمیا کہ حکومت اسلامی ہی وجال ہے جس کے خاتمہ کے لئے دانیال نے ۱۲۹۰ یا ۱۲۹۰

سال کی میعاد بتائی ہے اور پی غلط ہے، کیونکہ ہمارے نبی النظیمان میں پیعلامتیں نہیں یائی جاتیں کے د حال روم سے پیدا ہوکرشال سے نکلے گااور حیوانی بادشاہت کرے گااوروہ سیاس حیوان ہوگا۔ یالیسی ہےاپنی تجارت کوفروغ دے گا دھوکے سے عجیب طرح اورول کو تباہ كرے گا۔الغرش ايسٹر ١٨٩٨ء ميں نزول مسے قرار يايا تھا۔'' فجج الكرامہ،ص٣٩''ميں بھي چود ہویں صدی کا آغاز ہی ظہورسیج کا زمانہ مقرر ہے۔ عیسائیوں کے نز دیک ۱۸۹۸ء کی مارچ آخری حد تک تھی گرتیں سال اور بھی گذر گئے اور آخری میعاد ۸۹۸ء اور ۲۱ مارچ بھی گذر گئی کیکن آنے والانہ آماما وجود یکہ سب نشان پورے ہو چکے تھے۔ چھوٹے سینگ کے قبضہ میں مقدس بھی دیئے گئے اور د حال کے قبضہ میں ۹۸ء سے پہلے بی دیئے جا چکے تھے۔ ٹر کی حکومت بھی اٹھادی گئی' یبودی بھی آباد ہو گئے۔ ۱۹۲۸ء کوتیس سال بھی گذر گئے جس کے بعد ساتواں ہزار سال شروع بھی ہوگیا۔ گو قادیان میں مسح نے اپنی مسحیت کا دعویٰ ا ۱۹۸ء میں کردیا تھا مگراوگوں نے شناخت نہ کیا تھا۔عیسائی کہتے ہیں کہ سے کی آمدروحانی تھی جس کا ہروز پورپ کی ترقی میں ہوا۔اور خدائی بادشاہت کا ہروز پورپ کی مالداری میں ہوا ہگر یہ غلط ہے کیونکہ پورپ کی حکومتیں شہوانی ہیں اور دجل وفریب سے ہر ہیں' جس کی وجہ ہے وہ خدائی حکومت کی حقدار نہیں کیونکہ سے کا قول ہے کہ وشادار کو آسانی بادشاہت میں داخل نبیں کیا جاتا ہے سخولکم مافی الارض جمیعا کے تحت میں حیوانی حکومت نے ترقی کرتے کرتے انسانوں کو بھی غلام بنالیاہے مگر تسخیر قلوب نہیں کر کی ۔اس کام کیلئے روحانی حکومت انبیاء قائم ہوگئی اور جس نبی نے اس بادشاہت کو بھیل تک پہنچایا وہی اس بادشاہت کا حقدار ہوا۔ یعنی وہ نبی جس کوامی بکارا جاتا ہے اور ای کامعنی ہے' جامع جمیع صفات كامله "كيونكديم شهور بكد الام لكل شي هو المجمع جامع اشياء كو "ام" كها

جاتا ہے۔ای نبی نے غلام وآتا کوایک صف میں کھڑا کردیا اور غلامی کی قیدیں توڑ ڈالیس قرآن شریف میں سرکش حکام کوجن کہا گیا ہے اور مظلوم رعایا کوانس بتایا ہے شریراولیوں کو جنان الببال کہتے ہیں نولی بعض الظالمین بعضها بیں محکوم کوبھی ظالم کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جن عبودیت قائم نہیں رکھا تھا۔ حکام کوظالم اس لئے کہا گیا کہانہوں نے قلوب پر تسلط كرنا جا بإنها مكران يركا مياب نه ہوسكے۔ كيونكہ وہ تخت گاہ الٰہي ہیں المجن و الانس فبي النار ـ دخلت امة لعنت اختها. سادتنا وكبراء نا مين بحي عاكم وككوم بي مراد بين \_حضور عليه كازماند شيطاني حكومت كاخاتمه تفار بلغنا اجلنا الذي اجلت لنامين بھی مذکور ہے کہ ہم مسلمان اس مدے کو پہنچ گئے ہیں جو بیااللہ تو نے مقرر کر رکھی تھی۔اور اس ے پیشتر شیطان کوایک خاص مدت تک مہلت دی گئی تھی۔ آپ نے قماز ادا کرانے ہے مساوات اورعبودیت کو قائم کیا جوآسانی بادشاہت کی صحیح تصویر ہے اور آپ نے جس آسانی بادشاہت کی بنیاد ڈالی وہ دنیا کی تمام حکومتوں ہے زالی ہے۔ پس اس عبد کے رسول نے اس بادشاجت کی بنیاد ڈالی جس برنماز کونشان تھہرایا۔ نمازے پہلے اذان ہوتی ہے جس کے بعدوعا میں کہاجاتا ہے کہ و ابعثه مقاما محمودا بدوہ مقام محمود ہے کہ جس تک پہنچانے كے لئے وسيله كى ضرورت باور بيوسيله وہ سلطان نصير من كدن الوب القدير ب جوسیح موعود کے نام سے ظاہر ہوا اور نبی اللہ یکارا گیا۔ تبت پیدا الہی لھب میں پیشینگوئی ہے کہ عبداحمدیت میں اللہ کا دشمن آتشی سامانوں ہے حکومت کرے گا۔ تمرینا کام رہے گا۔ بیہ ابولھب وہی د جال اکبر ہے جوسیحی کلیساؤں سے نکلا اور سینگ بن کرنمودار ہوا۔اور ۱۸۹۸ء ے پہلے مقدسوں کومنتشر کردیا اور بدوہ سے جومقدسوں کا دوسرا گروہ ہے اور جس نے وجال ہے حکومت چھین کی ہے'' یوحنا''، ب۲۱میں ہے کدایک حیوان مندرے نکلے گامنہ

ببر کا ساہوگا جس کوا ژد ہا یعنی شیطان نے اپناتخت دے دیا ہے اس کے سریر دس سینگ تھے جن پر کفر کالفظ کلھا ہوا تھا ۔ کفر بکنے کیلئے ایک مند دیا گیااور ۴۴ ماہ کام کرنے کا اس کواختیار ملا تا کہ مقد موں برآ جائے۔ ڈمبل اپنی کتاب کے ص۱۹۴ میں لکھتاہے کہ یہ حیوان پاٹیکل حکومت ہے اور اس کو حچھوٹا سینگ اور د جال بھی کہتے ہیں۔ حالیس ماہ اڑ ہائی سال کے مبادی ہیں اور دن ہےمراد پیشینگویوں میں سال مراد ہوتے ہیں۔ایک دفعہ شیطان حضور ﷺ پِرَآ گ کا شعلہ لے کر حملہ آور ہوا تھا تو آپ نے پکڑ کرچھوڑ دیا تھا۔اس میں بیا شارہ تھا كەللەكا دىتمن مغلوب رے كا محكمہ ہائے اختساب قائم ہیں۔ جن میں جھوٹ، ہاطل، فسادا اورشرارت کارواج موجود ہے۔شریف نے اپنی حیات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قیدخانے بھرے بڑے ہیں۔ چوراور ڈاکو بکٹرے ہیں۔کوتو الیاں بھی ہیں مگر پھر زنااور بدکاری ترقی كررى ب\_\_ تربيت كيلي ورس كاجيل مين مرسيح تربيت نهيس توكيا اس كانام وجل نهيس؟ ڈمبل لکھے چکا ہے کہ د جال کوئی او برا جانورنہیں بلکہ وہ انسان ہے۔ وعظیم الشان بدعت اور د ہریت ہے جوز مین پر تھلے گی اوروہ گناہ کا آ دمی ہوگا جوشر بیت کی یا بندی کولعنت قرار دے گا۔ اور الٹی راہ دکھائے گا۔وہ ساتی حیوان ہوگا جس کی بنیاد مکاری او رفریب کا ری پر ہوگی۔ آج وہ آتشی اسلحہ کے ساتھ سلح ہوکر توپ وتفنگ لئے گھڑا ہےا ورصرف احمدی ہیں جو اس کے مقابل اس غرض ہے کھڑے ہیں کہ اس کی حکومت کو ملیا میٹ کر کے آسانی بادشاہت قائم کریں۔وہ خدا کادشمن ابولہب ابلیس میدان میں آیا ہےاور آسانی بادشاہت کو ملیامیٹ کرنے کی فکر میں ہےاوراوگ اس کی غلامی میں جکڑے جارہے ہیں۔ **تنقید**: پیشتر اس کے کہ ہم اس مضمون پر خامہ فرسائی کریں۔باب و بہاءاورمرزا کی حیات وممات کانقشہ پیش کرتے ہیں تا کہ آئندہ بحث کرنے میں آسانی ہو۔

الكاوينية جلدت

جناب بباء جناب بباء جناب مرزا المستد المستد

۱۸۳۴ دعوی ۱۲۲۰ ۱۸۹۳ اعلان دعوی ۱۸۱۱ ۱۸۷۲ دعوی بقول شخصه ۱۲۹ اس نقشہ ہے معلوم ہوا کہ وانیال علیہ السلام کی پیشینگوئی کاتعلق اگرین ججری ہے وابستہ خیال کیا جائے تو ۲۶۰ اسال کی مدت بات اور مرزاصاحب دونوں کے لئے ہوگی کیونگ و ۲۷ یا ہجری میں آپ نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا جب کہ باب ۲۵ سالہ جوان تھے اور مرزاصا حب ابھی دو تین سال کے بچہ تھے۔ مگر دانیال علیہ السلام لکھتے ہیں کہ ۱۲۶۰ کو ایک مکروہ چیز قائم کی جائے گی تو اگر مکروہ چیز ان مدعیان مہدویت کا وجودیا ان کی تعلیم ہو (یقینا ہے) تو دونوں ند ہب دانیال کے نزدیک قابل اجتناب ہوں گے اور بہتر ہوگا کدان ے پر ہیز کیا جائے اور اگر کوئی اور چیز مراد ہے جوان بزرگوں کے وقت مکرو ہانہ حالت میں پیدا ہوئی تو اس کا بیان کرنا بھی ضروری تھا مگرافسوس ہے کہ ندمرزا پیوں نے کچھ بتایا اور نہ بابیوں نے۔اس کئے ناظرین خود ہی فیصلہ کریں کہوہ کیا ہے؟ دوسری مدت جودانیال نے بیان کی ہےوہ ۱۲۹ ہےجس میں مرز اصاحب مدعی مکالمہ صراحة نظر آتے ہیں اور بہاءاللہ نے بھی تقریباای مدت میں کچھ تاویل کر کے دعوائے مسیحیت کیا ہے۔ (دیکس مناوشات) ببرحال دونوں مدعی مساوی طاقت ہے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں'اس کئے کسی

کے حق میں فیصا نہیں دیا جاسکتا تیسری مدت ۱۳۳۵ جس میں دونوں کی کوشش ضائع ہو چکی ے کیونکہ اول تو اس میں لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو ۱۳۳۵روز تک انتظار کرتا ہے جس کا صاف مطلب ہے ہے کہ ۳۳۵ تک تمام مدعیان مہدویت ومسحیت کا شوروغل ہوجائے گا اور دعوت مذاہبے جدیدہ کاز مانہ ختم ہو جائے گا۔ ووم وفات کیج قادیانی ۱۳۲۵ ہجری تھی۔ اب اگرین اعلان نبوت ہے یہ مدت شروع کی جائے تو بے شک ہابیوں کی تاویل ہے ٣٢٥،١٣٣٥ هيري بن جاتا ہے اور اگرين بعثت سے بيدت شروع كى جائے تو تيره سال کرنے پڑیں گے کیونکہ ججرت ہے تیرہ سال پہلے آپ نے دعوائے رسالت کیا تھا اور اعلان تین سال بعد کیا تھا مگر بانی مرجب اس مقام پر خاموش نظر آتا ہے کیونکہ ان کے مسی عہد بربھی پیدت چسان نہیں ہوتی۔ چقی مدت ۲۳۰۰ ہے جس میں ہابیوں نے پیپیش کیا ہے کہ دانیال نے بیدت تغییر بیت المقدل ہے شروع کی تو ولا دی سیج ہے پہلے ۲۵۳ سال گذر چکے تصاور میلا دسیج کے بعد ۱۸۳۳م میں باب کی ولادت ہوئی ہے اس لئے آپ کی ولا دت و ۲۳۰ مقدی میں واقع ہوئی تھی ،گمرمرزائی پیاں خاموش ہیں تو تیسری موت کا گلہ نہ رہا۔ گرغیر جانبدار کے نز دیک اس طرح ہے اپنی صداقت پر بائیل کو پیش کرنا سراسر حماقت ہے کیونکہ وہاں روز یاضبح وشام کے لفظ ہیں اور یہاں سال مراداس کئے لیئے جاتے ہیں کہ ایک دفعہ دن کا مقابلہ سال ہے کیا گیا تھا۔ ناظرین خود سوچیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہوسکتا ہےاس کی مثال تو ہوئی کہ کسی نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں وارد سے کہ خدا کے ہاں ایک روز کی مقدار بزارسال ہوگی تو و نیا کی پیدائش جھے بزارسال میں ہوئی ہوگی اورایک بزار سال خدانے تھکاوٹ اتاری ہوگی۔رمضان کے روز ہے تبیں ہزار سال کے کہ روز ہے ہونگے اور کفارہ کے ساٹھ ہزارسال کے۔اورسال کی گنتی بارہ ہزارسال تک پہنچ جائے گی،

کیونکہ قرآن مجید میں مہینوں کی گفتی ہارہ بتائی گئی ہے۔اس کے بعد دوسر**ی قباحت** یہ ہے کہ ایک جگہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ دانیال العَلین کا نے اپنا حساب سنہ مقدی ہے شروع کیا تھااور دوسری جگدسند ہجری اورسند بعثت پیش کیا جاتا ہے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ند ہب ایک دوسرے کو کا ٹما جا ہے ہیں ور نہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہماری پیر حال صحیح راستہ پر نہیں ۔ **تبسری قباحت یہ ہے** کہ سنہ مقدی میں سال مذکور ہیں تو اگر دنوں سے مراد ہرجگہ سال مراد ہوں تو سالوں ہے مراد صدیاں لینی پڑیں گی ورند سے ماننا پڑے گا کہ دانیال کی پیشینگوئی میں دونوں ندہب کا میاب نہیں ہو سکتے۔ چوتھی قباحت یہ ہے کہ عیسائیوں کی طرح دونوں نے اس پیشینگوئی کے مقام کوتیدیل کرڈ الا ہے جیسا کدمقابلہ ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ مانچوی قباحت بدے کہ جب بلاکت مرزا کا سوال پیش آتا ہے تو خاص تاریخ پر دوز دیاجاتا ہے کہ وہ پیش ہونے والی پیشینگویاں تچی نقیں ۔ مگر جب اپنی باری آتی ہے تو دس سال تک بھی چھمہ دیاجا تا ہے، کیا بھی انصاف اور اسلام ہے جس کوبانس پر چڑ بایا جار ہاہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دانیال کی کتاب خوابوں سے پر ہے جن کی تاویل کے متعلق آخری سطروں میں ککھاہے کہ بیراز آخری دنوں تک سر بمہر رہیں گے۔ابان دونوں کود کیھیے خواہ مخواہ مہرشکن بنتے ہیں اور بیر ظاہر نہیں کرتے کہ ان ایام کے واقعات ہے ہماری مہرشکنی موافق بھی ہے یا کہ ہمتح لیف ودجل ہے کام لےرہے ہیں۔ کیس ان حرکات ناشا کستہ ہے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں مذہب دھوکا دینے میں اس ایک دوسرے ہے تم نہیں خداان ہے

خدا محفوظ رکھ ہر بلا ہے۔ خصوصا آج کل کے انبیار ہے۔ ۲۔۔۔۔۱۸۹۸ میں بقول ڈمبل سے کاظہور قادیان میں ٹابت نہیں ہوتا اور نہ ہی ڈمبل کے کسی

محفوظ ركھ

قول سے ثابت کیا گیا ہے کہ ایک نقلی مسیح قادیان میں ظاہر ہوگا اب اگراس کا قول معتبر ہے تو اس کے باقی خیالات بھی پیش کئے جائمیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ کس جگہ ظہور سے کا منتظر تھا۔

...عبد سن معادت بتايا كيا ہے اور كها كيا ہے كداسي جنت ہے آ دم نكالا كيا تھا تو مرزائی تعلیم کسی محسول جنت کی معتقد نہیں اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم اہلسنت والجماعت ہیں۔(ہمیں تواہلیّت والجماعت کے سی عقیدہ کی جھلک مرزاصاحب یاان کے سی حواری میں دکھائی نہیں دیتی لیکن میں زائی دیدہ دلیری کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہےناظرین کو تتحیر نہیں ہونا جائے ) اتنا برا دھوکا کچھاتو شرم کرو۔ بابی مذہب نے پہلے ہی بتادیا ہواہے کہ عبدمسيح آ زادی،عیاشی اور کمال امن وامان اورمساوات کاز ماند ہوگا جس کا بہترین نمونه کسی زمانہ میں یونان کے اندر یوجانس کلبی کے عبد ایس ملتا ہے یا آج کل بالشویک کے عہد ہے روس میں نمبراول پراور پیرس یاد نگر حصص پورپ میں دوسرے نمبر پراور ہندوستان اورایشیاء میں تیسر نظر آنا ہے، مگرمرزائی ڈ گمگاتے ہوئے نظر آرہے ہیں کبھی تو پوشکارڈیر دکھاتے ہیں کہ بکری اور شیر دونوں ایک جگہ یانی ہتے نظر آتے ہیں اور قیامت خیز زلا زل ے دنیا کوآئے دن تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بھی حکومت برطانیہ کوظل البی کا خطاب دے کرتھنہ قیصر یہ پیش کرتے ہیں اور کبھی اس سلطنت کوچھوٹا سینگ اور سیاسی د جال بناتے ہیں تو گویااس وقت ہند کاعلاقہ بہشت ودوز خ دونوں کا بروز بنا ہواہ کیونکہ یہاں کا مسیح بھی نفتی (بروزی) ہی تھا۔ بہر حال ان گور کھ دہندوں ہے بابی مذہب یاک ہے اس لئے جواسلام کوچھوڑ کر کسی جدید مذہب میں جنم لیتا ہے اس کے لئے بہتر ہوگا کہ بابی یا بہائی ند بہب اختیار کرکے باعث امن ثابت ہونہ کہ قادیانی بن کر ہندوستان کا میوہ پھوٹ بیجنے کا

ٹھیکہ دار بنتے ہوئے اپنے بھائیوں کا گلہ کائے۔ابھی خدا کاشکر ہے کہلہم قادیانی نے ژالہ باری کے متعلق کوئی الہام نہیں کیا اور نہ ہی شدت کی برف اورکڑ اکے کی دھوپ پر کچھ لكھا۔ ورید معلوم نہیں كه آپ كى رحمة اللعالمینی ہندوستانیوں پر كیا كیاغضب ڈیا تی۔ ۳ ..... ۲ اوگذرنے کے بعد بتایا ہے کہ دجال پورپ مقدس میچ کے مقابلہ پرمغلوب ہوجائے گااوراس سے بیمراد لی ہے کہلہم قادیانی نے دو جاررسا لےلکھ کر کسرصلیب کرلیا ہاوراس تدن کا خاتمہ کردیا ہے جوزک ندہب کا درس دیتا ہے۔ مگرآج اندھے بھی دیکھ رہے ہیں کہلہم قادیانی کے بعد پورپ کی آ زادی روز افزوں تر قی کررہی ہےلوگ عملی طور پر ہرایک مذہب ہے دشکش ہوگرا ہے لعنت کا طوق سمجھ رہے ہیں زن ومرد میں صورت وسیرت کا امتیاز نہیں رہااور راگ ورنگ میں حیاسوزوہ وہ طریق اختیار کئے جارہے ہیں کہ • ۲۱ اچ میں بطورخواب وخیال بھی کسی کومعلوم نہ تھے۔خوداسی رسالہ میں اس ز مانہ کو د جال کا زمانہ کھا ہے تو پھرآ ہے ہی بتا ئیں کہ بیکہاں تک سیح ہوا کہ سے اے اے بعد خدائی بادشاہی قائم ہوگی۔ ہاں اگر بیمراد ہو کہ قادیانی ملہم دوسر ں کو یول یکار تا تھا بن کے رہنے والوتم نہیں ہو آ دمی سے کوئی ہے رویاہ کوئی خزیراور کوئی ہے مار

اورا پنی چھالا کھفرضی جماعت کوانسان بلکہ قدوی بتا کر بروز صحابہ بتابیا کرتا تھا اس لئے خدائی
بادشاہت بالکل چھوٹی صدود کے اندر قائم ہو چکی تھی تو اس پر دواعتر اض وارد ہوتے ہیں۔
اول یہ کہ تلخ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر جگہ دائی ورعیت کے درمیان شکر رنجی کا باعث
بہی جماعت ہوتی ہے اور جھوٹ، دجل وفریب قد وسیت کے پر دہ میں خباشت کا منظر دیکھنا
ہوتو ای جماعت میں ماتا ہے۔ دوم یہ کہ اس صورت میں خدا بڑا کمز ورثابت ہوتا ہے کہ دجال
کی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکا، بلکہ اس کے سامنے ہاتھ جوڈ کر محکومانہ اور اعتیانہ پہلوا ختیار کر

کے بید معاہدہ کرلیا ہے کہ ہمیں ٹرکی کی طرح وجہ معاش کیلئے پچھ حکومت دے دیں تا کہ ہماری شکم پروری ہوجائے۔ باقی تم جانو تمہارا کا م اور ہم بھی تچے رہیں اور تم بھی ۔ عقل کے دشمن بہتیرے ہوں گے جو ہم کوتم پر غالب مجھیں گے۔ معاذ اللہ اگر یہی فیصلہ اللہی ہو چکا ہے تو ایسے اسلام کوصلہ ملام اور ایسے میچ پر ہزار پوست گندہ رہنے وآلام۔

۵ ..... هاو عد قنا کے مرادع بدت لینا قر آن شریف کے خلاف ہے کیونکہ اس میں اہل جنت کا بیان دوسری دنیا ہے تعلق رکھتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے ہاں اگر بہائیوں کی طرح آج کی دجالی حکومت کے ماتحت رہنا مرزائیوں نے دعائیں ما تک ما تک کر حاصل کیا ہے پھر اس کے حاصل ہونے کے بعدا ہے مثانے پر بھی دعائیں ما تک ما تک کر حاصل کیا ہے پھر اس کے حاصل ہونے کے بعدا ہے مثانے پر بھی آمادگی ظاہر کردی ہے یہ بجیب گور کھ دہندہ ہے ہم سے اس کی عقدہ کشائی نہیں ہو سکتی۔

المسب سے بچیب منطق ہے کہ مسل کی بادشاہت کا ذکر آتا ہے تو بہائیوں کی طرح تسخیر قلوب مراد لی جاتی ہواتی ہے اور جب اس کے مقابلہ پر دوسری حکومتوں کی تباہی کا تذکرہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھور و ما تباہ ہوگیا، کم بودی بیت المقدس کے پاس آباد مورے ہیں کہ دیکھور و ما تباہ ہوگیا، کم بودی بیت المقدس کے پاس آباد مورے ہیں گراب دنیا ہوشیار ہو چکی ہے۔ اب اس طرح کے پھموں میں دنیا نہیں آسکتی بلکہ جولوگ کھیش کے ہیں دہ بھی ہیزار نظر آتے ہیں۔

ے.....ناظرین کی آنکھ میں دھول ڈال کرظہور کے کا وقت بقول ڈمیل وغیرہ دوطر تہیان کیا ہے،اول تن جحری تربی ایا ۱۳۳۵، دوم ت عیسوی ۱۸۲۸ یا ۱۸۹۸ اورا تناجھی نہیں سوچا کہ عیسائیوں کو یا بالخصوص دانیال علیہ السلام کوکس بات نے مجبور کیا تھا کہ سنہ جحری کے مطابق اپنا خیال بیان کریں۔اس کے بعدیہ بھی خیال نہیں کیا کہ جب عیسائیوں نے ۱۸۹۸ کے بعد تمیں سال گذر جانے پرظہور سے کا وقت دیا ہے تو ملہم قادیانی کوک موقع مل سکتا ہے کہ وہ مدی میسجیت ہے۔ کیونکہ ۱۹۲۸ ہے پہلے مرزا کا خاتمہ ہو چکا تھا۔علاوہ اس کے جس سے ناصری کوعیسائی چیش کررہے ہیں ہمہم قادیانی وہ سے نہ تھا۔اس لئے عیسائی تحریرات سے اپنی مسجائیت ثابت کرنا دانشمندوں کے مزدیک خوش فہمی ہوگی اور خوش فہموں کے مزدیک ابلہ فریجی۔

۸..... یے عبارت آئے کل کی بائیبل میں نہیں ملتی کہ "مبارک وہ جو ۱۳۳۵ تک آتا ہے" اگر مان بھی لی جائے تو اس بیل مرزاصا حب کی صدافت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ ۱۳۲۱ ہے تک ختم ہو چکے تھے اور دنیا ہے چلے گئے تھے۔ اگر کسی تاویل ہے" آتا ہے" کا مطلب" زندہ رہتا ہے" کیا جائے تو بابی اور بہائی صدافت پیش کرنے کے حقد ار ہوں گے کیونکہ وہ بھی اس مدت ہے پہلے زندہ مدعی رکھتے تھے۔

9..... ڈمیل کو بیوتوف بنایا جاتا ہے (کے شکست دجال کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب کہ اسلامی حکومت اٹھ چکی تھی ) اس لئے اس نے حکومت اسلامیہ کو بی دجال تجھ لیا تھا۔ حالانکہ حکومت یورپ بی دجال تھی جو دنیا کو ندجب سے بیز ارکر ربی ہے اور اس کو دور کرنے کے سے مریم خودمریم میں خدائی بادشابی قائم ہوئی جس کا دار الخلاف قادیان تھا اور جس کا گورز ابن مریم خودمریم میں بن اللہ خود اللہ ابوالا لہ مظہر انبیاء واولیاء وکرشن او تار جلید بٹالوی، ہے سئلہ بہادر ججرا سود، سنگ افنا دو، خالق ارض وساء پیدا کنندہ آدم وحوا اور خود آوم خود کو زہ گروگل کو زہ مالک پیشی مقبرہ ہے۔ مگر افسوس ہے تو بیدا کنندہ آدم وحوا اور خود آوم خود کو زہ گروگل کو زہ مالک پیشی مقبرہ ہے۔ مگر افسوس ہے تو بید کہ اپنی خیالی بادشا ہت پیش کرنے بیراس جرات سے کام لیاجا تا ہے کہ بابی ندا ہہ بھی ایسی ابلہ فربی سے کنارہ کش نظر آتے ہیں۔۔

• اسسن مانہ حال کو جنت سعادت یا ہزار ہفتم عبد سعادت کا خطاب دیاجا تا ہے اور دخیاجا نتی ہے۔ کہ دوحانی اعتبار سے دنیا ہر ہریت اور وحشیت کے وہی پہلے مناز ل طے کر رہی ہے جو

ظہوراسلام سے پہلے زمانہ میں طے کئے جاتے تھے۔

ا است بیافسوں کیا ہے کہ او ۱۹ یوم میں کے ظاہر ہو چکا تھا گرعیسائیوں نے شناخت نہ کیا اور ہم ہمی ان پر افسوں کرتے ہیں کہ واقعی بینا قدر شناس واقع ہوئے ہیں قادیانی ملہم سے پہلے امرانی میں گذر چکا تھا وہ اسے بھی شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ گر جب انہوں نے اسے شناخت نہ کیا حالا کہ علم وضل اور جاہ وجلال میں قادیانی ملہم سے بڑھ کر تھا تو یہ کمال ابلہ پن ہوگا کہ قادیانی میں کہ واگر کہ تا قدر شنای کو بی معیار صدافت مقرر کیا جائے تو فیصلہ کن بات ہو سکتی ہے کیونکہ آج یورپ ناقد رشنای کو بی معیار صدافت مقرر کیا جائے تو فیصلہ کن بات ہو سکتی ہے کیونکہ آج یورپ بی تمام معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ ہیں کے لوگ آج بیل نیک و بدے انتیاز کرنے میں فالٹ مقرر ہو چکے ہیں اور دنیا کے ہرگوشہ سے بیا آواز آر بی ہے کہ

ہے کے جے پورپ اے بجا سمجھو اس کا فیصلہ نقارہ خدا سمجھو دیا ہے۔ اس کا فیصلہ نقارہ خدا سمجھو دیا ہے۔ اس خوصت کا خطاب دیا ہے۔ صرف اسلئے کہ مصنف کے خیال میں پورپ نے سخیر قلوب کا کا منہیں کیا۔ حالا تکلہ صاف غلط ہے کیونکہ تمدن پورپ اوراد کا م حکومت کے سما منے سرانقیا دکی خمیدگی نظر آ رہی صاف غلط ہے کیونکہ تمدن پورپ اوراد کا م حکومت کے سما منے سرانقیا دکی خمیدگی نظر آ رہی ہے اور آزادی ونشاط کا تسلط آج دلوں پراس شدومد ہور ہاہے کہ خودتقدی آب ہستیاں بھی اس عیاشی کے سیال ہیں بہدکر اپنا آپ چکنا چور کرچکی ہیں اور شراب تمدن پورپ میں ایک مدہوش ہورہی ہیں کہ ان کو پورپ کی ہرایک حرکت و سکون غربی جذبات کا نمونہ دکھائی دیتی ہورائی کی خاطر ہزاروں رو پخرج کے جارہے ہیں غرضکہ پورپ نے الی تشخیر و بی ہے کہ عیاشی کے حال ہے ہیں غرضکہ پورپ نے الی تشخیر کورافارم سو تکھنے ہے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ ہم ابھی غرب ب

مرزا صاحب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور تمام دنیا کواسلام جدید کی دعوت دی تھی جو تعدن اورپ کا پہلا زینہ تھا تو اس سے بی بیتجہ نکلتا ہے کہ چونکہ سیح قادیانی حیوانی حکومت کا خود معین ویدوگارتھا اس لئے نہوہ نبی تھا اور نہ اس میں تسخیر قلوب تھی۔

۱۱۰۰۰۰۰۰۱س مقام پر''ای'' کامعنی جامع صفات کمالید کیا ہے جو کسی لغت سے نہیں ماتا اور ہم سنتے تھے کہ مرزاصا حب کوہی نے معنی کشف ہوتے تھے گرنہیں آپ کی امت نے معنی تراثی میں آپ کے بھی کان کمتر ڈالے ہیں۔ آج اگروہ زندہ ہوتے تو اس میں شک نہیں کہ اپنی امت کی شاگر دی اختیار کرئے میں ان کوفخر حاصل ہوتا۔

۱۱ .....دروغ گوراحافظ نباشد آپ پہلے لکھ آئے ہیں کہ آسانی بادشاہت کا آغاز ۱۹۸۸ یہ سے ہوا۔ گراب ص۲۳ پر لکھتے ہیں کے حضور ﷺ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور عہدر سالت میں اس کا آغاز ہوا تھا شاید بید خیال کیا ہوگا کہ بنیاواور آغاز میں فرق ہوتا ہے اس لئے گوعہد رسالت میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی گر چونکہ یہت جلد فیصح اعوج کازمانہ ہزار ششم (عہد صنالالت ہے) شروع ہوگیا تھا اس لئے سے موجود نے ہزار ہفتم (عہد رسالت) میں آغاز کردیا گواس تاویل سے عہد رسالت کی تو بین تو ہوتی ہے گر ساتھ ہی عہد سے کی عزت وقتے تیر بھی کا فور ہوجاتی ہے ، کیونکہ دعوی تو بین تا ہوگا کہ موجود نے اس بادشاہت کو پائی جمیل اس کی بنیایا کہ جس کی تعزی اس بادشاہت کو پائی جمیل اس بنیا مثانق سے ،گر مکمل نہ کر سکے اور اب کہا جا تا ہے کہ موجود میں کی تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر می موجود کی تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گئ تو بیر میں جس کوکوئی قدرت ثانیہ آ کر محمود کی کوکوئی تو بیر میں کی دوائھ ہو اور میں کی دوائھ ہو اور میں کوکوئی تو بین جس کوکوئی تو بیر ہو کیا گئی کی دوائھ ہو کیا گئی کر سے گئی کوکوئی تو بیر ہو کی کھیل کیا ہو کیا گئی کی دوائھ ہو کیا گئی کوکوئی تو کیا کیا ہو کیا گئی کوکوئی کوکوئی کی کوکوئی کوکوئی کوکوئی کوکوئی کی کی کوکوئی کوکوئی کوکوئی کوکوئی کوکوئی کوکوئی کوکوئی کوکوئی کوکوئی کی کوکوئی کوکوئی

۵۱ ..... تو بین رسالت کرتے ہوئے مؤلف نے بیجی بتایا ہے کہ تیرہ سوسال تک سلمان خواہشمند ہوکر خدا کے سامنے دست بدعار ہے کہ حضور ﷺ کومعاذ اللہ قادیان (مقام محمود)

میں مبعوث فرما۔ مگراس کوتر یف کرتے ہوئے ذرہ شم دامن گیرنہ ہوئی۔ کجامقام محمود ہوش عظیم کے پاس جگہ جوحضور النگلی گئے نے مقام شفاعت کھیرائی ہے اور کجا مغلوں کی بہتی قادیان جومتعفن ڈباب کے کنارہ پر جواپنے اندر ہزاروں معائب لیسٹے ہوئی ہے کیا مرزا صاحب نے تنہیں یہی ہدایت کی تھی کہ ہرایک افظ کے مفہوم کو بدل کراپی خوشی فہبی کا ثبوت ما کر بھرہم تواس وقت آپ کوشا گر درشید مجھیں گے کہ آپ قادیان کے لفظ سے پچھ قیدی ثابت کریں اور کا دیان ہے کچھ کیا داور مکار کا استنباط کریں یا کم از کم لفظ مرزا سے ثابت کریں کہایک دفعہ مرجاؤ پھرزندہ ہو کرقد رت ثانیہ کا بی ظہور دکھاتے رہو۔

١٦..... ص ٥ يرقر آن شريف كي خانه زاد اور جي تغيير كي ہے كه ابولهب د جال ( حكومت یورپ) ہے جس کوسیح موعود نے تسخیر قلوب کی حکومت سے بے دخل کر دیا ہے مگر مؤلف نے یہاں پرصرف تین جھوٹ بولے ہیں۔اول یہ کہ مرزائی تعلیم پیٹ پیٹ رہی ہے کہ مرزا صاحب سے اپنے مشن کی پھیل نہیں ہوسکی اور آپ بتاتے ہیں کہ پھیل ہوچکی ہے۔ بتائے جبوٹا کون ہوا؟ دوم اسلام میں ابولہب ہے مراد حضور ﷺ کا چیا ہے جس کی مخالفت مشہور ہے اور آ پ کہتے ہیں کدابولہب د جال حکومت پورپ ہے آ پ بیاعلان کردیں کہ يبال ابولهب ہمراد حضور ﷺ كا چيانبيں ہے تو د نياخود فيصله كر كى گى موم پير كتسخير قلوب کے مقابلہ میں عیسائی مثن کی تسخیر قلوب کمزور پڑگئی ہے حالانکہ یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ آج سب سے برا ندہب تدن پورپ کی محبت ہے کہ جس نے بڑی بڑی مقدس ہستیوں کو بھی سیر یورپ کا گرویدہ کرانیا ہے اور تبلیغ کے بہانہ سے ہزاروں روپے اس بیدردی ہے خرج کرڈالے ہیں کہ جس کے حساب ویئے ہے بھی ان کو چکر آتے ہیں ۔ صرف ہندوستان میں ہی خاص عیسائیوں کی آبادی ہیں لا کھے زیادہ ہےاور مرزائی مشکل ہے یا پچ لا کھ بھی

جوں تو ہڑی کا میابی بھی جائے گی۔ اس کے علاوہ سکھ، ہندواور مسلمان مجت یورپ ہیں اپ اپ عقد ور کے مطابق مستخرق نظر آتے ہیں اور مذہب کو لعنت بتا کر آزاد ہور ہے ہیں نہ ہندو ہندور ہا ہے اور نہ سلمان سلمان۔ بلکہ یہاں کی نئی نسل کا تو بیحال ہے کہ ہرا یک بچد لارڈ کرزن کا ہروز بنتا چا ہتا ہے اور ہرا یک لڑی مس رفن کے روپ ہیں عریاں ہوکرڈ انس کا ڈیوٹی دینے کو تیار ہے۔ گوغریب اور جابل مسلمان اس سیلاب سے نئے کر ہر کنار دریا نظر آتے ہیں۔ گر تعلیم یافیۃ اور مالدار ہندوستان جن میں مغل قوم زیادہ مستور نظر آتی ہے سب کے سب قعر دریائے فوایت و صلالت ہیں تہ نشین ہو بچھے ہیں اور کسی طرح بھی اس امر کے باور کرنے کی کوئی وجہ پیدائیس ہو گئی کہ تادیائی خلیفہ یا اس کا باب اسلامی محبت پیدا کرنے باور کرنے کی کوئی وجہ پیدائیس ہو گئی کہ تادیائی خلیفہ یا اس کا باب اسلامی محبت پیدا کرنے میں محبت یورپ کی مقالمہ کرکا میاب ہوچکا ہے ، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان کا تمام نظم فیش اور سب کا رو بار اور ہر طرح کا نشیب و فراز تعشق یورپ کی جھلک دکھار ہا ہے تو اب

اسسمرزائی مذہب میں عہد میں کو ہزار بفتم اور سعادت وہدایت کا زمانہ بنایا جاتا ہے اور مؤلف نے سن کا کہ حکام بھی اس وقت ہوئے گا ہت کر دیا ہے کہ حکام بھی اس وقت سیاسی دجال بن گئے ہیں حالا فکہ مرزا اصاحب نے کتاب البریہ میں عابت کیا تھا کہ مشنری اور مستری دونوں دجال ہیں اور حکام رحمت البی ہیں۔ اب میں پیرو عابت کیا تھا کہ مشنری اور مستری دونوں دجال ہیں اور حکام رحمت البی ہیں۔ اب میں پیرو مرید آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں کوئی شخص سیجے الرائے سمجھے واسے سیجھے؟ شاید مرید مساحب کہد دیں گے کہ دیسی حکام دجال ہیں اور انگریزی حکام رحمت البی ہیں مگر ایک کہری دیکھ کریہ فیصلہ کرنا مشکل ہوجائے گا کہ رحمت البی اور دجال جب آپس میں ملکر کام کرتے ہیں تو غلبہ کس کو ہوتا ہے۔ پس اگر دجال کو غلبہ حاصل ہوتو سیج مغلوب ہوا اور اگر

رحمت اللی کوغلبہ حاصل ہوتو ص۱۷ کا بیان غلط ثابت ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیت میں ایک سے بھی تاخیر ہے کہ دیا فی طاقبیں قائم نہیں رہتیں کیوفکہ آخری سطروں میں صاف لکھ دیا ہے کہ قادیا نی اور ابولہب ( دجال ) برسر پیکار ہیں اور بہت جلداس سے حکومت چین لیس گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائی فد بہ قادیا نی دجال سے حکومت حاصل نہیں کر سکا۔ حالانکہ مؤلف نے اس رسالہ کا اصل مدعا یہ قرار دیا تھا کہ وہ ثابت کرے کہ مرزاصاحب نے وہ بادشا ہوت مکمل کردی ہے کہ جس کی جکیل کیلئے تمام انبیاء سابقین کوشاں نظر آتے تھے۔ مگر بادشا ہت مولف کی وہ خوش فہی ظاہر ہونچی ہے کہ اگرانسان ہوگا تو آئندہ بھی کوئی تحریشا نئے کرنے برآمادگی ظاہر نوکرے گا۔

#### (۲۲)مكاشفات مائيل

مرزایوں نے شاید بائمیل کوموٹا قوا کرا ہے ندہب پر چہاں کیا ہوگا، گردانیال
النگائی کی پیشینگوئی کی بحث میں جب دکھ چکے ہیں کد وہ اپنے پیرومرشد باب وہماء کا
مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ فن تحریف میں مکا شفات بائیل کے متعلق ہمی
مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ فن تحریف میں مکا شفات بائیل کے متعلق ہمی
ان سے بڑھ کر ثابت نہیں ہو سکتے ۔ ذیل میں مفاوضات عبدالبہاء کے ابتدائی ابواب سے
چند کلمات نقل کے جاتے ہیں تا کہ ناظرین کو معلوم ہوجائے کہ بائیل کواپنے اوپر چہپال
کرنے میں بہائی کس قدر چالاک ثابت ہوئے ہیں۔ اب ذیل میں مکا شفہ کی عبارت نقل
کی جاتی ہے اور خطوط وحدا نہ میں بہائی مذہب کی تشریح درج ہوگی۔
است مکا شفہ نمبر ۲۱ میں ہے کہ میں نے ایک نے زمین وآسان (شریعت جدیدہ) کو دیکھا
کیونکہ پہلاز مین وآسان (شریعت قدیمہ) جاتے رہے تھے اور سمندر (لغزش نہ بجی) ہمی
ندر ہا۔ پھر میں نے نے بیت المقدس (شریعت بہائیہ) کوخداوند کے پاس سے اتر تے

ويكصاب

r .... مکاشفہ نمبر ۱۲ میں ہے کہ ایک عورت (شریعت محربیہ) نظر آئی جو آفتاب کو اوڑ ھے ہوئے تھی (بعنی سلطنت فارس برحکمران تھی جس کا قو می نشان سورج تھا )اور جا ند( ٹر کی جس کا قومی نشان چاہدہے) اس کے یاؤں کے نیجے تھااور بار وستاروں (بار واماموں) کا تاج اس کے سریر تھا۔ اور بچہ (بہاء اللہ) جننے کی تکلیف میں تھی پھرسرخ اژو ہا ( حکومت بنی امیہ) جس کے سات سر (ہفت ا قالیم بنی امید (۱) مصر (۲) افریقہ (۳) روم فاری (۴) عرب(۵)فارس(۲)اندلس(۷) ترک ماوراءالنهر تھے)اور دس سینگ (بنی امیہ کے دس بادشاہ جو بلا تکرارنام گذرے ہیں جن کا پہلا بادشاہ ابوسفیان تھااور آخری مروان الحمار ) تھے اوراس کی دم نے آسان کے تنہائی ستارے (اڑ ہائی سال جودانیال النظیمالا نے بتا کر ۱۲۹۰ کی مدے ظہور باب کیلئے مقرر کی تھی ) تھینچ کرنے بین پر ڈال دیئے پھر وہ اژ د ہااس عورت کے یاس گیا تا کہاں کے بیچے کونگل لے۔مگروہ بچہ جنی جولوہے کےعصا (قوت قدسیہ ) ہے حکومت کرے گا اور بہت جلد خدا کے پاس بھیجا گیا اور وہ عورت (شرع محدی) بیابان ( حَازِ ) كُوبِهَا كُ مِيا تا كه ٢٠١١ دن ( سال ) تك اس كى يرورش كى جائے۔

س.....مکافضہ نمبراا میں ہے کہ مجھے عصاکی مانند (معین ومددگار پرعاجز) ایک (مردکال)
نے نا پنے کی کئڑی دی اور کہا گیا کہ مقدسوں کو ناپوں (اوران کا حال دریافت کروں) اور
صحن کو نہ ناپوں ( کیونکہ اس پر دوسروں کا قبضہ ہے ) دوسر بے لوگ ۲۸۲ماہ (۱۲۲۰سال)
تک پامال کریں گے (شریعت روحانی عقائد نہیں بدلتی اور شریعت جسمانی کے عبادات
ومعاملات وغیر وبدل جاتے ہیں اور یہی صحن اور مقدس کی حقیقت مبدلہ ہے ) اور میں اپنے
دوگواہوں (مجمد وعلی) کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑ ھے ہوئے (اور پرانی شریعت کی

تصدیق کرتے ہوئے) ۲۲۰ادن نبوت کرینگے اور پہ وہی دو( محمہ وعلی) چراغدان ہیں جو خدا کے حضور کھڑے ہیں جوان کو ضرر پہنچا تا ہےا ہے ان کے مند (احکام شرعیہ ) ہے آگ نکل کر کھاجاتی ہے(اور دیثمن مغلوب ہوجا تاہے)ان کواختیار ہے کہ آسان کو بند کر دیں تا کہان کی نبوت کے زمانہ میں یانی نہ برے (اور فیض حاصل نہ ہو)اور یانیوں پراختیار ہے که انہیں خون بناڈالیں ( کیونکہ وہ مویٰ ویوشع کی طرح ہیں) اور جتنی دفعہ جاہیں ز مین (عرب) پر ہرطرح کی آفت (عربی قوم )لائیں۔ جبوہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان ( حکومت بنی امیہ ) جو ہاویہ ہے نکلے گا ان سے ٹز کر غالب آئے گا۔ ( اور بنی ہاشم مغلوب ہوں گے )اوران کو مارڈ الےگا۔اوران کی لاشیں (شرع محمدی) اس بڑے شہر ( ملک سوریاو بیت المقدس یا پیر تخت بنی امیه ) کے بازار میں پڑی رہیں گی ۔ جومصراور سدوم کہلا تا ہے۔ جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔اورلوگ ان کی لاشوں کو (شریعت محمد ی مرده اور بے فیض کو ) ساڑھے تین دن (۱۴٬۹۰ سال) تک دیکھتے رہیں گے اور فن نہ کرنے دیں گے اور خوشیاں منائیں گے، کیونکہ ان رونوں نبیوں نے ان کوبہت ستایا تھا۔ساڑھے تین دن (۲۲۰اسال ) کے بعدان میں زندگی کی روح (باب وبہاء کا ظہور) داخل ہوئی اور کھڑے ہوگئے۔لوگ ڈرگئے اور آسان ہے آ واز آئی کہ اوپر آ جاؤ تو بادل برسوار ہوکر آسان پرچڑھ گئے۔(یعنی باب وبہاءشہید ہوگئے)وشمن ان کو (ان کی عظمت) دیکھرے تھے پھرای وقت ایک زلزلہ آیا (اورقل باب کے وقت شیراز میں زلزلہ آیا اوروبا پھیل گئی) اور شہر کا دسوال حصہ گر گیااور • • • کآ دمی مرے۔ دوسرا افسوی (باب) ہو چکا۔ تیسراافسوں (بہاءاللہ) ہونے کو ہے۔''حزتی ایل''فصل نمبر ۳۰ میں ہے کہا ہے آ دم زاد (بہاء الله) نبوت كراور خداوند كہتا ہے كه افسوس اس روز ير۔ پھر مكاشفه نمبر اا

میں ہے کہ ساتو یں فرشتہ (مبشر ہائے) نے نرسنگا پھونکا تو آسان پر بیآ واز بلند ہوگئی۔ کہ دنیا
کی بادشاہت خداونداور کے (بہاءاللہ) کی ہوگئی اور وہ ابدالآ بادتک بادشاہی کرے گااور چو
ہیں برندگوں نے جوخدا کے پاس تخت پر بیٹھے تھے تجدہ کر کے کہا کہ شکر ہے کہ اے خداتو نے
بادشاہی کی ( ہر ایک دور نبوت میں بارہ اصفیاء گذر ہے ہیں۔ چنانچہ دور ابراہیم میں
یعقوب کے بارہ بیٹے اصفیاء تھے، دور موسوی میں بارہ نقیب اور دور تحدی میں بارہ امام تھے
گین دور بہاء میں چوہیں اصفیاء ہیں) اور وہ وفت آگیا ہے کہ مردوں (محبت اللی سے خالی
توری کا انصاف ہوا ور تیر ہے بندوں اور نبیوں کو جو تجھ سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے
آ ومیوں) کا انصاف ہوا ور تیر ہے بندوں اور نبیوں کو جو تجھ سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے
(اور ایر پُر از فیض جاری کیا جائے) اور خدا کا مقدس (تعلیم بہائی کی فلاح) جو آسان پر ہے
کھولا گیا اور اس کے عہد کا صندوق ( کتا ہے عہد) دکھائی دیا، بجلیاں (انوار) پیدا ہو کس،
بہونیال آیا اور او لے بڑے (اور غضب اللی مظروں پر نازل ہوا)

یدامرنا قابل تردید ہے کہ مرزائی مذہب نے پہائیت کا ہرامر میں تبع کیا ہے۔ گر
اس موقع پرمکا شفات کی تحریف میں وہ کا میاب نہیں ہو گئے جس قدر کہ بہائیوں نے قطع و بر
یدے کا م لے کر مکا شفات کو اپنے بانیان مذہب پر چیال گرد کھلایا ہے لیکن حقیقت شناس
طبائع خوب سمجھ چکی ہیں کہ ان دونوں کی نکتہ آفر بی صرف اللہ فریک کا کا م دے سکتی ہے،
ورندا گرمکا شفات کا خود مطالعہ کیا جائے تو ساری کتاب میں اول ہے آخر تک نہ کے قادیا نی
کا وہاں ذکر ہے اور نہ کے ایرانی کا کیونکہ یوحنا حواری کے عہد میں عیسا نیوں کے صرف
سات گرج تھے۔ جن کی طرف اس نے خط و کتابت کے سلسلہ میں یہ مکا شفات کا تھے تھے
جن کا ماحصل یہ ہے کہ میں خواب میں مسی النظامی کے پاس آسان پر گیا ہوں جب کہ وہ خدا

گرجوں کے متعلق سات پیغام الگ الگ روانہ کئے گھر سات فرشتے دکھائی دیئے جنہوں نے خالفین کے ہلا کت کے سامان دکھائے اور مریم عیباالیام کو دیکھا کہ او گوں نے آپ کی خالفت میں بڑا زور لگایا ہے، مگر آپ کا بیٹامسے دوسری دفعہ دنیا میں نازل ہوا ہے اور نزول سے پہلے یا چوج ما جوج ہلاک ہو چکے ہیں۔ شیطان کی حکومت جاتی رہی ہے بت پری کے شہر بابل وغیرہ جاہ ہو چکے ہیں۔ اس لئے عیسائیوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ آمر سے کے منتظر رہیں اور عیسائیوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ آمر سے کے منتظر رہیں اور عیسائیت پر خابت قدم رہیں ۔ یہ خواب تھا مگر انہوں نے خواہ مخواہ دخل در معقولات رہیں اور عیسائیت پر خابت قدم رہیں ۔ یہ خواب تھا مگر انہوں نے خواہ مخواہ دخل در معقولات دے کر اصل مقصد رہاڑ دیا اور لوگوں کی آئے موں میں مٹی ڈال کراپی میسجیت منوانی جاہی تو گواندھی تقلید کے پہلے ان کے پھم یہ میں آگئے لیکن دیکھ بھال کرنے والوں کا شکار کرنا مشکل قواور ہے۔

# (۲۳)\_اعلان نبوت میخ قادیانی اورایک غلطی کااز اله

#### (مورند۵نومرا۱۹۱۰)

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ نے آہتہ آہتہ وعادی کے مراتب طے کئے تھے اور شروع میں دبی زبان سے مدمی نبوت نظر آئے تھے لیکن ملتظر تھے کہ جماعت کانی ہوجائے تو گول مول اقوال کو وی کارنگ دے کر'' اعلان نبوت' کے عنوان سے پیش کیا جائے تو جناب کی خوش متی نے آپ کو بیزری موقع دیا کہ آپ سے سوال ہونے گئے کہ حضور نبی النظافی کا کہ خوش متی نے آپ کو بیزری موقع دیا کہ آپ سے سوال ہونے گئے کہ حضور نبی النظافی کا کہ خواب بیل اسلامی تعلیم کے خلاف یوں کہا کہ محمد ثانی ہوں۔ اس لئے میری نبوت کوئی الگ نبوت نبیل اور نہ آپ کے خلاف یوں کہا کہ محمد ثانی ہوں۔ اس لئے میری نبوت کوئی الگ نبوت نبیل اور نہ آپ کے بعد کوئی نبیس ہوسکتا یایوں کہا کہ موٹا تھا کہ ایک نبوت نبیل ہوں کہا کہ کو تا تھا کہ ایک نبوت کرئی دوسرا نبی نبیل ہوا۔ اور جن تھر بھات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبیل ہوسکتا یایوں کہا کہ موٹا تھا کہ کہا کہا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو چھوڑ کرکوئی دوسرا نبی نبیس ہوسکتا یایوں کہا کو

کوئی ایبا نبی نہیں ہوسکتا جوآپ کی شریعت کومنسوخ کرڈ الےلیکن سورہ جمعہ میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانہ میں آپ روپ بدل کرمسیج موعود کہلا کمیں گے۔اس لئے نبوت قادیانی نبوت محمدی کا پی بروز تھیرا ،کوئی الگ چیز نہ ہوئی ۔

گرناظرین فودکرین که بیتاویل آپ کهاں سے پیھی؟ ظاہر ہے کہ جناب بہاء نے بیس قر سابا تھا کیونکہ ''ایتان'' میں آپ نے صاف کھو دیا تھا کہ شمس حقیقت ایک ہے کبھی موئ بن کر نمودار ہوتا ہے کہ بھی میں اور کبھی محمد یا بہاءاللہ تو جو خص اس کے مظاہر میں سے ایک کا بھی منکر ہے وہ تمام مظاہر نبوت کا منکر ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی آج سورج سے انکار کرتا ہے تو گذشتہ ایام کے سورج کا بھی اے انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ سورج ایک بی ہے اور لیل ونہار کے اختلاف سے اس میں جزوی اور دکی اختلاف پیدا ہورہا ہے مرزاصا حب نے بھی اپنی کے اختلاف سے اس میں جزوی اور دکی اختلاف پیدا ہورہا ہے مرزاصا حب نے بھی اپنی آخری تصنیف ''ایک خلطی کا از الہ'' میں اس حقیقت کو یوں بے نقاب کردیا ہے چنا نچے آپ کھتے ہیں کہ:

"ایک پر بیاعتراض ہوا کہ تیرا مرشد نبوت کا مدی ہے اس کا جواب نفی میں دیا گیا۔ گرفت ہیہ کہ جو پاک وی جھے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایک دفعہ بیں صد ہا دفعہ نی ، رسول اور مرسل کے لفظ موجود جیں اور اس وقت تو پہلے کی نسبت زیادہ صراحت موجود ہے۔ "برا بین احمد بین شائع ہوئے ۲۲ برس ہو چکے ہیں اس میں مکالمہ الہیم وجود ہے کہ ھوالذی ارسل رسولہ بالھدی رصہ ۲۹ می، جوی الله فی حلل الانبیاء یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں (کیڑوں) میں ہے (صہ ۵۰ می)، محمد رسول الله والذین معمد صدیدہ ، دنیا میں ایک نی آیاای معمد صدیدہ ، دنیا میں ایک نی آیاای طرح برا بین میں مجھے متعدد جگدرسول کے افظ سے یاد کیا گیا ہے یہ کہنا کہ خاتم التبیین کے طرح برا بین میں مجھے متعدد جگدرسول کے افظ سے یاد کیا گیا ہے یہ کہنا کہ خاتم التبیین کے طرح برا بین میں مجھے متعدد جگدرسول کے افظ سے یاد کیا گیا ہے یہ کہنا کہ خاتم التبیین کے

بعد دعوائے نبوت کیے میں علونکا کیونکہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیایا پرانا نی نہیں آ سکتا گرآ پ لوگ جالیس برس مسے کوا تارکر نبی مانتے ہیں ۔اورسلسلہ وحی کوجالیس برس تک مضور ﷺ ہے بھی بردھ کر جاری رکھتے ہیں۔ بے شک بیعقیدہ معصیت ہے اور لفظ خاتم النبیین اور لانبی بعدی اس کے خلاف زبر دست شاہد ہیں اور کذب صرح مونے ہر کامل شہادت ہیں اور صارا پی عقیدہ نہیں۔ ہاں خاتم النبیین میں ایک پیشینگوئی ہے جس کاعلم مخالفین کونہیں کہ خدانے پیشینگویاں کرنے والے (نبیوں) کا خاتمہ کردیا ہے اور قیامت تک پیشینگوئی کے دروازے بند کردیے ہیں اور ممکن نہیں کہوئی ہندو، عیسائی یار سی مسلمان نبی کالفظاین نبعت ثابت کر سکے۔ سیرت صدیقی کے سواتمام کھڑ کیاں بندگی گئی ہیں جواس کھڑ کی ہے آتا ہے اس برظلی طور پر نبوت محمدی کی جاور بیہنائی جاتی ہے۔اس کا نبی ہونا غیرت کی جگنہیں کیونکہ نبی کے چشمہ سے نبوت لیتا ہے تا کہا ہے نبی کا جلال ظاہر کرے اس کئے اس کا نام آسان پرمجمداور احمد۔اس کے پیمعنی ہوئے کہ مجمد کی نبوت آخر مجمد کو ہی بروزي طور برملي اورآ بيت كاليمعني مواكه وخاتم النبيين ولا سبيل اليي فيوض الله من غیرتوسطہ تومیری نبوت میرے محداور احد ہونے کی وجے ہے ہور بینام مجھے فنافی الرسول ہونے سے ملاتو خاتم النبيين محمعني ميں كوئي فرق ندآ ماليكين عيسى كارتے سے ضرور فرق آجاتا ہے۔ سومیں اب ان معنوں ہے نبی اور رسول ہونے ہے منکر نہیں۔ خدا نے مجھے انخضرت ﷺ ہی کا وجود قرار دیا ہوا ہے اس لئے میرے وجودے ختم رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا کیونک ظل اپنے اٹر سے علیحد ہنہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر تحدیہوں اس لئے ختم رسالت کی مبرنہیں ٹوٹی۔اور محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی مجمد ہی نبی رہائہ کوئی او ر ـ جب كەمىن بروزى طور برمحود ہوں اور بروزى رنگ ميں تمام كمالات محمد بيدمعه نبوت محمد بير میرے آئینظیت میں منعکس ہیں تو پھر کونسا انسان ہوا جس نے الگ ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا

ہونے فرش کہ خاتم النبیین کا لفظ ایک اللی مہر ہے جو آنحضرت کے نہائی نبوت پرلگ کی ہے ممکن

نبیں کہ یہ مہر لوٹ جائے مگر ہاں یہ ممکن ہے کہ آخضرت کے نہائی دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا

میں بروزی رنگ میں آجا کیں اور بروز رنگ میں نبوت کا بھی اظہار کریں اور یہ بروز ایک

میں بروزی رنگ میں آجا کیں اور بروز رنگ میں نبوت کا بھی اظہار کریں اور یہ بروز ایک

قراریا فتہ عبد تھا جو و آخوین منہم میں فہ کور ہے۔ نبیوں کو اپنے بروز پر غیرت نبیس ہوتی

گراری کے بحد پر الزام لگا تا ہے کہ میں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھونا اور

ناپاک ہے جمعے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے (اور ای بناء پر اللہ نے جمعے نبی

اللہ اور رسول اللہ کہا ہے ) مگر بروزی رنگ میں میر افض درمیان نبیس ہے بلکہ مصطفیٰ کے اللہ اور رسالت کی دوسرے کے پاس نبیس گی

کا ہے ای لحاظ ہے میرانا م محداور احمد ہوا اور نبوت اور رسالت کی دوسرے کے پاس نبیس گی

#### تقيد

مرزاصاحب کے طرز کلام سے بیاتو ٹابت ہوگیا کہ آپ کونبوت کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ باتی رہی یہ بات کہ وہ نبوت نقی تھی یااصلی تنائخ یار جعت اور بروز کے طور پرتھی یا جازی طور پرتھی اور یا محدث کوئی نبی ہجھ بیٹھے تھے، اس ہے ہمیں کوئی بحث نہیں '
کیونکہ اخردم تک آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں ہوں گیا۔ طبیعت مراتی تھی جس طرح خیال جم گیا ہے ہی خلاف کہتے چلے گئے۔ چنانچہ'' ضمیمہ تھنہ گواڑ ویہ'' س ۲۲٬۳۳۰ یو ایا ہے ہیں کہ محدث پر نبی خلاف کہتے چلے گئے۔ چنانچہ'' ضمیمہ تھنہ گواڑ ویہ'' س ۲۲٬۳۳۰ یو لکھتے ہیں کہ محدث پر نبی کا اطلاق فصیح استعارہ ہے، استفتاء مطبوعہ ہے۔ 19 میں کھا تھا کہ منکر ختم نبوت کودائرہ مجازی طور پر نبی رکھا گیا ہے ، تقریر'' واجب الاعلام'' دبلی میں لکھا تھا کہ منکر ختم نبوت کودائرہ

اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔''حمامۃ البشریٰ''صرا۸ میں لکھا کہ محدث میں نبوت کے اجزاء یالقوہ موجود ہوتے ہیں بالفعل نہیں ہوتے۔ پس محدث بالقوۃ نبی ہے اگر نبوت کا دروازہ بندنہ ہوتا تو وہ بھی بالفعل نبی ہوتا۔

''شہادت القرآن' طبع دوم س ۱۲ میں لکھ دیا کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا اس شریعت میں نبی کے قائمقام محدث رکھے گئے ہیں۔ سراوائ میں جب بمقام لا بھور مولوی عبدالحکیم کلانوری مرحوم ہے مباحثہ بواتو آٹھ گوابوں کے سامنے آپ نے حقیقی نبوت ہے دستیر دار بوتے بوک ایک تحریدی کہ'' ابتداء ہے میری نبیت یہی ہے کہ میں محدث کو نبی جانتا بوں جو مکلم کے نام ہے مشہور ہے (مسلمان اگر محدث کو نبی کہنا مناسب نہیں سیجھتے ) تو جانتا بوں جو مکلم کے نام ہے مشہور ہے (مسلمان اگر محدث کو نبی کہنا مناسب نہیں سیجھتے ) تو ایٹے بھائیوں کی دلجوئی کیلئے اس لفظ کو دوسر ہے ہیرا یہ میں بیان کرنے ہے کیا عذر بوسکتا ہے۔ سو ہر جگہ (میری تصانیف میں ) نبی کے بجائے محدث کا لفظ سمجھیں اور اس (لفظ نبی کو کا نا بواخیال کریں'' یہا قر ارنا مہ قول مجد میں مولوی احسن امر وہی نے بھی نقل گیا ہے۔ کا نظرین کو تجب بوگیا ہوگا کہ کوہ کندن اور کاہ برآ وردن کا معاملہ ہوا کہ لوجی سنا تھا کہ مرز اجی نی ہیں۔ چودم برداشتم مادہ برآ مد

بہت شور سفتے ستھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اگ قطرہ خوں نہ لکا دیکھا ہے دیکھا تو اگر اس مقام پر بیلکھا ہے کہ آ ہے نہ کہ اور ' قول مجد' میں اس مقام پر بیلکھا ہے کہ آ ہے نہ بیکھا ہے کہ آ ہے نہ بیکھا ہے کہ آ ہے نہ بیکھا کہ اس مشتبہالفاظ نہ کھوں گا' مگر بیدوعدہ بھول گئے اور بی 194ء میں بیس بیس بھر وہی دلآ زارلفظ لکھ دیا کہ میں نبی ہوں۔ اور ۱۹۰۸ء کومٹی کے پر چہا خباد عام میں شائع کر دیا کہ 'خدا کے فضل سے ہم نبی اور رسول ہیں' اس حرکت نا شائستہ کا ارتکا ہا اور مسکنا وعدہ خلافی کا اختیار کرنا ایسا عیب ہے کہ جومعمولی اخلاق کا مالک انسان بھی گوارانہیں کرسکتا

' تو اگر ایک مقدس ہستی اپنے لفظوں ہے پھر جائے تو سخت انسوس ہوگا اور یہ کہنے کا موقع خہیں رہے گا کہاس کی زندگی بے اوث تھی۔اصل بات پیٹھی کہ مولوی عبد انکیم صاحب کلا نوري مرحوم كوبھى آپ نے پھمه ديكر پيچيا چيرايا تھا كەميں محدث ہوں نبي نہيں ہوں كونك آب كزوديك محدث كي شخصيت و فهيس جواسلام مين مشهور ب كدوه تورايمان كي وجهت واقعات کا پس وپیش اس طرح عیاں و کھتا ہے کہ گویا اس کوکسی نے کچھ بتادیا ہوا ہے اس حالت کانام فراست ایمانیہ ہے اور بیصفت اولیاءاللہ میں بھی بھی یائی جاتی ہے جس سے کوئی مخص بالقوہ بھی نبی نہیں بن سکتا' کیونکہ حضرت عمر ﷺ کوحضور ﷺ نے محدث تسلیم کیا تھاوہ اس لئے اول المحد ثین تھے مگر باوجود اس کے آپ نے کسی طرح کی نبوت کا دعویٰ نهیں کیا نه بالفعل، نه بالقوه ، نه مجازی ، نه قیقی ، نه اصلی ، نه قلی اور نه بروزی ، نه قکسی اور نه متقل اورنه غیرمتقل به بیمام اصطلاحی الفاظ مدعیان نبوت کے زیراستعال رہے ہیں اور مجھی صوفیائے کرام نے بھی ایسے شطحیات کہ دیتے ہیں الیکن بعد میں یا تو انہوں نے خود انکار کردیا تفااور پااہل حق نے اصلاح کرواڈ الی تھی تو فتنے فروہو گیا تھا۔

ع بدنام بھی ہوں گے تو کیانام نہ ہوگا؟

ہاں مرزاصاحب کے نزدیک محدث کی شخصیت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ بھی وہ خدا میں بھی گھس سکتی ہے اور بھی خدااس میں گھس جاتا ہے اور تمام انبیاء واولیاء کا مظہر بنتی ہے اور جامع جمیع صفات کمالیہ کی بن کراور تمام انبیاء سے مساوات پیدا کر گے کہ آگلہ دادست ہر بنی را جام داد آں جام را مرا بتام تو بین انبیاء میں بھی اتنی جراکت دکھاتی ہے کہ

ع عيسي كباست تا بنهد يا بمنبرم؟

پی اس شخصیت کا محدث تمام انبیاء ہے افضل کھیرا تو اسے نبی یارسول بننے کی کیا ضرورت مختی اس کئے مولوی صاحب کو پھمہ دے دیا کہ آئندہ میں نبی کا لفظ اپنے گئے استعمال نہ کروں گا مگر پھر جب خیال آیا کہ محدث کی اصلیت سوائے اظہار نبوت کے منکشف نہیں ہو علی تو پھر خلاف وعدہ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا اور یہاں تک بڑھ گئے کہ" اربعین' میں نبی تشریعی اور مستقل ناسخ شرع ہونے کا بھی دیی زبان سے دعوی کر دیا۔

اب ہم بتاتے ہیں کہ مرزاصاحب کی محدثیت میں کیا کیا دھراپڑا ہے۔ آپ غورے اعلان نبوت کی عبارت پڑھیں تو آپ کومندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوں گی کہ:

ا ..... جناب نے یہ پیش کیا ہے کہ نبوت جس طرح پہلے جاری تھی ای طرح حضور بھی کے بعد میں بھی جاری چلی آئی ہے اور قیامت تک چلی جائے گئ مگرفر ق صرف اتنا ہے کہ عہد رسالت سے پہلے ہرا یک مذہب میں جاری تھی اور عہد رسالت کے بعد مذہب اسلام سے خاص ہوگئی اور مسلمانوں میں اس نبوت کو وہ اوگ حاصل کرتے رہے جوفنا فی الرسول ہوکر صد لیقی کھڑی ہے واضل ہوتے آئے ہیں اور مسلمانوں کو این نے جب نبوت حاصل کی قو صرف اپنے خاندان کیلئے مخصوص کرلی اور باقی تمام مسلمانوں کو اس سے محروم کردیا ۔ مگر ہمارے نزد یک بیافسانہ طرازی صرف اس شخص پر موثر ہوگئی ہے جو اسلام تھی کی جو ان واقت ہواور بید بھی سمجھتا ہو کہ علوم مروجہ کے حاصل کرنے سے میں نے اسلام بھی سکھ لیا ہے ورنہ شوس لیافت کا انسان اے بلا ثبوت اور بلادیل ہونے کی وجہ سے صرف مرزا صاحب کے کہنے پر لیافت کا انسان اے بلا ثبوت اور بلادیل ہونے کی وجہ سے صرف مرزا صاحب کے کہنے پر لیافت کا انسان اے بلا ثبوت اور بلادیل ہونے کی وجہ سے صرف مرزا صاحب کے کہنے پر لیافت کا انسان اے بلا ثبوت اور بلادیل ہونے کی وجہ سے صرف مرزا صاحب کے کہنے پر ایافت کا انسان اے بلا ثبوت اور بلادیل ہونے کی وجہ سے صرف مرزا صاحب کے کہنے پر ایافت کا انسان اے بلا ثبوت اور بلادیل ہونے کی وجہ سے صرف مرزا صاحب کے کہنے پر ایافت کا انسان اے بلا ثبوت اور بلادیل ہونے کی وجہ سے صرف مرزا صاحب کے کہنے پر ایافت کی بلاغ تیانہیں۔

 رہیں گے۔اس روپ دھارنے کورجعت، تناشخ اور بروز وغیرہ کے الفاظ سے سمجھایا جاسکتا جہ بہرحال بید مسئلہ یہود ونصاری اسے حاصل کیا گیا ہے یا ہندوؤں اور سکھوں سے اڑایا ہے۔ایکونکلآپ کوکرشن او تاراور جنیفا بننے کی سخت ضرورت تھی، مگرنہ آریوں نے مانا اور نہ سکھوں نے مسلمان بھی بچنے تو وہی جوعقل کے دشمن تھے یا جن کے بیچھے عقل ڈنڈ الئے بھرتی تھی۔

۳.....نبردوم کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا کہ میں محمد ثانی ہوں اور میری بعثت بعثت محمدی بی ہوں اور میری بعثت بعثت محمدی بی ہوں اور خدا نے میرانا م محمد رکھا ہوا ہے کیونکہ خدا اپنے پیاروں کو نبیوں کے نام دیا کرتا ہے مگر بید دعویٰ ایسا ہے کہ جس پر سوائے اس کے کوئی اور دلیل نہیں کہ ہم نے کہد دیا ہے اور بس ہے کوئی اور دلیل نہیں کہ ہم نے کہد دیا ہے اور بس ہے کوئی اور دلیل نہیں کہ ہم کرشن ہیں اور رجعت و تفاق کا ثبوت اس نے اپنی کتاب '' گیتا'' میں بار بار بیش کیا ہے۔

ہ۔۔۔۔ آپ نے بیہ بھی کہددیا ہے کہ مجھ میں حضور کے کتام صفات کمالیہ حاصل ہوگئے ہیں اور خاتم الانبیاء بھی بن گیا ہوں تا کہ بیٹابت ہو کے کہ آئندہ رسالت میری اولا دمیں ہی جاری رہ اور ان اوگوں میں جو میرے خلص تا بعدار بن کرصد لیقی کھڑ کی ہے داخل ہوں۔ یہاں تک تو آپ نے ثابت کر دیا کہ مجھ میں اور حضور کے میں کوئی فرق نہیں رہا سوائے اس کے کہ آپ اصلی محمد ہیں اور میں نقتی یا وہ اصل ہیں اور میں ان کا سابیہ۔ بہر حال اس میں کہ آپ اسلام کیلئے جان فرسا ہے کہ اس سے بڑھ کر تکفیر کے لئے کوئی مساوات الیمی اہل اسلام کیلئے جان فرسا ہے کہ اس سے بڑھ کر تکفیر کے لئے کوئی مساوات الیمی اہل اسلام کیلئے جان فرسا ہے کہ اس سے بڑھ کر تکفیر کے لئے کوئی مساوی نہ بوسکی تو دوسرے امنی کی کیا وقعت ہے کہ آپ کے غیاریا کے برابر بھی ہوسکے۔ کے مساوی نہ بوسکی تو دوسرے امنی کی کیا وقعت ہے کہ آپ کے غیاریا کے برابر بھی ہوسکے۔

لے سب سے پہلے اسلام میں عبداللہ بن سپامسلم فما یبودی نے بروزی محدی کا اعلان کیا تھا۔ ۱۳ سی

۵ ..... محدث کی شخصیت کوآپ نے اتنا بڑھایا کہ حضور کی کے مساوی لا کر کھڑا کر دیا اور جب دوسرے دعووں کا خیال کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اس مساوات کے حاصل کر لینے کے بعد آپ کو وہ مدارج بھی حاصل ہو گئے تھے جو کسی نبی کو حاصل نہیں تھے۔ مثلاً خدا ہے متحد ہونا ، خدا کی صفت بنیا ، خدا کا کار مختار بنیا اور تمام انبیاء کا مظہر بنیا وغیرہ۔ یہ ایک الیم حرکت ہے جو گسی ایماندار سے سرز ذبیس ہو سکتی سوائے اس کے دہ اسلام چیوڑ کر مستقل نبوت کا مدعی ہو۔

۲۰۰۰۰ ایک جگدآپ نے اپنی حرکت کوخدا کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خدانے اوگوں سے خوب چال چلی کہ براہین میں مجھے نبی بنا کر لوگوں کو اشتباہ میں ڈالے رکھا اور جب بیخالفت میں بلاک ہو چکے تو میری نبوت کا صرح اعلان کر وادیا۔ تو گویا ۲۲ برس تک خدا امت محمد یہ کو دھوکا دیتا رہا ہے اور آپ بھی وھوکا دیتے رہے۔ حق برزبان جاری۔ اصل بات نکل آئی کہ آپ نے شروع ہے ہی نبوت کی شان کی تھی مگر اخلاقی کمزوری ہے ۲۲ برس بات نکل آئی کہ آپ نے اور جب اپنی جماعت بن گئی تو اعلان کر دیا کہ میں ایسا محدث نبی ہوں کہ جو کمالات ایک ایک نبی میں شے وہ سارے ہی مجھ میں پائے گئے ہیں۔ تو بھلا ایسا چوں کہ جو کمالات ایک ایک نبی میں سے وہ سارے ہی مجھ میں پائے گئے ہیں۔ تو بھلا ایسا چالاک نبی کب خدا کا بیار این سکتا ہے اور تکفیر سے نبی کراپنی پوزیشن ، اخلاقی کمزوری سے کیسے یاک رکھ سکتا ہے ؟

ے .... بہائی مذہب کی بیروی کرتے ہوئے جناب نے بیجی پیش کیا ہے کے حضور ﷺ بھی تین کیا ہے کہ حضور ﷺ بھی تین سال تک اعلان نبوت نہ کرسکے تھے (جیسا کہ ۱۳۳۵ ھ کی تقریر میں بیان ہو چکا ہے) اور بقول شیعہ فیبت صغرا کی میں رہے تھے اور میں بھی بائیس برس تک ای فیبت میں رہا کیونکہ میری مخالفت ان سے بڑھ کرتھی ۔ مگر جب حکومت برطانیہ آپ کے ساتھ تھی تو کوئی

وجہ نہ تھی کہ آپ پہلے دن ہی نبی نہ بن جاتے۔شاید مید ڈر ہوگا کہ مجھ پر میرا ہی نسخہ نہ برتا جائے گدمفتری علی اللہ اور مدعی نبوت قطع و تین کے عذاب سے فوری موت کے ساتھ مرتا ہے 'گر خلاا کی قدرت دیکھئے اعلان نبوت کرنا ہی تھا کہ سات برس کے اندر ہی ہیضہ سے فوری موت نے پیر صاحب کی بددعا کے زیراثر آ دبوچا اور یہ ظاہر کر دیا کہ واقعی آپ کی نبوت دھوکے کی ڈی تھی۔

۸.....اس تقریر میں آپ نے فیصلہ کردیا ہے کہ خاتم کا مفہوم پیر ظاہر کرتا ہے کہ جس پر مہرلگ جائے اس میں کی بیشی نہیں ہوگئی اور حضور ﷺ خری نبی تھے جن کے بعد دوسرا نبی نہیں آسکتا' مگرآپ کے مریدا س ضدیراڑے ہوئے ہیں کہ خاتم النبیبین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ کامل نبی مراد ہے جس کے ماتحت اور نبی بھی ہو سکتے ہیں' تو گویا جس چال پر آپ چل رہے ہیں اے چھوڑ کر مریدوں نے دوسری آسان چال نکال لی ہے جس ہے ہم چیران ہیں کہ آیاان کے نبی کو خالفت کہ آیاان کے بھی شرم نہیں کرتے ہی کی مخالفت کرنے ہے بھی شرم نہیں کرتے مگر۔ \_\_\_

نیش عقرب نہ ازپ کین ست مقضائے طبیعتش این است مصنائے طبیعتش این است است بنوت کا بنڈل چاروں طرف مہروں ہے بندکیا ہوا موجود تقارآ پ نے اپنے کیمرہ وجودی میں اس کا فوٹو حاصل کر کے دعوی کر دیا کہ جو کمالا ت اس بنڈل میں تصب ہی مجھ میں موجود ہوگئے ہیں۔ گر پہلے تو ہم بلادلیل کسے مان لیس کہ آپ فوٹو کا کیمرہ بن چکے شے۔ اسکے بعد ہم کیے مانیں کہ کسی چیزی تصویر میں اسکی خاصیتیں بھی موجود ہوجاتی ہیں۔ خود آپ کی تصویر میں نہ آپ کی کوئی تا شیر موجود آپ کی تصویر میں اسکی خاصیتیں بھی موجود ہوجاتی ہیں۔ خود آپ کی تصویر میں نہ آپ کی کوئی تا شیر موجود ہو اور نہ دہ بول کر آپ کی طرح کسی کولیٹ میں لاسکتی ہے۔ بہر حال میں تا شیر موجود ہود ہول کر آپ کی طرح کسی کولیٹ میں لاسکتی ہے۔ بہر حال میں تا شیر موجود ہود ہول کر آپ کی طرح کسی کولیٹ میں لاسکتی ہے۔ بہر حال میں

الكامِينَرُ جِلدُكُ

اییا چھمہ دیا گیاہے کہ سادہ مزاج فوراً پھنس جاتے ہیں ،گر حقیقت شناس جانتے ہیں کہ آپ وہتی ہیں جو ہیں

بہرر نگے کہ خواہی جامہ ہے پوش من انداز قدت رامے شاسم اسسانے آپ کونبوت محمدی کا حقدار ثابت کرنے میں جوطریق جناب نے اختیار کیا ہے آپ کونبوت محمدی کا حقدار ثابت کرنے میں جوطریق جناب نے اختیار کیا ہے آپ نے کمال کردیا ہے۔ اپنی نبوت کومحد ثیت بنا کراس طرح بانس پر چڑھایا کہ تمام نقل نبو تو اور پھرامتی ہے امتی ہے دہے۔ بلی سات چو ہے کھا کر پھر حاجن کی حاجن ۔ بیچال آگر محفل سلیم شاہم کرتی ہے تو جارج پنجم کا ایک مخلص دوست کہ سکتا ہے کہ میں فنافی الجارج ہوکر جارج ثانی بن گیا ہوں اس لئے انگریزی حکومت کا وارث میں بی ہوں اور میرے بعد و ولوگ وارث میں جو میری نسبی یا روحانی اولا دہوں گے۔ بہر حال بیا کیس کروہ حرکت ہے کہ جس سے ادنی درجہ کا مسلم بھی فرت کرتا ہے۔

پر ہیزگاری تھی، ندونیا ہے بے بعلقی تھی ندسادہ خواک تھی، ندسادہ لباس تھانہ قناعت تھی، نہ مہر تھانہ تو کل تھا، نہ تبتل الی اللہ تھا۔ غرض کہ کچھ بھی نہ تھا تو پھر کس شیخی ہے کہد دیا کہ جھ میں حضور بھی ہے تا مصفات کمالیہ حاصل ہوگئے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ موجب تعفیر نہیں ہوسکتا؟

۱۱ ۔۔۔۔ جب جمع تانی کا دعویٰ تھا تو کرشن کے مدتی کیوں بے ؟ جلیعا کیوں ہوئے؟ جے تنگھ بہادر کیوں بے ؟ جمیعا کو رضون ہا بلکہ خدا کا باپ ، مریم ، ابن مریم ، مجون مرکب ، سنگ قادیان اور قادیانی چھرا ہے آپ کو کیوں بنایا؟ کیا بھی ہمارے نبی بھی نے ان دعاوی میں ہے بھی ایک دعویٰ بھی کیا تھا؟ کوئی بیچیدہ مسلہ نہیں ، کوئی صرح آ آیت یا حدیث دکھا دیجئے ہم مان لیس کے اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر یہ کیوں شیخی بھاری کہ میں تھر وکوئی ہواتو پھر تھر کیوں شیخی بھاری کہ میں تھر وکوئی ہواتو پھر تھی دیا تو حضور بھی ہو ہو کر کہ بیاں وکوئی ہواتو پھر تعلیم دیا ہے تو اپنی ہے خراب کرلی نہیں دیا تو حضور بھی ہے ہو ہو کر

۱۱ ..... فلاصدیہ ہے کہ اس اعلان نبوت کا ایک ایک لفظ جارے اسلام کے فلاف ہے اور جو امور آپ نے پیش کے بیں ان میں کا ایک بھی تو انسان کو فارج از اسلام کردیے کیلئے کافی ہے تو بھلا جب سمارے انسٹے ہوجا کیں تو ایسے شخص کو کیوں ایسانہ سمجھا جائے کہ اس نے نیا اسلام اور نئی نبوت پیش کی تھی اور جو کچھ بہائی ندجب نے کیا تھا وہی رنگ مرز ائیت کو دیا تھا؟ اور کیوں ہم یوں نہ کہیں کہ جب بہائیوں کے نزدیک مرز ائیت کفر ہے اور مرز ائیت کے نزدیک مرز ائیت کفر ہے اور مرز ائیت کے نزدیک بہائیوں کے نزدیک مرز ائیت کفر ہے اور مرز ائیت کے بالحضوص نزدیک بہائیوں کافر قر اردیتے ہیں۔

### (۲۴)\_د د شنامه قادیانی مسیح

مرزاصاحب نے اپنااتحاد حضور ﷺ ہیش کیا ہے مگر ذیل کا دشنامہ بینظا ہر کرتا

ے کہ جناب کوحضور ﷺ دور کی بھی نبیت نہتی ، کیونکہ حضور ﷺ (لم یکن فعاشا)
مخش گونہ تھے اور آنجناب کی کوئی تحریر بھی فحش گوئی سے خالی نہتی۔ چنانچ '' کتاب البرین'
میں جناب خود مان چکے بیں کہ مجھے تقریبا چار سوگالیاں دی گئیں جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ
کم از کم زیادہ نہ سبی تو جناب نے بھی تو لوگوں کو چار سوگالیاں دی ہوں گی بجن کا خلاصہ
بلا تکرار لفظی کتاب ''تح کیک قادیان' مصنفہ مدیر'' سیاست' لا ہور سید حبیب صاحب سے
نقل کیا جاتا ہے جو کہ رویف وارہے:

(الف) اے بدذات فرقہ مولویاں تم نے جس ہے ایمانی کا پیالہ پیاوہی نام کالانعام کو بھی پلایا، اندھیر سے کے کیڑو، ایمان وانصاف سے دور بھا گنے والا، اندھے، نیم دہریہ ابولہب، اسلام کے مثمن، اسلام کے عار، اے جنگل کے وحثی، اے نابکار، ایمانی روشنی سے مسلوب، احتی، مخالف، پلید، دجال، اسلام کے بدنام کرنے والے، اے بدبخت مفتریو، اعمی، اشرار، اول الکفرین، اوباش، اے بدذات، خیبیث، دشمن اللہ ورسول، ان بیوقو فوں کو بھاگنے کی جگہ ندرہے گی اورصفائی ہے ناک کے جائے گی۔

(ب) ہے ایمان ، اندھے مولوی ، بدگو ہری ظاہر نہ کرتے ، بے عیائی ہے بات بڑھانا ، بد دیانت ، بے حیاانسان ، بد ذات ، فتنہ انگیز ، بدقسمت ،منکر ، بدچین ، بخیل ، بداندیش ، بد باطن ، بد بخت قوم ، بدگفتار ، بدعلاء باطنی ، جذام ، بخل کی سرشت والے ، بیوقوف ، جاہل ، بہودہ ،علائے بے بصر ۔

(پ)ياگل،بدذات،پليرطبع۔

(ت) تمام دنیا ہے بدتر ، تنگ ظرف ، ترک حیاء تقویٰ اور دیانت کے طریق کو بھلی چھوڑ دینا، ترک تقوی کی شامت ہے ذات پہنچ گئی ، تکفیر ولعنت کی جھا گ مندے نکالنے کیلئے۔ (ث) تُعلب،ثم اعلم ايها الشيخ الضال والدجال البطال.

(ج) جھوٹ کی نجاست کھائی ،جھوٹ کا گوبر کھایا ، جاہل ، وحثی ، جاد ہ صدق وصواب ہے منحرف، جعلساز ، جیتے ہی جی مرجانا۔

(چ) چوہڑے پھار۔

(ح) حمار، حقا 4، حق ہے منحرف، حاسد، حق یوش۔

(خ) خبیث طبع مولوی جویہودیت کا ضمیرائے اندرر کھتے ہیں، خزیرے زیادہ پلید، خطاکی ذلت، انہی کے منہ میں، خالی گدھے، خائن ، خیانت پیشہ خاسرین ، حالیة من نور الرحمن، خام خیال، خفاش۔

(د) دل ہے محروم دو کھادے، دیانت والیمانداری ہے خالی، د جال، دروغ گو، دشمن سچائی، دشمن حق، دشمن قرآن، دلی تاریکی۔

( ذ ) ذلت کی موت ، ذلت کے ساتھ پر د ہ دار گی ہ ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چبروں کو سؤروں اور بندروں کی طرح کر دیں گے ، ذلت ہے غرق ہوجاؤ۔

(ۋ)ۋوموں كى طرح منخر ہ۔

(ر) رئیس الدجال، ریش سفید کومنافقاند سیابی کے ساتھ قبر پیس لے جاکیں گے، روسیاہ، روباہ باز، رئیس المنافقین، رئیس المعتدین، راس الغاوین۔

(ز) زہرنا ک مارنے والے، زنداتی ، زور کم یفشو الی موحی الغرور

(س) سپائی چیوڑنے کی لعنت انہی بری ہفلی ملاں ، سیاہ ول منکر ، سخت بے حیاہ سیاہ ول فرقہ ، کس قدر شیطانی افتر اوُں ہے کام لے رہا ہے، سادہ لوح سانسی ، سفہاء، سفلہ ، سلطان المتکبرین ، اللہ می اضاع نفسہ بال کمبرو التو هین ، سگ بچگان۔ (ش) شرم وحیا ہے دور، شرات خباشت وشیطانی کا روائی والے، شریف از سفلہ نے تر سد

بلکہ از مفلکی اومیتر سد،شر مریمکار، شخی ہے بھرا ہوا شنخ نجدی۔

(ض)خال، ضررهم اكثر من ابليس لعين.

(ط)طالع منحور طبتم نفاقا بالفاء الحق والدين.

(ظ) ظلمائی حالت۔

(ع) علماءالسوء، عداوت اسلام عجب دیندار، عدوالعقل، عقارب، عقب الکلب (کتے کی نسل) عدویا۔

(غ)غولالاغوال، غدارسرشت،غالي،غافل

(ف) فمت يا عبد الشيطان فري فن عربي بيره، فرعوني رنگ .

(ق) قبريس يا وُل لاكا عَبوعَ ،قست قلوبهم قد سيق الكل في الكذب\_

( گ) کیندور،کمہارزادے،کوتاہ نطفہ،کھوپڑی میں کیڑا، کیڑوں کی طرح خود ہی مرجا نمیں گے، کتے ،کمینہ، کج دل قوم

( گ ) گدھا، گندے اور پلیدفتوے والے، گندی کا رروائی والے، گندی عادت، گندے اخلاق، گندہ دہانی، گندی روحوں۔

(ل)لاف وگزاف دالے،لعنت کی موت

(م) مولویت کو بدنام کرنے والو، مولویوں کا منہ کا لاکرنے کیلئے، منافق، مفتری، مورد غضب، مفسد، مرے ہوئے کیڑے، مخذول، مجور، مجنون، مغرور، منکر، مجوب مولوی مگس طینت، مولوی کی بک بک، مردارخوارمولویو! نجاست نہ کھاؤ۔

(ن) نااہل مولو یو۔ ناک کٹ جائے گی ، نایا کے طبع لوگوں نے ، نابینا علماء ، نمک حرام نفسانی

نا پاک نفس، نابکار قوم، نفرتی نا پاک شیوہ، نادان متعصب، نالائق ،نفس امارہ کے قبضہ میں نااہل حریف ،نجاست سے بھرے ہوئے ، نادانی میں ڈوبے ہوئے ،نجاست خواری کا شوق (و) وحشی طبع ، وحشیانہ عقائدوالے۔

(ه) بالکین میندوزاده۔

(ی) یک چشم مولوی ، یبودیا نه تحریف ، یبودی سیرت، یاایها الشیخ الضال و المفتری البطال ، یبودک علما ، یبودی صفت \_

مندرجه ذیل نظم بھی جناب کی گندو دئی کا ثبوت ہے

نظم

آج کل وہ خرشر خانہ میں ہے
اس کی نظم و نثر واہیات ہے
ہے بجاست خوار وہ مثل مگس
منہ پر آبھیں ہیں مگر دل کور ہے
آدی کا ہے کو ہے شیطان ہے
ہونکتا ہے مثل سگ وہ باربار
بحونکتا ہے مثل سگ وہ باربار
بحونکتا ہے مثل سگ وہ باربار
اس کا اگ استاد ہے ہو بد گہر
اس کی صحبت کی بیہ سب تا شیر ہے
اس کی صحبت کی بیہ سب تا شیر ہے
بولصب کے گھر کا برخوردار ہے
بوانور ہے یا کہ آدم زاد ہے

اک سگ دیوانہ لودیانہ میں ہے
ہر زباں بد گوہر و بد ذات ہے
آدمیت سے نہیں ہے اس کو مس
خت بد تہذیب اور منہ زور ہے
حق تعالی کا وہ نافرمان ہے
ہیختا ہے ہے ہرے مثل حمار
مغز لونڈوں نے لیا ہے اس کا کھا
ہیچے نہیں محقیق پر اس کی نظر
دوغلا استاد اس کا پیر ہے
جہل میں بوجہل کا سردار ہے
جہل میں بوجہل کا سردار ہے
جہل میں بوجہل کا سردار ہے

الكاورين جلده

ے وہ نامینا و یا خفاش ہے مخرہ ہے منہ پھٹا اوہاش ہے وہ مقلد اور مقلد اس کا پیر پھر محدث بنتے ہیں دونوں شریر اس کو چڑھتا ہے بخاری ہے بخار پھیرتا ہے اس سے منہ اب نابکار شور شیخی ان کی ہر رگ رگ میں ہے جس طرح کہ زہر ماروسک میں ہے ہوئی ان کی ہر رگ رگ میں ہے اس کے قبل و قال پر اکھ لعنت اس کے قبل و قال پر آدی ہے یا کہ ہے بندر ذلیل مل گیا کفار ہے وہ بے دلیل وہ یہودی ہے نفساری کا معین پادری مردود کا ہے خوشہ چین

ذیل میں و فخش گوئی درج کی جاتی ہے جودوسروں نے پیش کی ہے مثلا:

کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریة البغایا. (آیند ص ۵۴۲) جومسلمان ماری فتح کا قائل نه موگا تو صاف مجها جائے گا کداسے ولدالحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ حرام زادہ کی بجی نشانی ہے کدوہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔

(انوارخلافت ص٠٣)

( عجم العدى ص1)

ان العدى صا روا خنازير الخنا. ونسائهم من دونهن الاكلب.

اذيتني خبثاً فلست بصادق ان لم امت بالخزى يا ابن بغاء.

(تتمه حقيقة الوحي، ص/۵۱)

من ینکونی فھو کافر ، (ھیئیس ۱۹۳) "ورمثین" اردومیں ہے۔ بن کے رہنے والوتم ہر گزنہیں ہوآ دی کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار ہم اس مجت میں دور نہیں جانا چاہتے۔ کیونکہ آپ کے متعلق یہ سلم الثبوت نظریہ ہے کہ آر ایوں ،عیسائیوں ، ہندوؤں اور مسلمانوں کواس تحقیرانداور نا قابل برداشت الفاظ ہے تخاطب کیا ہے کہ جن کے سننے کی ادنی غیرت بھی اجازت نہیں دیتی ۔ آپ کی پہلی کتاب ''براین' ہے لے کرآخری کتاب ''نزول میں' کک مطالعہ کرنے والاتحقیرانہ پیرایہ کے فقرات اور مقدسانہ گالیاں نوٹ کرنے لگ جائے تو شاید کوئی مقام بھی ایسا دکھائی نہ دے گا کہ جس میں مخاطب کو دوشالہ میں لیپ کرجوتے ہے تواضع نہ کی ہواوراس دل آزار رویہ پرآپ کو پھر ناز بھی ہے گر قر آئی آیات میں مخافیین کوائی محقرانہ طرز پر خطاب کیا گیا ہے اور البشری کے ایک مقام پرایک الہامی شان نزول بھی لکھا ہوا ہے، کہ جناب ابوطالب نے حضور ﷺ کے جنوب دیا تھا کہ میں اپنارویہ نے حضور ﷺ کہا تھا کہ میں اپنارویہ نے حضور ﷺ کہا تھا کہ میں اپنارویہ نے حضور ﷺ کے کہا تھا کہ میں اپنارویہ نے حضور ﷺ کے کہا تھا کہ میں اپنارویہ نہیں مدل سکتا۔

بیروایت جس طریق پربگاڑ کراپی تائید میں پیش کی ہاس کی ذمہ داری خود مرزاصا حب
پربی ہے گرتا ہم اننا ضرور ماننا پڑتا ہے کہ آپ کوتول النداور قول النبی ﷺ میں امتیاز نہ تھایا
عدا دونوں کوایک ہی مجھ رکھا تھا، ورنہ یہ ظاہر ہے کہ گوتول النبی میں تندی آمیز الفاظ موجود
ہیں گرقول الرسول میں ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں کہ جو قابل اعتراض ہو لیکن یہاں یہ
حالت ہے کہ آپ کی وحی بھی گالیوں اور تحقیر آمیز الفاظ سے پر ہادر آپ کا ذاتی قول بھی
حیاسوز فقرات سے موجب اعتراض بنا ہوا ہے۔

خلاصہ یوں ہے کہ حضور ﷺ کا ذاتی کلام اشتعال آمیز بالکل نہیں تھا اور مرز اصاحب کا کلام جا بجا اشتعال آمیز اور نفریں آلود تھا۔اس لئے یوں کہنا کمال گتاخی ہوگی کہ معاؤ اللہ مجر ﷺ نے اپنے دوسرے روپ میں فخش گوئی بھی اختیار کرلی تھی۔ورنہ یہ تتلیم کرنا پڑے گا الكام ينز جلدت

كەمرزاصاحب حضور ﷺ كابروزند تھے۔

ہم نے جوفہرست یا تقلم پیش کی ہے اس کے متعلق اگر بیاعتر اض ہو کہ کئی کتاب
کا حوالہ نہیں دیا گیا تو جواب یوں ہوگا کہ جو تحریرات قادیا نیے ہم نے اس کتاب میں پیش کی
ہیں ان سے انداؤہ لگایا جاسکتا ہے کہ مرزاصا حب کس درجہ پر جانفر ساتھے۔ ابھی معترض کو
ہمارا شکر گذار ہونا چاہے کہ ہم نے تفصیلی طور پر فحش گوئی پر بحث نہیں کی ، کیونکہ یہ ہمارا
موضوع نہیں ہے ورنداگر ''انجام آتھ ''اور'' براہین'' کے حواثی کی ہی فہرست پیش کی جائے
مزورت ہوگی اس لئے اس محقر فہرست مرتب کی جائے تو کم از کم ایک مستقل کتا ہی کے
مزورت ہوگی 'اس لئے اس محقر فہرست اور نظم پر ہی اکتفا کیا جا تا ہے اور یقین دلایا جا تا ہے
کہ اگر میر گالیاں اور یا پہلے مرزاصا حب کی پیدا کردہ نہ بھی ہوں تو ان کے طرز تحریر کا نمونہ
ضرور ہیں ۔ جس ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ فحش گوئی کے عیب سے ایک برخم خود بڑی مقدس
ہمتی بے لوث فابت نہیں ہو عق

ع قیاس کن ندگلستان می بهارمرا

(۲۵)مسیح قادیانی کےالہامات، کشف اورخوابیں

قرآن مجید میں مکالمہ الہیہ کے تین طریق ندکور ہیں۔ پس پردہ، بوساطت فرشتہ
اوروی یکر مرزاصا حب کا خدا ہے مکالمہ بحوالہ' برا بین احمد یہ' پانچ طرز پر تھا۔ ژالہ باری،
غوطہ زنی ، قلبی خیال ، رویت تحریر یا فرشتہ بشکل انسان وغیرہ اور بیرونی آواز کی شنوائی۔
قرآن کی روسے آپ نے بھی شلیم کرلیا ہے کہ شیطانی وی بدمعا شوں پر نازل ہوتی ہے اور
وی رضانی نیک آ دمیوں پر نازل ہوتی ہے۔ مگر مکالمہ الہیم کو مطلب خیز شاہی افتاد الرکے
ساتھ نازل ہونے والا اورغیب پر بمکلی اطلاع دینے والا تکھا ہے۔

# وحى رحماني اورشيطاني ميس امتياز

ی اور شیطانی مکالمه کوتلیل المقدار غیر نصیح بد بودار صرف ایک فقره یا دوفقره پرمشتل بنایا ہے، کیونکہ شیطان بخیل ، گنگا ،گلا ہوا ہوتا ہے، او نچی آ واز سے بول ہی نہیں سکتا۔اس کا کلام رعب اور شوکت ہے خالی ہوتا ہے و ملہم بھی شختی کے وقت اس کا الہام چھوڑ بیٹھتا ہے اور الهام الهي اكثر معظمات امورمين ہوتا ہے۔ بھی غير زبان ميں اور بھی غيرمستعمل الفاظ ميں ہوتا ہے۔اس وی سے نہ بھے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اور نہ مجھے اس سے پچھ غرض ہے اجرد نفسي من ضروب المحيال. بيخدا كافعل بميرااس مين خلنبيل ب\_ مير نے "براہین" میں لکھا تھا کہ سے آسان سے نازل ہوں گے اگر چہ مجھے بنایا گیا کہ تو ہی سے ہے اور تیرے بی آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی ہے مگر میں نے اس وحی کومشتبہ مجھ کر تاویل کی اورعقیدہ نہ بدلا گر جب بارش کی طرح بار باروحی نازل ہوئی کہسے تم ہی ہواور صد بانشان بھی مل گئے تو مجبورا مجھے کہنا پڑا کہ آخری زمانہ کامیح میں ہی ہوں پھراس الہام کو قر آن کی روے پیش کیا تو معلوم ہوا کہ سے مرچکے ہیں۔ پھر قر آن وحدیث نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے آپ کومیج موعود مانوں۔ میں پوشید گی کے ججرہ میں تھااس نے مجھے جبرا نکالااور عزت کے ساتھ شہرت دلانے کا وعدہ کیا ۔میرا ریجی عقیدہ تھا کہ میں کچااور سے ابن مریم کجا۔ مگر جب مجھے نبی کا خطاب دیا گیا اورامتی بھی تشہرا یا گیا تو ۲۳ برش کی وحی نے اس عقیدہ پر قائم ندر ہنے دیا مجھے اپنی وی پرایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ پہلی دحیوں پرایمان ہے۔ مسیح سلسلہ موسوی کے آخری خلیفہ تھے اور سلسلہ محمدی کا میں آخری خلیفہ ہوں۔ اس لئے خدانے بینہ چاہا کہ میں اس ہے کم رہوں ، میں عالم الغیب نہیں میں وحی کے تابع ہوں۔ اس وقت آ ان برغیرت البی جوش زن ہے کیونکہ عیسائی حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کرتے یں۔ سوخدانے دکھا دیا کہ حضور کی کے ادنی غلام سے ابن مریم سے بڑھ کر ہیں۔ میری نبوت وہ نہیں جو پہلے زمانہ میں براہ راست ملتی تھی بلکہ مصلحت الہیدنے حضور کی کے افاضۂ روحانید کی تکمیل کیلئے مجھے نبوت تک پہنچا دیا ہے۔ اسی وجہ سے میرے الہام اور صدیث میں مجھے امتی بھی ۔

میں مجھے امتی بھی کہا گیا ہے اور نبی بھی ۔

(حید اوق بس ۱۲۸)

# قليل المقدارالهامات

ا ..... "برا بین احمدید" کے لئے امداد ما تکی تو الہام ہوا" بالفعل نہیں"۔ پیچھ عرصہ
بعد الہام ہوا ہُو یا لئے کئے ہوئے ہائے خول "مجھور کا تنابلا و تو تازہ پھل کرے گا" پھر آمدنی
ہونے گلی چنا نچہ الہام ہوا" عبداللہ ڈیرہ اسمعیل خان" تو ڈاکخانہ سے اس کا خط آ گیا۔
مسالیک مرقوق ہندو کے لئے دعا کی تو الہام ہوا قُلْنَا یَافَارُ کُونِنی (الایہ) تو اس کا بخار
سردہوگیا۔

س....غلام علی تصوری کاشا گردوم واوی نوراحمد قادبیان آیا اورالهام کی تصدیق طلب کی توعلی الصباح مجھے ایک کاغذ ویکھا یا گیا جس پر دوفقر ہے لکھے تھے آئی ایم کوائزلر ھذا شاھد منواع . شام کوامر تبرہ ہمن آگیا کہ رجب علی یا دری مالکہ مطبع سفیر ہندگا کسی ہے مقدمہ منواع . شام کوامر تبرہ ہمن آگیا کہ رجب علی یا دری مالکہ مطبع سفیر ہندگا کسی ہم مقدمہ علی "قانور دوسر ہے ہمن آگا وار منواع (تباہ کن) بنور تو ثابت ہمواکد پہلے فقرہ ہے مراد' رجب علی "قانور دوسر ہے ہے" میں "مراد تھا۔ اس ہے پہلے دی دن رون رو پیدیا س نہ تھا تو البام ہموا کہ دی دن دن رو بیدیا س نہ تھا تو البام ہموا کہ دی دن دن کے بعد موج دکھا تا ہوں ۔ الا ان نصر اللّه قریب فی شافل مقیاس وین ویل یوگو امر تسر (یعنی اوفی نے جفنے کے لئے کچھ دن تک دم اٹھاتی ہے ، بس اتی ہی دیری ہے رو پیدا ہوا ہے گا ، مگر بتاؤ تم امر تسر کب جاؤ گے ) تو گیار ہویں روز راولینڈی ہے۔۔۔ رویہ تی آگئے اورامر تسر بھی شہادت کے لئے جانا پڑا۔۔

٣ ..... مخالفوں نے قرآن پراعتراض کئے تو الہام ہوا'' گاڈاز کمنگ بائی ھز آری بھی از ود پوٹوکل ایٹمی (خدافوج لے کرآتا ہے وہ تیرے ہمراہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لئے ہے) میری فتح ہوئی ۔خدا ان کوجلادے گا۔والله والله سدیا ہویا اولا خوشیاں مناکیں گے، بلائے نا گبانی بااللہ فتح میج کامہمان، غلام احمد کی ہے، ان کے لئے بہتر ہے، پوری ہوگئ، طوفان آیا، شرآئی ، تلوار کی تیز دھار ، احمرغز نوی ، بلائے دمشق ، سلطان عبدالقادر ، تکلیف کی زندگی، پچییں دن، ایک ہفتہ تک ایک بھی باتی نہیں رہے گا،روش نشان، بادشاہ آیا،مبارک آسانی بادشادہت،فوق حدید،خدااس کو بنج بار بلاکت سے بچائے گا،امین الملک ہے سنگھ بہادر، پیٹ بھٹ گیا، دہمن اضطراب میں ہے،ایک دم میں دم رخصت ہوا، ابنا عاج عالم کباب،شادی خان ،کلمة الله خان ،کلیسا کی طاقت کانسخه ، پشمن کابھی ایک وارفکلا ،زلزله آیا، بشیر الدوله، درد ناک دکھ، درد ناک واقعہ، میری بیوی یکا یک مرگئی، ایک کلام اور دولڑ کیاں ، زندگی ، ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا ، ایک داند کس کس نے کھایا، سلام اخبار شائع ہوگیا، کرنسی نوٹ، تین بکرے ذریح کئے جائیں گے ، کمبل میں ایپیٹ کرضیح قبر میں رکھ دو، دن تھوڑے رہ گئے سب براداس جھاگئی ، رہا گوسیندان عالی جناب ، پیشاب کا دورہ تھا،تو صحت كاالهام ہوا، السلام عليكم، دوشهتير ٽوٹ گئے، رد بلا ، بامراد ، آتش فشاں ،مصالح العرب، مسير العوب، انا الله ..... في اس يرآفت يرى ،ان لوگول كى شرارت جن يرتون انعام كيا، ميں ان كومز ادول گا، ميں اسعورت كومز ادول گالنگر اٹھادو، زمين ته وبالا كردى، آ ہ نا درشاہ کہاں گیا، ہماری فتح ، فتح نمایاں،المبارک،اس کے آ گے فرشتے پہرہ دے رہے ہیں، میں سوتے سوتے جہنم میں پڑگیا، (پیفقرہ کسی کی فریاد تھی )چود ہری رستم علی، روز نقصان، برتونیا ید،غلام قادرصاحب آئے گھر تورو برکت سے بھر گیا ، دخت کرام (شریفوں

گاڑگی) ایک مشرقی طافت اورکوریا کی نازک حالت بضل الرحمٰن نے درواز وکھول دیا۔ تم

سب جانے والے ہو،خدا کے نزدیک اس کی موت کا واقعہ بڑا بھاری ہے، بلانازل یا حادث

یا ۔۔۔ آٹار دیجت، سلیم حامد استبشرا، مجموعہ فقو حات، اس میں خیر و برکت ہے، تم (مردول
) میں ہے کوئی نہیں مرے گا، بینادی مناد میں السسماء (ایک پکارنے والے نے آسان

ہوائی شد، محموم ، رشن الخبر (بخار والا، تا خواندہ مہمان کی خبر) سلطان القلم، فیئر مین (معقول
ودانی شد، محموم ، رشن الخبر (بخار والا، تا خواندہ مہمان کی خبر) سلطان القلم، فیئر مین (معقول
آدی) خاکسار، پیرمنٹ بمعزمحت، کمترین کا بیڑ وغرق، ۲۵ دن۔

اس قتم کے الہام وکشوف اور بھی ہوں گے جن میں ملہم نے اپنی طرف ہے کچھ

ہیان نہیں کیا کہ یہ کس کے متعلق ہیں بیاان کا کیا مطلب ہے۔ مجذوب کی بڑیا گونگے کے

اشاروں ہے بڑھ کر ثابت نہیں ہوئے۔ گرمز پیروں نے ان ہے بہت فائدہ اٹھایا ہے گوئی

واقعہ در پیش آ جا تا ہے تو فور آاس پر جہپال کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ جہپال کرنے میں غلطی بھی

کر جاتے ہیں اور بھی ان میں اختلاف بھی پڑجا تا ہے۔ بہر حال ان سے اس طرز ممل سے

یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بی کو جو با تیں معلوم نہ ہو تکیس ان کو معلوم ہوگئی ہیں۔

#### بيمعنى الهام

ا غثم.غثم.غثم.له دُفِعَ اليه من ماله دَفُعةً (ديا كيا)اسكومال اسكااعيا تك ل .....

(الف) ۲۹۲۲۲۲۱۳۱۲۲۲۸ (الف

\_11\_10\_FF\_1\_FA\_F (\_)

لے معلوم میں کیاالہام ہے۔ ہمیں وچڑی الہام معلوم ہوتا ہے۔ اا کا تب

- \_II\_IM\_MM\_II\_IY\_MZ\_1Z\_1X\_II\_I\*\_IM\_1Z\_1\_I (3)
- - \_Z\_I\_TA\_T\_IF ()

سا ..... معلوم ہوتا ہے کہ پہلا الہام دوران سر کے وقت ہوا تھا کیونکہ اس وقت ہے معنی الفاظ مدہوقی کی حالت میں منہ سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ ایک صوفی نے بھی شدت دوران سر کے وقت کہا تھا ۔ ع

# من غبر طغچم كريا ريلل يلواه يدغ يايوصلنا

اور دوسرا البهام مستحصلہ یاعلم جفر کے کسی تعویذ کوحل کرتا ہے کیونکہ بقول شخصہ جناب نے ایام ملازمت سیالکوٹ میں ایک سیومبارک شاہ صاحب سے علم جفر ، رمل اور نجوم مینوں حاصل کئے سخے اس لئے ممکن ہے کہ کسی مخالف کے متعلق کوئی سیفی تیار کی ہوگ ۔ یا حب وعداوت کی رفتار معلوم کی ہوگ ایک مرید نے ان اعداد سے واقعات مشہورہ کی طرف اشارات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے مگر مدفی ست گواہ چست سال کواپنے نبی کے بیان کی اضارات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے مگر مدفی ست گواہ چست سال کواپنے نبی کے بیان کی تصدیق حاصل نہیں ہوئی اس لئے وہ ناکام رہا۔ پھیمر یدوں نے ایسے البها موں کوقر آن ، شریعت کے مقطعات کی طرح متنابہات قرار دیا ہے کیونکہ ان کے مزد یک جب سے قادیانی محمد شانی ہیں توان کی وہی بھی ہوں گئ مگرانہوں نے بیجرائت نہیں دکھائی کہ اس قر آن ٹانی کونماز میں بھی پڑھتے اور بہا کیوں گئ مگرانہوں نے بیجرائت نہیں دکھائی کہ اس قر آن ٹانی کونماز میں بھی پڑھتے اور بہا کیوں گئ مگرانہوں البامات کی تلاوت بھی کرتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ضمیر ایسے البامات قبول کرنے سے البامات کی تلاوت بھی کرتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ضمیر ایسے البامات قبول کے مطابق بیا ہیں کہ جن کو کہ کونکہ ان کے این کوروکتی ہے کیونکہ ان کے این اصول کے مطابق بیا ہیں کہ جن کو کرنے سے البامات کی تلاوت بھی کر تے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ضمیر ایسے البامات قبول کے مطابق بیا ہیں کہ جن کو کرنے سے ان کوروکتی ہے کیونکہ ان کے ایسے اصول کے مطابق بیا ہیں کہ جن کو

# شیطانی الہام کہاجا سکتا ہے یا کم از کم وہ ایسے الہامات سے مشابہت ضرور رکھتے ہیں۔ الہامات شرکیہ

انبي مع الرحمن اتيك بغتة. انبي مع الرسول.ومن يلزمه الوم. افطر واصوم. انت معى وانامعك. اني بايعتك. بايعني ربي. يعظمك الملتكة. اصلى واصوم. اسهر وانام. واجعل لك انوار القدوم واعطيك **مایدوم. میں نماز پڑھوں گااورروز ورکھوں گا، جا گتا ہوں اورسوتا ہوں ، تیرے لئے اپنے** آنے کے نور عطا کروں گا، مجھے وہ چیز دوں گا جو تیرے ساتھ ہمیشہ رہے۔ انبی مع الاسباب اتيك بغتة. اني مع الرسول اجيب. اخطى واصيب. اني مع الرسول محيط. يس اسباب كماتها جانك تيرے ياس آؤل گا،خطاكرول گا، بهلائي كرول كا ، ين اين رسول كرساته محيط جول - انبي مع الرسول اقوم ولن ابوح الارض الى الوقت المعلوم ايك مقرروت تك اس زمين عليحده نبيس مول كار ساکرمک بعد تو هینک تیری تو بین کے بعد تیرا آگرام ظاہر کروں گا،ساکر مک اكواها عجبا عظريب تيرابهت عجيب طرح سے الرام كرول گا، يستلونك عن شانک وقل الله - تیری شان کی نسبت یو چیتے ہیں انہیں کہد کے کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ سلام عليكم طبتم انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق، انت منى بمنزلة عود سی سلام ہوتم پر، تیری منزلت میرے نزدیک ایس بے جے لوگ نیل جانتے، تو مجھ ے بمزار عرش کے ہے۔ انبی مع الروح معک ومع اهلک بیں روح کے ساتھ تير اور تير ب ساته بول ـ لاتقوموا ولا تقعد وا الامعه لا تردوا موردا الامعی ۔ نہ کھڑے ہواور نہ بیٹومگراس کے ساتھ نہ کسی کو ہٹاؤ مگر ساتھا اس کے ۔ انہی مع

الرسول اقوم وادوم مايروم بين رسول كے ساتھ كھڑ ابوں گااور بہتان بائد ھنے والے يريبتان باندهول گا\_ يا شمس ياقمر انت مني و انا منک اے سورج يا ندتو مجھ ے ہاور میں تجھے۔ انت منی بمنزلة بروزی توجھے ایا ہے جیسا كميں ہى ظا بربوگيا يعنى تيراظهور ميراظهور بوگيا۔ انک انت الاعلى بشك توبى عالى مرتبه ہے۔نشبی علیک ہم تیری ثنا کرتے ہیں۔ظھود ک ظھودی تیراظہور میراظہور ب- والله لو لاالا كرام لهلك المقام والله الرتم بارااكرام بم كومنظور نه بوتوبيه مقام بلاك بوجاتا۔ اكوام تسمع به الموتى تيرااكرام كروں كاكماس كة زريدتوم دول كو سنائے گا۔ان مع الله في كل حال ميں برحال ميں الله كساتھ بول ـ سنكومك اکواها عجباہم تیرانہایت ہی اگرام کریں گے یا عجیب طور پرہم بزرگی دیں گے۔اروم مايرومان بات كا قصد كرون كا جس كاره قصد كرے - احمل اوزاد ك يس تيرے بوجه اٹھاؤں گا۔ یامسیح الله عدوانا اے اللہ کے سی جماری شفاعت کرے کذب عليكم الخبيث الخنزيرعناية الله حافظك اني معك.اسمع ولدي. اليس الله بكاف عبده. فبرأه الله بما قالوا وكان عند الله وجيها تم يخبيث نے جھوٹ باندھا،تم پرخنز مرنے جھوٹ باندھا،اللہ کی عنایت تیرگی محافظ ہےاہے میرے مِيْن، كياالله اين بنده كيليّ كافي نہيں؟ الله نے اس بات سے اسے برى كيا جوانہول نے كبى تقى ـ وه الله كنز ديك وجية تا ـ بشرى لك يا احمدى. انت موادى ومعى غرست کرامتک بیدی وقس علیه.

ان الهامات ميں خدار حمان كے ساتھ آتا مواد كھائى ديتا ہے، صوم صلوة كا پابنداور عيد فطركى سيويال كھاتا موانظر آتا ہے، مگرر حمان كون ہے؟ قرآن شريف ميں ﴿ لاَ تَاحُدُهُ مِسْفَةً وَ لاَ

مَوْمٌ ﴾ كيول كها؟ اوريبال جا گناسوتا كيول دكھائى ديا، پھروه غلطى بھى كرتا ہے۔اور بھول بھی جاتا ہے حالانکہ پہلے قرآن میں ﴿ لا يَنْسلى ﴾ كہا ہے كہ وہ نہيں بھولتا اور يہ بھی كہا كه ﴿ لَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدٌ ﴾ ليكن اب كهتا ہے كەتو ميرى اولا داور ميرا بچە ہے كيا ﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾ كالفظ يول عى كهدويا تفا؟ الحمدلله كهدكر بنايا كرتمام تعريف خداى كاحل إاور یباں پرسیج کی تعریف و ثنا کرنے لگ گیا' پھراییا خادم بنا کہاس کے بوجھ اٹھا تاہے،اس کی عزت وآبر وکیلئے تعظیم بچالا تا ہے، بھی اس کوعرش بنا کراس پر بیٹے جا تا ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ ﴿ لَيْسَ تَحْمِثُلِهِ شَيٌّ ﴾ اوراقا دياني كواپنابروزاورمظهراتم بنا تااور كبھي خود قادياني مسيح كامظهر اتم بن جاتا ہے۔اگر'' کتاب البریہ' کے الہامات اور کشوف محویت اور'' الوصیۃ'' کے وحی بھی ساتھ ملائیں تو خداوسے ایسے نظر آ ہے ہیں کہ بھی سیح خدا کا اوتار بن جاتا ہے اور بھی خدا سے کا او تارین کر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بیالہامات وحی الٰہی قرآن ٹانی ہیں تو قرآن اول کی تعلیم ے اس میں اختلاف کیوں ہوا؟ وہاں تو خدا چھوٹی چیوٹی بات پرشرک کا خوف دلا تا ہے اور یباں ایباشیر وشکر ہوا کہ عابد ومعبود میں محویت ہوگئی پھراس پر ہی بس نہیں آپ سیج میں محو ہوگیا پھرمسے محداول میں محوہوتا ہے۔ بھی مسے ناصری اور باقی انبیاء میں ، بھی کرش میں ، بھی حے سنگھ بہادراور جنیعہ میں ، یا کبھی سکندر ذوالقر نین اور حجر اسوداور سنگ قادیانی میں ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تمام ستیاں ایک ہی جی جینے کی طرح مجھی دال کاروپ لیتی ہیں ، بھی روٹی کا، مجھی مٹھائی وغیرہ کا ۔تو پھرسیح ایرانی بہاءاللہ پر کیاافسوس ہوا کہاں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اورسب انبیاءکوهیقة واحد کامظا هرگشمرایا تھا مگر پھر بھی وہ اچھار ہا کہ اینٹ، پتھراوں جمادات کوتو اس امرییں شامل نہیں کیا تھا اور یہاں دیکھو کہ **ھو ھو الکل** ہمہ اوست کا نقشہ جمایا جاتا ہے۔ بھی خداگی صفات خاصہ تو حید وتفرید میں اشتراک ہے، بھی صفت خلق پر

قبضہ ہے اور بھی عاشق کبھی معشوق اور بھی مخدوم کبھی عاجز کبھی خادم ۔غرض کہ عجب بھول بھلیاں میں مریدوں کوڈالد دیا ہے۔وہ بہتیراہاتھ یاؤں مارتے ہیں اوروی ٹانی کووجی اول کے ساتھ موافق کرنے میں ایڑی چوڑی کا زور لگاتے ہیں مگران کی کچھے پیش نہیں جاتی \_رہ رہ کریہ کہدیے ہیں کہ انت منی کا یہ معنی ہے کہ تو میرا تا بعدار ہے تو پھر انا منک ہے خدا تابعدار گیون نه جوا؟ حضور ﷺ نے فرمایا تھا که سلمان منامگراس پر قیاس نہیں ہوسکتا کیونکہ بی نوع انسان کچھ نہ کچھ متحد فی الصفات ہو سکتے ہیں'لیکن عابد ومعبود نے آج تک نہ کسی ہے اتحاد ذاتی کیا ہے نہ صفاتی۔ قادیانی اتحاد کن صفات میں ہے اس کا جواب سوائے اس کے پچھنیں کہ یہ متشابہات ہے ہے۔اسمع ولدی میں سیح کوابن اللہ ہونے کا دعویٰ ے کچھم ید گھبراتے ہیں کہ ہائے پہ کیا ہو گیا ہم تو انجیل کوغلط بناتے تھے وہی بلایہاں آیژی کدانسان خدا کابیٹا بن گیا مگر جوانسان خدا کا روپ ہوا ہے بیٹا بنے ہے کیا ڈر ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بیالہام اصل میں اسمع و ادبی تفا( کہ میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں ) کا تب کی ستیاناس اس نے ولدی لکھ دیا تھایا شامت اعمال کوسنگساز نے یہ گوہ کھایا تھا۔ تعجب ہے کہ بیس سال بعد آج یہ سوجھی اور خوب سوجھی کیکن یہ تو بتا کیں کہ اس فقرہ کا ترجمه بھی کسی اورنے کیا تھا؟ جس میں صاف لکھاہے کہ'' سن اے میرے بیٹے'' کا تب نے پیر جمد کیا تھا تو وہ ضرور بہائی مذہب کا پیروہوگا، سنگساز نے بگاڑ گریٹر کت کی تھی تو وہ پالی ہوگا۔ تا کہ سے ایرانی وقادیانی کی تعلیم ایک طرح کی نظر آئے۔ بھلا بیعذر کون مان سکتا ہے؟ سیدھایوں کیوں نہیں کہدیتے کر آن کی روے بیالک الہام نہیں ایسے سارے الہام ہی غلط میں اور جس قوم کوحیات سیح کا اعتقاد رکھنے ہے شرک کا ڈرلگتا ہے اس ملہم نے اس کو شرکی بھنور میں ڈالدیا ہے' کہ ہرفتم کے شرک کو مدارنجات تشہرادیا ہے۔ بھلااب کوئی اسلامی

تو حید کا نام نو لے۔ بےشک قادیانی تو حید وتفرید اور قادیانی عابد ومعبود اسلامی تکته زگاہ ہے الگ ہیںاورواقعی بیلوگ تاویل درتاویل کرتے کرتے درجۂ الحاد تک پینچ چکے ہیں چنانچہ ایک نے یہ بھی کہددیا ہے کہ فاذ کرواالله کذکر کم اہائکم قرآن شریف میں بھی الی شرکیه تعلیم موجود ہے؟ کہ اللہ کواس طرح یاد کر جیسے کہتم اینے بایوں کو یاد کیا کرتے ہواور خدا كو يكاروتو ابا ابا - باپ باپ يا جد بز گوار كه بر يكارو ـ وائي بر حال قاديان! تو كس منه ے کہتی ہے کہ میں نے تو حید پھیلائی۔ کیا تونے یہودی اور عیسائی تعلیم کواسلامی تعلیم سے اس تحریف سے اسلام کوکیا فائدہ ہوا؟ اورتم کو بہ کہنے کی کیے جراً ت ہوئی کہ سے ایرانی اسلام ے خارج ہے۔ کیونکہ بار بار یوں بھی کہا جاتا ہے کے صوفیائے کرام کو بھی ایسے ویے الہام ہوئے ہیں، مگر یول نہیں سوچے کہ اہل حق نے ان سے کیا برتاؤ کیا تھا؟ کیا یہ سے نہیں ہے کہ جب تک وہ ایسےالہامات ہے دست بردار نہیں ہوئے تکفیری فتاوے کی دسترس ہے نہیں نے سکے اگریہ سے ہے تو آپ کوکون چین لینے دے گا؟ خصوصا جب کہ یہاں محدث بن کرتمام انبیا ءکوبھی پچھاڑ دیا ہوا ہے۔کون ہے کہ تخلب واستثیلاء هذا ہے چیخ ندا تھے۔

#### البشرى

مسیح قادیانی کی انجیل کانام''کتاب ابشری'' ہے جو تکیم نورالدین صاحب کے عہد میں تالیف کی گئی تھی۔اس کی دوجلدیں ہیں (انجیل اوّل انجیل ٹانی) اور ہرایک جلد کے اخبرایک ایک تشریح اور شان نزول بیان کیا اخبرایک ایک تشریح اور شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ گریہ انجیل ہمارے قرآن ہے برا ھاکر چند زائد صفات رکھتی ہے۔ اول یہ کہ وہ عربی، فاری ،اردو، پنجا بی ،انگریزی اور جنات کی زبانوں میں اتری ہے۔

دوم: پیر کہ کچھآ بیات ایسی ہیں کدان میں عربی، فارسی اور انگریزی متینوں زبانیں درج ہیں اور کچھالیتی ہیں کہ صرف انگریزی ہیں یا عربی یا اردو یا پنجابی۔ ہم نے ہرفتم کے الہام الگ الگ لکھ دیئے ہیں۔

سوم: بید کہ اس میں اشعار بھی درج ہیں اور اشعار بھی کوئی ایک زبان پر منحصر نہیں۔ پچھاردو ہیں پچھ فارتی اور پچھ پنجا بی۔

چہارم: یہ کہ قرآن مجید کی آبیات کو مختلف مقامات سے انتخاب کر کے ایک مسلسل واقعہ کی صورت میں پیش کیا ہے اور یہ پروانہیں کی کہ نزول اول میں یہ آبیات پس و پیش تھیں یاان کا ماقبل و ما بعد کسی دوسرے طریق پر شروع ہوتا تھا۔ کیونکہ خداخود مختار ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک ہی وتی کونزو**ل ٹانی** میں کچھتید ملی کے ساتھ نازل کرے۔

پنجم: یہ کہ چونکہ مرزاصاحب ہرایک نبی کا بروز تصاس کئے ان کی تاریخی آیات بزو**ل ٹانی** میں ایک پیشینگوئی کے رنگ میں اتری ہیں گر ہیں وہ غیر متعین ۔اس کئے جب کوئی بھی واقعہ در پیش ہوتا ہے تو فورااس پر چسیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

عشتم:الہام کشفی کی آیات بیہمنظر پیش کرتی ہیں کہلم کے سامنے آئندہ کے واقعات پیش نظر ہیں جن کے اظہار کی اس کواجازت نہیں مگران واقعات کے متعلق چیدہ فقرات یا آوازیں جوسنائی دی ہیں وہ بے ساختہ ملہم کی زبان ہے جاری ہوگئ ہیں۔

ہفتم ب**زول ٹانی میں** بعض دفعہ الہام کا کچھ حصہ یاد سے نکل بھی جاتا تھا اس لئے بیوجی قابل اعتبار نہیں اور نہ ہی مکمل ہے۔

ہفتم: اس وقی کی عربی عبارت اسلامی قرآن کا مقابلہ نہیں کر عتی۔ فاری عبارت بھی کی ایسی ویسی ہے' کتاب الایقان'' کا ایک فاری فقرہ مقابلہ پر رکھا جائے تو فورا معلوم ہوجا تا ہے که نبوت بهائید میں نبوت قادیانیہ سے زیادہ طاقت تھی۔ پنجابی عبارتیں گوشی ہیں مگر پنجابی کے مشہور شاع '' وارث شاہ'' کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔ اردوکا تو خدا ہی حافظ ہے، پنجابی نما گلابی اردو ہے۔ زمیندار کا ایک پر چہ سامنے رکھ کر پڑھا جائے تو سارا بہر وپ کھل جائے۔ باقی رہے اگر بیزی البام سواس کے متعلق بیدائے ہے کہ اگر مرزا صاحب دو کتا بوں کے علاوہ دو چاراور بھی انگریزی کی کتابیں پڑھ لیتے تو آپ کو ایسے پیکچروں میں مکمل البام ہوتے کہ ایک ایک ایک کو کتابی صورت میں شائع کیا جا تا۔ مگر افسوس کہ مہم کو پرائمری سے زیادہ لیافت نہیں۔ اس لئے یہ سلسلہ کے کھمل نہ ہوں کا۔

منم: اس قرآن لے میں زیادہ تر تعلیات کا ذکر ہے جوتو بین انبیاء تک پہنچ چکی ہیں۔ وہم: کہ بیقرآن کے اگر چیقرآن اہل اسلام کے مساوی سمجھا جاتا ہے مگر نماز میں اس کا دہرانا ابھی تک رائج نہیں ہوا ممکن ہے کہ کسی وقت اس کے چیدہ چیدہ فقرات نماز میں دہرائے جانے لگیں۔ مگر ہمارے خیال میں بیراس وقت ہوگا کہ جب قادیان کو مکہ معظمہ بنا کروہاں کی''مسجد حرام مسجو دالمرزائے''قرار دی جائے گیا۔

مازدہم: "البشریٰ" بمعنی انجیل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اہم سے جاور تابعدار بنی اسرائیل اور یہودی، اور جس طرح یہودیوں میں ایک جماعت ایس ہے جو سمجھ کو نبی نہیں مانتی بلکہ صرف ولی اللہ مانتی ہے اس طرح قادیانی یہودیوں میں بھی پیغای جماعت اپنے مسیح کو صرف محدث اور ولی اللہ مانتی ہے اور هیتی نبی بیں مانتی۔

دواز دہم : یوز آسف کو سے ناصری تصور کرلیا گیا ہے جس پر بشوری کتاب نازل ہوئی تھی اس لئے جب ملہم سے کے ختمن میں یوز آسف بنا تو ضروری تھا کداس پر بشوری یا بشری بھی نازل

النبغة المنابعة المنابعة

امل قرآن مرادالجيل قاد مانير(البشري) ٢٠٠٠

ہوتی۔

سیزوہم: الہامات میں نصف اوّل ہے'' بشریٰ'' کی پہلی جلد مراد لی گئی ہے اور نصف ٹانی سے دوسری نصف اول کے الہامات پرصفحات کے نمبر درج ہیں اور نصف ٹانی کے اوپرخود الہامات کے نمبر لکھے گئے ہیں اور الہامات مہملہ والہامات قلیل المقدار بھی صفحات کے نمبر ہیں اور ان کے نیچے ایک یادوکا ہند سہ لکھ کر جلداول ودوم کا اشارہ کردیا ہے۔

چہاروہم: ''البشر کی پیغائی'' یہودیوں کے نزدیک قابل ترمیم ثابت ہو پھی ہے اس کئے انہوں نے اے''مکاشفات'' کے عنوان سے شائع کرنا شروع کردیا ہے۔

## الهام مركب نصف اوّل

بخ ام کدونت تونز دیک رسیده پائه که یال برمناره بلندتر محکم افساد - پاک محمد مصطفیٰ نبیول کا سردار، خدا تیر سب کام درست کرد سے گا اور تیری ساری مرادی تیجے دے دے گا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کر سے گا (اس نشان کا مدعایہ ہے کہ قر آن شریف خدا کی کتاب اور میر سے مند کی باتیں ہیں ۔ جناب اللی کی عنایات کا درواز ہ کھلا ہوا ہوار اس کی پاک رحمیں اس طرف متوجہ ہیں ) دی ڈیزشل کم دین گا ڈھیپ یوگوری بی ٹو دس الرد گا ڈمیکر اوف ارتحا اینڈ ھیون ۔ وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کر سے گا ۔ خدا سے ذوالجال آفریند ہ زمین و آسان میں اپنی چکارد کھلاؤں گا ۔ اپنی قدرت قمائی سے تھے کوا شاؤ کی گا در تیا میں ایک تذری آبا پردنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کر سے گا اور بڑ سے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر سے گا۔ الفتنة ھھنا فاصبو کما صبور او لوا العزم یا داؤد عامل بالناس رفقا و احسانا و اذا حییتم بتحیة فحیو اباحسن منہا و اما بنعمة ربک فحدث. یو مسٹ ڈووٹ آئی ٹولڈ یو ۔ اشکر نعمتی منہا و اما بنعمة ربک فحدث. یو مسٹ ڈووٹ آئی ٹولڈ یو ۔ اشکر نعمتی

رایت خدیجتی انک الیوم لذوحظ عظیم انت محدث الله فیک مادة فاروقیة. فارتد اعلی اثارهما ووهب له الجنة. اتن میں طاقت بالا اس کو گینی کرکے گئی۔

صادق آل باشد که ایام بلا میگذارد با محبت باوفا گر فضا را عاشق گرد و اسیر بوسدان زنجیر را کز آشا

ان الذی فرج علیک القرن لرادک الی معافیانی مع الافواج اتیک بغتة تاتیک نصرتی انی انا الرحمن ذو المجد و العلی . خالفول میں پھوٹ ۔ ایک متافی کی زلت اور ملامت خلق پھر اخریکم ابراء و فیه شی (اے فی البریة) بلجت آیاتی ۔ اوائے فتح انما امر فا ....فیکون . یہ البام مقدمہ اقدام فتل کے متعلق ہے جو "کتاب البریة" میں فرکور ہیں ۔ (۱۸۹۸) میں ظالم کو ذیبل اور رسوا گرول گا اور وہ اپنے ہاتھ کائے گا۔ ان الذین یصدون عن سبیل الله سینالهم غضب من ربهم ضرب الله اشد من ضرب الناس انما امر نا اذا اردنا شیا ان نقول له کن فیکون . اتعجب لامری انی مع العشاق . انی انا الرحمن ذو المجد و العلی فیکون . اتعجب لامری انی مع العشاق . انی انا الرحمن ذو المجد و العلی

ويعض الظالم على يديه ويطرح بين يدى. جزاء سيئة بمثلهاو ترهقهم ذلة. مالهم من الله من عاصم فاصبرحتي ياتي الله بامره ان الله مع الذين اتقوا والله ين هم محسنون بيالبام تبتى زئلي اور بثالوي كمتعلق بان كوكها كيا تقا که تیره ماه (۱۵۶۶ مبر ۱۸۹۸ء لغایت ۱۵ جنوری <u>۱۹۰۰ء) کے اندران کو ذلت ہوگی' چنا نج</u>ه بٹالوی نے ایک خفیہ رسالہ در بارہ انکار مبدی خونی لکھ کر گورنمنٹ کودیا جو مجھے ل گیا اوراسی ا نکار پر مجھ کا فرکہلا چکا تھا۔اب میں نے بھی استفتاء کے ذریعیہ ہے اس کی تکفیر کرائی اور وہ ذلیل ہوااور دوسرے بھی ذلیل ہوئے۔ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب لک خطاب العزة ایک برانشان اس كاساته موگا (۱۹۰۰) آب كےساتھ انگريزول كانرى ك ساته باته تفاى طرف خدائ تعالى تفاجوآب تنهية آسان يرد يكهنه والول كوايك رائي برابرغم نہیں ہوتا پہطریق اچھانہیں اس ہے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر سیالکوٹی عبدالكريم كوخذوا الوفق فان الوفق راس النحيوات خداتير سسبكام درست كرے گا اور تيري ساري مرادي تخفي وے گا۔رب الافواج اس طرف توجه كرے گا،ا گرميح ناصری کی طرف دیکھاجائے تو معلوم ہوگا کہاس جگہاس ہے برکات کم نہیں۔

پاک محم مصطفی این نبیوں کا سردار (نبیاں داسردار) وروش شدنشا نبائے من۔
بڑا مبارک وہ دن ہوگا برمقام فلک شدہ یا رب گرامیدے دہم مدار بجب بعد۔اا۔ان شاء
اللہ تعالی لا ہور میں ہمارے یا کے ممبر موجود ہیں ان کواطلاع دی جائے ،لطیف مٹی کے ہیں،
وسور نبیں رہے گا ، مگر مٹی رہے گی ،سلسلہ قبول الہامات میں سب سے کچا مولوی تھا،سب
مولوی نظے ہوجا کیں گے ،انا اللہ فوالمن انبی مع الرسول اقوم (شعر کا مطلب یہ
ہے کہ میری رفعت ہوگی۔ باقی الہام سمجھ میں نہیں آیا) جس کا تھا اس کے پاس آگیا۔

لنفخنا فيهم من صدقنا. يه بات آسان پرقراريا چکى بتريل بونے والى نبير، تعهد وتمكن في السماء الم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل تضليل نزول درقادیان انی انا الرحمن حلّ غضبه علی الارض تقدیر مبرم ہے اور ہلاکت مقدر يسبح له من في السموات والارض من ذالذي يشفع عنده الاباذنه انک انت المجاز (بعنی نواب محملی خان کالڑ کا عبدالرحیم خان دو ہفتہ تک بخارے بمارر ہامیں نے تبجد میں دعا کی توبیالہام ہوا تو میرے منہ سے بین کلا کدا گروعا کاموقع نہیں تو میں شفاعت کرتا ہوں۔ تو البام ہوا کہ تہبیں اجازت ہےاب ہرایک اعتراض کرتا ہے کہ مرده زنده بوكيا ـ بمارى في بمارا غليه ظفر من الله وفتح مبين. ظفر وفتح من الله، رسول ﷺ يناه گزين بموئے تلعہ بند ميں، والله مخرج ماتكمتون.بلاء وانوار بسر عيش خوش باش كه عاقبت كلوخوابد بود . كلكم ذاهب ضروركامياني اكمل الله كل مقصدی کل امری کمل، انی مع الرسول اقوم واقصد واروم، انت معی وانا معک اربحک و لا اجیحک (۹۰۴) اے بما فاند تمن کاتو ویرال کردی، اجوت من النار جدهر و مجتما موں ادھرتو ہی تو ہے۔زیر کی کے فیشن سے دور جایزے ہیں فسحقهم تسحيقا(يونخالفان اسلام كمتعلق بانت منى بمنزلة لايعلمها الخلق انت منی بمنزلة عرشی فضل الرحن نے دروازہ کول دیا۔ امن ست درمكان محبت سرائي مارطاعون توكي مكر بخارره كيا دخت كرام انت معى وانا معك. انى معك يا امام رفيع القدر رب اجزه جزاء اوفى ـ شوخ وشنك الكابيدا ، وكا ـ انه فعال لما يريد. اني معك ومع اهلك ومثلك در لايضاع انا فتحنا لک فتحا مبينا.

## ع معنی دیگرنه پیندیم ما

سنلقى في قلوبهم الرعب. خداتيرا دوست ٢٠١٦ كي صلاح ومشوره ير چل\_عفت الديار محلها ومقامها. اني حافظ كل من في الدار. اني اعطيتك كل النعيم. بين تهبين بهي أيك مجزه دكماؤن كاالنا لك الحديد انا انزلناه في ليلة القدر.انا انزلناه للمسيح الموعود.مبارك ومبارك آساني تائيدين بمار بسائه الين اجرك قائم وذكرك دائم. الفارق وما ادراك ماالفارق. روز نقصان برأو مايد علام قادرآئ گھر نورو بركت ے جر كيا ـ رد الله التي (٥٠٥) تازه نشان، تازه نشان كادهكا زلزلة الساعة. قوا انفسكم. ان الله مع الابرار. دنا منك الفضل جاء الحق وزحق الباطل. مين سوتي سوتي جبنم میں یر گیا (ایک روح کی آواز ہے ) بخور آنچیز ابخورانم لک درجة فی السماء وفي الذين هم يبصرون. نزلت لك نوى ايات ونهدم مايعمرون. قل عندى شهادة من الله فهل انتم مومنون. كففت وعن (مرادم زالى بير)بنى اسرائيل ان فرعون ..... خاطيئن. في تمايال ماري في صدقت الرؤيا. اني مع الافواج الخ (میان محود کوخواب آیا که مجھے افواج کا الہام ہوا ہے تو میں نے تصدیق كى)المبارك. بركة زائدة على هذا الوجل-اس كَ آكَافر شيخ پيره دے رے ہیں مارمیت الایه(اشتہارات مراد ہیں) آ و نادرشاہ کہاں گیا پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ یستنبؤنک احق ہو الایہز مین تہ وبالا کر دی۔ انبی مع الافواج النح لنكرا ثفادو مشر الذين انعمت عليهم مين ان كوسز ادول كأمين ال عورت کوسزا دول گا (معلوم نہیں وہ عورت کون ہے)اراد الیھا روحھا وریحانھا. انبی

رددت اليها روحها وريحانها. گھر ورد سر اور کھانی کی شکايت تھی تو ہے البمام بوا صلوة العوش الى الفرش ان معى ربى سيهدين (گر تكليف تحى تو شفابوگی سی اوٹ گیا۔ اورصحت بوئی الحمداللہ لعنة الله على الكاذبيناس ير براى آفت بڑی روحانی عالم کا دروازہ تیرے برکھل گیا فبصوک الیوم حدید آتش فشاں مصالح العرب مير العرب. بامراد روبلا اهابنعمة ربك فحدث. انبي مع الوسول النح آب زندگی ۔قل میعاد ربک خداکی طرف ے سب پر اداک جِمَا كَتَى انهي معك يا ابن رسول الله سبملمانوں كوجوروئ زمين ير بين جمع كرو ے علی دین واحد قلّ میعاد ربک بہت دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اس دن رب پر ادائ تِماجائ گر. قرب اجلک المقدر ولا نبقی لک من المخزیات ذكر ال ١٩٠١)قل الله ثم ذر كل شيء ان الله مع الذين هم يتقون، ولل الله بی اور خیریت سے واپس آ ے بیں۔ الحمد لله الذی اوصلنی صحیحاکتب الله لاغلبن الاية سلام قولا الاية جم مكمين مري كياميدين (يعن قبل ازموت كى فتح نصيب ہوگی اور مدنی غلبہ اسلام حاصل ہوگا )۔

# ع پھر بہارآئی خدا کی بات پھر پورٹی ہوئی

اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، عورت كى چال ايلى ايلى لما سبقتنى، بويت كففت عن بنى اسرائيل شايدكوئى چهارستم تكيف و عارزال آن كو بهار على الترنى موت آن كو بهار على عيدكادن - رب الاترنى ذلزلة الساعة رب الاترنى موت احد منهم جس عن پياركرول گاورجس عن ناراض بهيل احد منهم جس عن پياركرول گاورجس عن ناراض بول گا ( آفت مراو ب) اينما تولوا فشم و جه الله ( يعني ميرى مجت خدا اس عناراض بول گا ( آفت مراو ب) اينما تولوا فشم و جه الله ( يعني ميرى مجت خدا

کی محبت ہے) خدانے تیری ساری باتیں پوری کردیں (یعنی کرے گا)اما نوینک الایه (بشرط عدم قبان کوسراطی )قل ان صلاتی ونسکی الایه، رب ارنی آیة من السماء اکرام مع الانعام انا اعطینک الکوثر الایات. ان احد من المشرکین الایه، مردول کو بین علیه ماندو تهم الایه، انت الدیم می الایه، الایه، مردول کو بین علیه ماندو تهم الایه، انت سلمان و منی یا ذا البرکات ( پرضور اللیکی اقول ہے )

ع چىك دكىلا ۇن گاتم كواس نىثان كى پنجبار

بدور انش رسولان ناز کردند ب مقام اومبیں از راہ تحقیر خدا نکلنے کو ب (اورتکل کرزلزلہ لائے گا)انت منی بمنزلة بروزی (یعنی تيراظهورميراظهور موكيا )وعدالله ان وعد الله لايبدل، رفيقول كوكه وي كه عجيب ورعجیب کام دکھلانے کا وقت آگیاہے۔ قال ربک انہ نازل من السماء مايوضيك زازله آيا زازله آيا اناارسلنك شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا رب لا تضع عمري وعمرها واحفظني من كل افة انه نازل من السماء ما يغنيك اريك مايرضيك عندي حسنة هي خير من جبل الم تعلم ان الله على كل شى قدير آسان عدود هار المحفوظ ركودانا ارسلنا الیکم رسولا ..... الی فرعون رسولا، تیری نوش زندگی کا سامان ہوگیا ہے اللہ خير من كل شي، وتمن كا بحى ايك وارتكال وتلك الايام نداولها بين الناس يه میری کتاب ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر وہی جو خاص میرے خدمت گار ہیں۔اللّٰہ يعلينا و لانعلي.

ع پھر بہارآئی تو آئے گلج کے آنے کے دن

الكامِيَنُرُ جِلدُكُ

(تلج ہے مراداطمینان قلب ہے کہ متر دوین بہت نشان دیکھ کرتسلی پائیں گے یا بہت برف بڑھے گی جیسا کہ ا<u>ن 19ء</u> میں ہوایا بہت مصائب اور آفات نازل ہوں گی)۔

هل اتناك حديث الزلزلة. بل ياتيهم بغتة، دو بيار ماد\_اريحك ولا اجحیک والحرج منک قوما، جیما کرمیں نے ابراہیم کوقوم بنایا آفتوں اور مصیبتوں کے دن ہیں ( ایک دوست کے متعلق ہے )خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں ان مرکوئی عالب نہیں آسکتا فرشتوں کی تھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے برتونے وقت کونہ پنجیانا نیددیکھانہ جانا برہمن اوتا رے مقابلہ کرنا اچھانبیں۔ رب فرق بینی وبین صادق و کاذب، انت تری کل مصلح وصادق،ما ارسل نبي الا حزى به الله قوما لا يومنون يلقى الروح على من يشاء من عباده. خداكى فيلنك اورخداكى مهرن كتنابرا كام كيابشر الدوله عالم کیاب شادی خان کلمة الله خان ( یعنی منظور محد کے گھر محمدی بیگم ہے دو بیٹے پیدا ہوں گے جن کے بینام ہیں مگروہ مرکئی اور کوئی لڑ کا بیدا نہ ہوا ) دب ادنی انوار ک الکلية اني انرتک و اخترتک و انه نزل من السماء مايرضيک دونتان ظاهر بول گ اللهاس كوسلامت ركھنائبيں جا بتا (معلوم نبيل وه كون ب) أنا اخذناه بعذاب اليم، خدا تهمين المامت رکھ ينصرک رجال نوحي اليہم من السماء ياتون(ياتيك)من كل فج عميق،سلام عليكم طبتم ولا تصعر لخلق الله ولا تسام من الناس، لمن الملك اليوم لله والواحد القهار (بيالها مايك زازل د کچھ کر ہوا ) مقبولوں میں قبولیت کے نمو نے اور علامتیں ہوتی ہیں۔اوران کی تعظیم ملوک اور ذوی الجبروت کرتے ہیں اوران برکوئی غالب نہیں ہوسکتا اور سلامتی کے شنرادے کہلاتے

بیں فرشتوں کی تھینجی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ انااحدناک بعداب الیم، پرتونے وقت کونہ پھیانانہ دیکھانہ جانا۔ دیکھ میں آسان ہے تیرے لئے یانی برساؤں گا اور زمین ے نکالوں گاپروہ جو تیرے مخالف ہیں پکڑے جائیں گے صحن میں ندیاں چلیں گی اور سخت زارك آكيل كـويل لكل همزة لمزة، ساكرمك اكراما عجبا والقي به الرعب العظيم ياتون من كل فج عميق. واذابطشتم بطشتم جبارين نصرت بالرعب وقالوا لات حین مناص، صر کرخدا تیرے وشمن کو ہااک کرے گا \_اوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹے۔شیر خدانے ان کو پکڑااورشیر خدانے فتح یائی۔امین الملک ہے شکھ بهادروب الاتبق لى من المخزيات ذكرا، پيك يهت كيا (معلوم نبيل كرس كا پيت پھٹا) دہمن نہایت اضطراب میں ہے۔ لنبلونکم فوق حمید، کا ذب کا خداد ہمن ہو و اس كوجبنم مين يبنيائ كارآ الى بادشارت الاتحف ان الله معنا (معلوم بين كرك تملى رى كى )ماننسخ من ايةاوننسها .....قدير الاتخف ان الله معناا \_سيف اينارخ پھر لے۔ (ایک نواب کے متعلق ہے جومغلوب ہوگا) مبارک ما اقمت موقفا اغیظ من هذا ان بطش ربك لشديد ان الله من عليكم واعطاك ما اعطاك ان الذين لا يلتفتون اليك لايلتفتون الى الله، اولياء الله عزالفت ركهنا اس كانتيحه احيمانهين يكرمك الله اكراما عجبااليس الله بكاف عبده مباركباو

# ع پاک مجمع نبیون کاسردار

خداتیرے سب کام درست کردے گا اور تیری ساری مرادیں مجھے دے گا۔اس نشان کا مدعابیہ ہے کہ قرآن شریف کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔امن است درمکان محبت سرائے ما آسان ہے بہت دودھاتر اے محفوظ رکھو۔ بہت ہے سلام تیرے پر ہوں۔درکلام تو چیز ہے ست کہ شعررا دروے د ضلے نیست۔ اے ازلی ابدی خداییر یوں کو يُرُكِ آ \_وہ كام جوتم نے كياوہ خداكى مرضى كےموافق نہيں ہوگا (١٩٠٧) ساكر مك اكواما عجباوكان الله على كل شى مقتدراءاب توجمارى جلد بيرهاورجم جلت بين معمر الله روش فثان جماري فتح بوئي خدانے تيرے يردم كيا برحمك الله انك انت الاعلى امير بهاري برايك مكان ے خير دعا ہے۔ ان الله مع الابوار و انت من الابوار تمام ونيايي \_ ايك العيد الاخر تنال منه فتحا عظيمازندگي بآرام ہوجانا پہلی زندگی ہے۔ایک اورخوشخری۔نفنی علیک الخیر و البرکة، آ سمان ٹوٹ يرًا سارا كچيمعلوم نبيس كه كيا بوف والا ب اولئك قوم لايشقى جليسهم من ذالذي هو اسعد منك، ايك بفت تك ايك بحي باقى نبيس ركا ويل لكل همزة لمزة انى مع الرسول الخ يسياشده جوم أفوساك خرآئى ب(ميرى موت مرادب) بہتر ہوگا کہاورشادی کرلیں (پیکسی کی طرف اشارہ ہے ) سخت زلزلہ آیا۔ آج ہارش بھی ہوگی خوش آمدى نيك آمدى المعايويد الله ان يذهب .... تطهيرا ، عنو بهارى مرخدائى امتخان كوقبول كراو\_ياايها الناس اعبدوا .....خلقكم اتقواربكم الله خلقكم ا میرے اہل بیت خداتمہیں شرے محفوظ رکھے انت منبی و انا منک (یعنی تو مجھ نے طاہر موااور میں تجھے اس زمانہ میں طاہر مونے والا مول )انت الذی طار الی روحه ربنا افتح بيننا وبينهم اعجبتم ان تموتوا ان كى لاش كفن ميں ليپ كرائے ہيں۔ پجيس ون ( تك )من الناس و العامة ، لا بوريس ايك بشرم بـ ويل لك والاهلك اني نعيت اني انا الله لا اله الا انا ان الله مع الصادقين ايك امتحان عصصاس میں پکڑے جائیں گے اور بعض چھوڑے جائیں گے۔ انمایو یدالله لیذهب .....

تطهيرا اعجبنى موتكم يورب اوردوسر عيسائي ملكون مين أيك فتم كى طاعون تصليكى جو بہت ہی سخت ہوگی۔ریاست کابل میں قریب پیاس ہزارکے آ دمی مریں گے۔ واستوت على الجودي قدرت كدروزا كط بين يني يي بك خدا كاحكام کو بورا کرنا۔ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔انبی امر تک و اثر تک جو دعائیں آج قبول ہو تیں ان میں توت اسلام اور شوکت اسلام بھی ہے تیرے لئے ایک خزانہ تخفی تھا كل لك والمرك "إالله ابشرك بالكين بهي نال دع ايك موى بعي اسكو ظا بركرول كا اور لوكول كرما من اس كوعزت دول كا- اجو الاثيم واريه الجحيم بلجت ایاتی قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پس نے خداکی مرضی کیلئے اپنی مرضی چھوڑوی اس سے تو تم پر حس چڑھا ہے۔ اردت زمان الزلزلة الكھول انسانول كونة وبالاكردول كا-انبي مع الوسول اقوم ميرا ديمن بلاك بوكيا مير - ديمن بلاك مو كت بن اسد اليكها خدا نال جا بيا ياس الله مع الابواد ، كونى دربارى مير \_ حلقہ اطاعت ہے گذر نے نہ یائے کوئی درباری اس جرم پرسز اسے محفوظ نہیں رہے گا۔ سلطان عبدالقادراحل له الطيبات قل مافعلت الا ماامرني به الله كل مقابر الارض لاتقابل هذه الارض، الارن، الدي خدا مجهزندك كاشربت بإ-احق الله امرى و لا تنفكا من هذه المرحلة دولت اللام بذرايد الهام بمثم كره بين نزول بوگا . هل ترى جزاء الاحسان الا الاحسان لولا الاكرام لهلك المقام لولاخير الانام هلك المقام (آغاز البام يادنيس ربا) لا نف آف يين يا الدرحم اني مع الله في كل حال اخترطنا سيفه خداك سات نيكوكار بندے برجگ بيشے بير ـ حم تلك ايات الكتاب المبين رازكل كيا ـ الذين اعتدوا منكم في

السبت (باقي فقره بُعول كيا)مت ايها الخوان تمت كلمة الله ان الله مع الذين اتقوا الذين يذكرون الله قياماوقعودا. رحم الله فضلنا على ما سواك. واللَّه انبي غالب وسيظهر شوكتي وكل هالك الا من قعد في سفينتي اعزاز (افظ المنظية ويم مرمفهوم يه ب كه) اس كو پكراوا ي جيمور دو ايك اور قيامت بريا بولى بلائے دشق سرک سری ایک اور بلا بریابوئی فتح ہے تنہاری، تنہارے نام کی ان شانئك هو الابترحد ظباة انت منى بمنزلة موسى احمد غزنوى سلام قولا، خدا دومسلمان فرين ميں سے ايك كا جوگا پس پھوٹ كاثمرہ ہے انبى مع الافواج ....انى مع الله الكريم طوفان آيا وبى طوفان شرآئي ـ ساريكم آياتى فلا تستعجلون. يدواً هر بحي مركئ اصلح بيني وبين اخوتي خروا على الاذقان سجداربنا اغفرلنا اناكناخاطئين. تالله لقدائرك...لاتثريب الراحمين. سلام قولا من رب رحيم، يورى موكَّى فليدع الذبانيه، ال بساخان كه تو ويرال كردى ـ ان شكوتم لازيدنكم اما نوينك الايه ، زير دست نشانول كماتحور قى بوگى ـ انا انزلنا في رقيمة من موسى. اني مهين من اراد اهانتک سنسمه على الخرطوم رب اني مغلوب فانتصر ساريكم ايا تي فلا تستعجلوه، بري كابدله بدى بياس كويليك موكئ اس كانتيج طاعون بجوملك مين يهلي كى ويل يومند للمكذبين كئي نشان ظاہر ہول گے تئی بھاری دشمنوں کے گھر وہران ہوجا كيں گے وہ دنيا کو چھوڑ کر جائیں گے، ان شہروں کو دیکھ کر رونا آئے گا، وہ قیامت کے دن ہوں گے، ز بردست نشانوں کے ساتھ ترتی ہوگی ، ایک ہولنا ک نشان میری رحمت تجھ کولگ جائے گی الله رحم كرے گاو الله خير حافظا .....الراحمين اعييناك. حاليامصلحت وقت دران

عينم رب اخرجني من النار الحمد لله الذي اخرجني من النار اني مع الرسول .....يلوم واعطيك ....لن ابرح الارض الى الوقت المعلوم غلام احمل جم انى مع الرسول. يروم رب ارنى حقائق الاشياء اليوس اليش مينمل آمدن بو م وال ب اني مهين .....معين رب اجعلني غالبا على غيري ميري فتح انى مع الافواج عبرت بخش سرائيس دى كئير انى من الناظرين انى انزلت معک الجنة تو کلواعلیه ان کنتم مؤمنین بسلام مناتوبرایک بااء ے بجايا جائيًا ـ فداخوش بوكيا \_ ياعبدى انيمعك انت منى بمنزلة رحى الاسلام انوتک و اختوتک ان الله معی فی کل حال برحال ش تبارے ساتھ میں ہوں تیری مشاکے مطابق کل یوم هو فی شان احببت ان اعرف انی انا الرحمن ذوالعزو السلطان انت منى بمنزلة عرشي انت منى بمنزلة هارون الم تركيف فعل ربك باصحب الفيل ....ابا تيل لائف اوف يين رب ارحمني ان فضلك ورحمتك ينجي من العذاب تعلقت بالاهداب. خير اور تصرت اور فتح ان شاء الله تعالى ما منا الا وله مقام معلوم ينصرك رجال نوحي اليهم وماكنا معذبين. رسولا ضيف مسيح اريك ما اريك ومن عجائب مايرضيك آڀ كي إلاكا پيدا مواحدرد اليها روحها وريحا نهلو اما ترين احدا منهم انا مبشرك بغلام حليم ينزل منزلة المبارك (مبارك احمرجيها بوگا)۔

#### ع ساقیا آمدن عیدمبارک باداست

ان الله مع الذين اتقوا ساهب لك غلاما زكيا. هب لى ذرية

طيبة انا نبشرك بغلام اسمه يحى الم تر .....الفيل. اخذهم الله وحده لاشريك معه قل جاء الحق و زهق الباطل، موت قريب ان الله يحمل كل حمل من خدمك خدم الناس كلهم ومن اذاك اذى الناس جميعا.

### ع آمدن عيدمبارك بادست

عیدتو ہے جاہے کرویانہ کرو۔ دیکیومیں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں (آگے بتانے کی اجازے نہیں) بلائے نا گہانی بخری (یعنی تو ان کی جینیں سے گا) یا اللہ فتح، انی معک، اهلک، احمل اوزارک، بین تیرے ساتھ اور تیرے پیارول کے الته الله معك يا مسرور وقع واقع وهلك هالك وضعنا الناس تحت اقدامك وضعنا عنك. اجيبت دعوتك سنريهم اياتنا انفسهم. اجیبت دعوتکما ان الله علی کل شی قدیر یا ابراهیم انی انا ربک الاعلى الحتوت لك ما الحتوت، برام كه وقت تونزويك رسيد، ٢٥ كوايك واقد الله خیرو ابقی فوشیال مناکمیں گے۔ بعد سنۃ واحدۃ صلوتک خیر وابقى ان صلوتك سكن لهم دخلتم الجنة وما علمتم ماالجنة وما علمتم ما الجنة ذلك اليوم الأخو، آج بمارى بخت بيرارى أن شانتك هو الابتو. فدا نے اے لیا رواللہ واللہ سدما ہوا اولا وقت رسید ( ایک تائب کے متعلق ب) (۱۹۰۸) دبریه خسر ویم شد باند\_ زلزله در گور نظامی قلند انبی معک اینما تذهب وتسير حرتهما الله قتلهم الله، ميري فتح بوئي انا ارادوه اليك انت منى بمنزلة سمعي. اني معك يا ابر اهيم.

ع اےخدایا بندم دان خدا

انت امام عبادک لعنة الله علی من كفرانی معک فی السماء والارض انی معک فی الدنیا والاخرة ان الله مع الذین اتقوا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. لاتقتلوا زینب، آسان ایک مشی برره گیاامثالا لرحمة اول الذكر اخر الذكر حم تلک ایا ت الكتاب المبین لاتذروه جاریة، معد كفلل عبی ورم به وجاتی باحسن الله امرک احسن الله امری یاتین من كل فج عمیق امیر براه کر، رعایا پس سے ایک شخص کی موت، فتح حم تلک کل فج عمیق امیر بیار بهت بی چینی مارتا بیامارتی برام کده س

انى احافظ كل من فى الدار من هذه المرض الذى هو سارى اميد براء من ذلك (كى اميد براء من ذلك (كى الميد براء من ذلك (كى كا قول ب) كتب الله على نفسه الرحمة. حق علينا نصر المومنين. اتانى الرحمة فى اول الذكر واخر الذكر. رجمت اورفضل كامقام شكر كامتام -

# تنقيد برالهامات مركب

ان الہامات میں ملہم نے بتایا کہ

ا ..... میں آ ہت آ ہت ترقی کروں گا مخالفین ننگ کریں گے مگر آخر میں ان پر غالب آ جاؤں گا ۲ ..... چونکد میری تبلیغ مختلف مما لک میں پہنچے گی اس کئے مختلف زبانوں کے فقرے ایک ہی الہام میں درج ہوئے ہیں۔ مگریہ نہیں سوچا کہ اپنے آ قاسے بڑھ کریں کیوں قدم مار رہا ہوں شاید محمد ٹانی بن کریہ درجہ یایا ہوگا۔

۳ ..... آئندہ کے واقعات کا منظر سامنے دکھایا گیا ہے جن کی طرف بیے بے ربط فقرات اشارہ کررہے ہیں میرے مربید بعد میں خود یہ بجہارتیں بوجھ لیں گے بہر حال ملہم کوعلم ما مکان وعلم ما سیکون کا دعوی ہے اور نرادعویٰ ہی نہیں بلکہ فوقیت کا بھی خیال ہے۔ کیونکہ احادیث نبویہ کے اخبار الفتن کونظر انداز کردیا گیا ہے۔

# عربي الهام نصف اول

بااحمد بارك الله فيك مارميت اذرميت لكن الله رمى،الرحمن علم القران، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، لتستبين سبيل المجرمين، قل اني امرت وانا اول المومنين، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، كل بركة من محمد ﷺ فتبارك من علم وتعلم. قل ان افتريته فعلى اجرامي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا مبدل لكمات الله ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. انا كفينا ك المستهزئين يقولون انى لك هذا ان هذا الا قول البشر و اعانه قوم اخرون افتاتون السحر وانتم تبصرون هيهات هيهات لما توعدون من هذا الذي هو مهين ولايكاد يبين اوجاهل مجنون قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.هذا من رحمة ربك يتم نعمته عليك ليكون آية للمومنين انت على بينة من ربك فبشر. ما انت بنعمة ربك بمجنون قل ان كنتم تحبون الله الايه هل انبتكم على من تنزل الشياطين الايه قل عندي شهادة من الله فهل انتم مومنون...مكرر مسلمون. ان معي ربى سيهدين رب ارنى كيف تحى الموتى رب اغفر و ارحم من السماء رب لاتذرني فردا وانت خير الوارثين. رب اصلح انت امة محمد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قل اعملوا على مكانتكم

الايه لاتقولن لشيء اني فاعل غدا. وتخوفونك من دونه. انك باعيننا سميتك المتوكل. يحمدك الله من عرشه. نحمدك ونصلي. يريد ون ان يطفئوا نور الله الايه. اذاجاء نصر الله والفتح وانتهى امر الزمان الينا. اليس هذا بالحق هذاارسل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قالوا ان هذا الااختلاف قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من اظلم ممن افترى على الله كذبا ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصاري، وخرقوا له بنين وبنات كل الله احد الايه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الفتنة ههنا فاصبر كما صبر اولو العزم قل رب ادخلني مدخل صدق و اما نرينك بعض الذي نعدهم اونتوفينك ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم كن معى انى معك اينما كنت. اينما تولوا فثم وجه الله كنتم خير امة اخرجت للناس وافتخارا للمومنين والاتينس من روح الله. الا ان روح الله قريب الا ان نصر الله قريب. ياتيك من كل فج عميق. ياتون من كل فج عميق ينصرك الله من عنده ينصرك رجال نوحى اليهم من السماء لامبدل لكلمات الله انا فتحنالك فتحامينا فتح الولى فتح وقربنا ه نجيا اشجع الناس لوكان الايمان معلقا بالثريا لناله. انار الله برهانه. يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك انك باعيننا. رفع الله ذكرك ويتم نعمته عليك في الدنيا والاخرة ووجدك ضالا فهدي ونظرنا اليك وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم خزائن رحمة ربك يا ايها المدثو قم فانذر وربك فكبر.يا احمد يتم اسمك ولا يتم اسمى كن في الدنيا

كانك غريبا اوكعابر سبيل وكن من الصالحين الصديقين وامر بالمعروف وانه عن المنكروصل على محمد وال محمد. الصلوة هو المربى. انى رافعك الى والقيت عليك حجة منى فاكتب وليطبع وليرسل في الارض خذوا التوحيديا ابناء فارس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم واتل عليهم ما اوحى اليك من ربك و لا تصعر لخلق الله ولا تسام من الناس واصحاب الصفة ما اصحاب الصفة ترى اعينهم تفيض من الدمع يصلون عليك.ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان و داعيا الى وسراجا منيوا. بوركت ما احمد وكان مابارك الله فیک حقا فیک شانک عجیب واجرک قریب انی راض منک انی رافعك الى، الارض والسماء معك كما هو معنى (يتعريف درحقيقت حضور ﷺ کی ہے اور ہر جگہ ایول ہی سمجھو) انت وجیه فی حصوتی اخترتک لنفسي.انت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي فحان ان تعان وتعرف بين الناس هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سبحان الله تبارك وتعالى زاد مجدك ينقطع اباؤك ويبدأ منك (شرف اورمجد كى ابتداءمراد ٢ )نصرت بالرعب واحييت بالصدق ايها الصديق نصرت وقالوا لات حين مناص ماكان الله ليتركك حتى يميز الخبيث من الطيب غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اذا جاء نصرالله والفتح وتمت كلمة ربك هذا الذي كنتم به تستعجلون اودت ان استخلف فخلفت ادم انی جاعل فی الارض (بداخشاری کلمہ بآوم سے مراوروحانی پیدا

## ئشكاباپ ہے)دنى فتدلى.....ادنى

(بقابالله مراد ب اور تخلق با خلاق الله ) محى الدين ويقيم الشريعه يا ادم اسكن و زوجك الجنة يا احمد اسكن انت و زوجك الجنة يا احمد اسكن انت و زوجك الجنة يا احمد اسكن انت و زوجك الجنة يا نصرت و قالوا و زوجك الجنة. نفخت فيك من لدنى روح الصدق. نصرت و قالوا لات حين مناص ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس شكرا لله سعيه كتاب الولى. (برامين احمديه)

ذوالفقار على. يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار ام يقولون نحن جمع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر وان يروا اياته يعرضوا ويقولوا سحرمستمر و استيقنتها انفسهم وقالوا لات حين مناص فبما رحمة من الله لنت لهم الايه، ولو أن قرانا سيرت به الجبال. أنا انزلناه قريبا من القاديان وبالحق انزلنا وبالحق نزل صدق الله وصدق رسوله وكان امر الله مفعولا. هو الذي ارسل رسوله .....كله (روحاني طورير بيآيت میری خبر دیتی ہے کیونکہ اس وقت طبائع مائل بہدایت ہیں اور تبلیغ کے وسائل کمال تک پہنچ ا گئے ہیں۔اب میرے بی ذریعہ سے اسلام کا غلبہ تمام ادبیان بر ہوگا )صل علی محمد وال محمد سيدولد ادم وخاتم النبيين هذا رجل يحب رسول الله انك على صراط مستقيم فاصدع بما تومر واعرض عن الجاهلين وقالوا لولا انزل على رجل من القريتين عظيم وقالوا اني لك هذا. ان هذا لمكرمكرتموه في المدينة ينظرون اليك وهم لا يبصرون. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان قل ان كنتم تحبون الله

فاتبعوني يحببكم الله واعلمواان الله يحي الارض بعد موتها. من كان الله كان الله له قل ان افتريته فعلى اجرام شديد انك اليوم لدينا مكين امين وان عليك رحمتي في الدنيا والدين وانك من المنصورين. يحمدك الله ويمشى اليك الا ان نصرالله قريب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا( گراہی کی رات مرادے جس کی محداقصلی معرفت الہی ہے) **خلق ادم فاکر مد جری** الله في حلل الانبياء (اس كامضمون علماء امتى كانبياء بني اسرائيل يموافق ے)وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها عسى ربكم ان يرحم عليكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم لكفرين حصيرا (يبال نزول ترج كي طرف اشارہ ہے پھر اس کے بعد سے التقلیمانی کمال جلالت کے ساتھ ونیا پر اتریں گے اورتمام راہیں صاف کردیں گے اور بیز مانداس کیلئے بطورار ہاص کے واقع ہوا ہے ) تو ہوا واصلحوا و الى الله توجهوا وعلى الله توكلوا واستعينوا بالصبروالصلوة بشري لک يا احمدي انت مرادي ومعي غرست كرامتك بيدي قل للمومنين يغضو من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم واذا ستلك عبادى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذادعان وماارسلناك الارحمة للعلمين لم يكن الذين كفروامن اهل الكتاب والمشركين الايه وكان كيدهم عظيما واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض المفسدون قل اعوذ برب الفلق.....وقب انى ناصرك انى حافظك انى جاعلك للناس امامااكان للناس عجبا قل الله عجيب قل هو الله عجيب يجتبي من عباده من يشاء لايسأل عما يفعل وهم يستلون وتلك الايام نداولها بين

الناس (عنايات البينوبت بنوبت افرادامت محديد يروارد بوت بي )تلطف بالناس وترحم عليهم انت فيهم بمنزلة موسى واصبر على مايقولون(موكل الطَيْ رُ عَلَيم تَ اواذا قيل لهم امنوا كما امن الناس ..... لايعلمون ويحبون أن تدهنون قل ياايها الكفرون لا اعبد ماتعبدون قيل ارجعوا الى الله فلا ترجعون وقيل استحوذوا فلا تستحوذون (اى لا تغلبون على النفس) ام تسئلهم من خرج فهم من مغرم مثقلون. بل اتيناهم بالحق فهم للحق كارهون سبحانه وتعالى عمايصفون احسب الناس ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا يخفي على الله حافية ولايصلح شي قبل اصلاحه ومن رد من مطبعه فلا مرد له (ضرا كالمطبع مراد ب)لعلك باخع ان لايكونوا مومنين لاتقف ماليس به علم لا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ياابراهيم اعرض عن هذا انه عبد غير صالح (الاعلم من هو) انما انت مذكر و ما انت عليهم بمسيطرو استعينوا بالصبرو الصلوة واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى (اي الحب في الله) يظل ربك عليك ويغيثك ويرحمك وان لم يعصمك الناس فيعصمك الله من عنده وان لم يعصمك الناس واذ يمكر بك الذين كفروا اوقد لي يا هامان لعلى اطلع الى اله موسى واظنه لمن الكاذبين" تبت يدا ابي لهب وتب" ماكان له ان يدخل فيها الاخائفاوما اصابك فمن الله ( اشارة الى شر احد)الفتنة ههنا فاصبر كماصبر او لو االعزم الا انها فتنة من الله ليحب حبا جما من الله العزيز الاكرم عطاء غير مجذوذ شاتان تذبحان وكل من عليها فان و لا تهنوا ولا تحزنوا اليس الله بكاف عبده الم تعلم ان الله على كل شيءٍ قدير وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اوفى الله اجرك ويرضى عنك ربك ويتم اسمك عسى ان تحبو اشيئا وهو شرلكم وعسى ..... شرلكم والله يعلم وانتم لاتعلمون كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف ان السموات والارض كانتارتقا ففتقنا هما وان يتخذونك الاهزوا اهذا الذي بعث الله قل انما انا بشرمثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد والخير كله في القرآن لايمسه الا المطهرون لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون قل ان هدى الله هو الهدى وان معى ربى سيهدين رب اغفر وارحم من السماء رب اني مغلوب فانتصرايلي ايلي لما سبتقتني ایلی آوس (لا اعلم ما هوایلی آوس) یا عبد القادر انی معک اسمع و اری غرست لك وبيدي قدرتي ونجينا من الغم وفتناك فتونا ليأتينكم مني هدى الا ان حزب الله هم الغالبون"وماكان الله ليعذبهم وانت ..... يستغفرون" انا ربك الارحم. انا مجيبك نفخت فيك من لدني روح الصدق والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني كزرع اخرج شطأه ....سوقه(اشارة الى كمالنا) انافتحنالك فتحا مبينا تاخر. اليس الله بكاف عبده فبراه الله بما قالوا وكان عندالله وجيها فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا والله موهن كيد الكفرين بعد العسر يسر ولله الامر مومن قبل و من بعد اليس الله بكاف عبده ولنجعله اية للناس ورحمة منا، وكان امر الله مقضيا قول الحق الذي فيه تمترون محمد رسول الله ....عن ذكر الله

متع الله المسلمين ببركاتهم فانظر الى اثار رحمة الله وانبئوني من مثل هولاء ان كنتم صدقين ومن يتبع غير الاسلام دينا .....الخاسرون يااحمد فاضت الرحمة على شفتيك -"انا اعطينك الكوثر فصل لربك وانحر" "واقم الصلوة لذكرى" انت معى وانا معك سرك سرى وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک انک علی صراط مستقيم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين حماك الله نصرك الله رفع الله حجة الاسلام جمال هو الذي امشاكم في كل حال لا تحاط اسرار الاولياء. وقالوا اني لك هذا ان هذا الا سحر يوثر لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لايصدق السفيه والا سيف الهلاك عدو لى عدولك قل اتى امر الله فلا تستعجلوه اذا جاء نصر الله (يقال) الست بربكم قالوا بلى انى متوفيك ورافعك الى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وكان بكم رؤفا رحيما الا ان اولياء الله لاخوف.....لايحزنون، تموت وانا راض منك فادخلوا الجنة ان شاء الله امنين سلام عليكم طبتم فادخلوها امنين سلام عليك جعلت مباركا سمع الله انه سميع الدعاء انت مبارك في الدنيا والاخرة امراض الدنيا وبركاته ان ربك فعال لما يريد -"اذكروا نعمتى التي انعمت عليك اني فضلتك على العالمين (المعاصرين) "فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"(الاحسان)من ربكم عليكم واحسن الى احبابكم"وعلمكم مالم تكونوا تعلمون" "وان

تعدوانعمة الله لا تحصوها "رب اجعلني مباركا حيث ماكنت لا تخف انك انت الاعلى ننجيك من الغم"الم تعلم ان الله على كل شي قدير "الخير كله في القران كتاب الله الرحمن اليه يصعد الكلم الطيب هو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته (اشارة الى تجديد الدين وكذلك مننا على يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء ولتنذر قوماما انذر اباؤ هم فهم غافلون، قل عندى شهادة من الله فهل انتم مومنون ان معي ربي سيهدين ربنا عاج رب السجن احب الي مما يدعونني الیه رب نجنی من الغم ایلی ایلی لما سبقتنی(عا.کی کے معنی معلوم نہیں بوع ) يعيسي اني متوفيك ورافعك الى و جاعل الذين ..... القيمة ثلة من الاولين وثلة من الاخرين فلماتجلي ربه للجبل(المشكلات) جعله دكاقوة الرحمن لعبيد الله الصمد مقام لايترقى العبد فيه بسعى الاعمال سلام عليك يا ابراهيم انك اليوم لدينا مكين امين ذوعقل متين حب الله خليل الله اسد الله و صل على محمد "ما ودعك ربك وماقلي" "الم نشرح لك صدرك" الم نجعل لك سهولة في كل امر بيت الفكر بیت الذكر و من دخله كان امنا (جوغلوس كساتھ بيت الفكر ميں داخل بوگا و وسوء خاتمہ ہے امن میں آ جائے گا) بیت الفكروہ چو بارہ ہے جس میں'' براین'' وغیرہ كتامیں تصنیف ہوئیں اور بیت الذكروہ مجدہ جواس كے پاس واقع ہے)

مبارک ومبارک و کل امر مبارک یجعل فیه (اس الهام سے بیت الفکر کی تاریخ نکلتی ہے)رفعت وجعلت مبارکا. والذین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم

بظلم اولتك لهم الامن وهم مهتدون يريدون ان يطفئوانور الله قل الله حافظ عناية الله حافظك نحن نزلنا وانا له لحافظون ـ الله خير حافظا وهوارحم الراحمين ويخوفونك من دونه ائمة الكفر لاتخف انك انت الاعلى ينصرك الله في مواطن ان يومي لفصل عظيم كتب الله لاغلبن انا ورسلي لامبدل لكلماته بصائر للناس نصرتك من لدني اني منجيك من الغم وكان ربك قديرا انت معي وانا معك خلقت لك ليلاً ونهاراً اعمل ماشئت فانى غفرت لک (لانک صرت على حدة من المنكرات)انت منى بمنزلة لايعلمها الخلق وقالوا ان هو الا افك افترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين "ولقد كرمنا بني ادم" "وفضلنا بعضهم على بعض" اجتبينهالهم واصطفينا هم كذلك ليكون اية للمومنين ام حسبتم ان اصحب الكهف والرقيم كانوامن ايتنا عجبا قل هوالله عجيب" كل يوم هو في شان" ففهمناها سليمان وجحدوا بهاواستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا سنلقى في قلوبهم الرعب قل جاء كم نور من الله فلا تكفروا ان كنتم مومنين سلام على ابرهيم صافيناه ونجيناه من الغم تفردنا بذلك فاتخدوا من مقام ابراهيم مصلى (طريق نجات مح عطب كري اور ا يخ طريق جيمورُدي) "والسماء والطارق" اليس الله بكاف عبدا كا شان نزول سيرة المهدى مين گذرچكا بــ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اجیب کل دعائک الا فی شرکائک (رشته دارون سے جا کداد کا تنازع تنا دعا مقبول نه مونی) "جاعل الذين اتبعوك"الايه (يهال كفرے مراوسرف

#### ميرااتكارب)فيه (اي في المسجد)

بركات للناس من دخله كانا امناان يمسسك بضرفلا كاشف له الاهو و
ان يردك بخير فلا راد الفضله - الم تعلم ان الله على كل شيء قدير ان
وعد الله لات - قل ليفيضك انى متوفيك قل لاخيك انى متوفيك
(جو تيرا موردفيض يا بحائي به است كهدك بين تيرب پر اتمام نعت كرول گا) يا بين تجفي
وفات دول گا - ( كتوبات احمد المد)

قل هاتوا برهانگم ان کنتم صدقین. یایحیی خذ الکتاب بقوة خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی یا عبد الرافع انی رافعک الی انی معزک لامانع لما اعطی. یدعو لک ابدال الشام وعبادالله من العرب عجل جسد له خوار له نصب وعذاب (یایشرام کیائے ب) ایتها المراة توبی توبی فان البلاء علی عقبک ان کیدکن عظیم (الدن پایالدے بہانه دیر دیر دیر کولکها کرم را بیا اور آپ کی ساس مرگئ بر گرالهام نے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے) انا نبشرک بغلام حسین فارتد اعلی اثارهما ووهب له الجنة اجاهد جیشی ساوتیک برکة واجلی انوارها حتی یتبرک من ثیابک الملوک والسلاطین. الا الذین امنوا وعملوا الصلحت بلیة مالیة.

تریاق القلوب، ص ۳۷، میں لکھا ہے کہ مجھے سولہ دن قولنج خونی تھا اور بار بارخونی پاخات آتا رہا۔ رشتہ دارتین بار مجھے مسورہ ینس سنا چکے تھے انتظارتھا کہ آج رات کوقبر میں چلا جاؤں گا تو خدا نے کہا کہ دریا کا یانی جس میں ریت بھی ہولیکراس برید بر هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وال محمد توير يراه یڑھ کر یانی بدن پرنگانا شروع کردیا ابھی ایک پیالہ ختم نہ ہوا تھا کہ بدن کی گرمی جاتی رہی اور اطمينان بوكيا اوررات وتارباصيح بوني توالهام بوا: ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بشفاء مثله ميرعباس لود بانوى اوراللي بخش نے دعا كرائى تو البام موا ننجيهما من الغم رايت هذه المرأة واثر البكاء على وجهها فقلت ايتها المرء ة توبى فان البلاء على عقبك والبلاء نازلة عليك يموت(احمد بيگ ويبقى منه كلاب متعددة كذبوا باياتنا وكانوا بها يستهزئون . فسيكفيكهم الله ويردها اليك لاتبديل لكمات الله ان ربك فعال لما يريد انت معي وانا معك"عسٰي ان يبعثك ربك مقاما محمودا" (لرَّكَ) كا باب وغيره مجھے كاذب جانتے تھے توان كيلئے نشان طلب كيا گيا۔ چنانچه ميرى طرف متوجه موا میں نے استخارہ کے ذریعہ درخواست کردی۔ 2، ایریل ۱۸۹۲ء کودوسری جگداس کا نکاح کردیا گیا۔ ۳۱ متبر ۱۸۹۲ء کواحمہ بیگ مرگیا تو وہ ڈرگئے اس لئے اس پیشینگوئی کے باقی جزو منوخ بوگ )اناارسلناه شاهدا ومبشراونذيرا كصيب من السماء فيه ظلمت ورعد وبرق کل شی تحت قدمیه (میری موت کے بعدیہ ظاہر بُوكًا ) ـ فاذا عزمت فتوكل على الله واصنع الفلك باعيننا ووحينا. الذين يبايعونك انما يبايعون الله .....ايديهم ٨٨٨ اع من يه پيغام بيت آيا ہے\_ فكدني بما زورت فالحق يغلب الا انتى في كل حوب غالب وبشرني ربى فقال مبشرا ستعرف يوم العيد و العيد اقرب

(بيكرام كمتعاق ب) انه من الهالكين (بشونى ربى بموته فى ست سنة) قل ما يعبابكم ربى لولا دعاوكم. قل انى امرت وانا اول المومنين الحمد لله الذى اذهب عنى الحزن واتانى مالهم يوت احدا من العلمين (نانه حال كاوگ مرادين) الذين تابواواصلحوا اولئك اتوب عليهم واناالتواب الرحيم امم يسرناها الهدى وامم حق عليهم العذاب عليهم واناالتواب الرحيم امم يسرناها الهدى وامم حق عليهم العذاب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولكيد الله اكبر وان يتخذونك الا هزوا هذا الذى بعث الله قل يا ايها الكفار انى من الصادقين فانتظروا اياتى حق حين سنريهم اياتنا فى الافاق وفى انفسهم حجة قائمة وفتح مبين. ان الله يفصل بينكم ان الله لايهدى من هو مسرف كذاب يريدون ان يطفئوا السرارا من السماء.

#### ع ونمزق الاعداء كل ممزق

ونرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون سلطنا كلابا عليك وغيظنا سباعا من قولك وفتناك فتونا فلا تحزن على الذين قالوا ان ربك لبالمرصاد. حكم الله الرحمن لخليفة الله السلطان يوتى له الملك العظيم ويفتح على يده الخزائن وتشرق الارض بنور ربها ذلك فضل الله وفي اعينكم عجيب (اس شركفار عمراد مترس) ويسئلونك احق هو قل اى وربى انه الحق وما انتم بمعجزين وزوجناكها لاميدل لكلماتي وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ـكتاب سجلناه ومن

عندنا اخرج منه اليزيديون (قاديان كے باشدے يزيدى الطبع پيدا كے گئے ہى) لوكان الامرمن عندغيرالله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا.قل لواتبع الله اهوائكم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ولبطلت حكمته وكان الله عزيز حكيما.قل لوكان البحرمدادا ....مددا. قل ان كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله ان الله كان غفوراً رحيما ـ"كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله" انت اشد مناسبة بعيسى ابن مريم واشبه الناس به خَلقا وخُلقا وزمانا كلب يموت على كلب (ايك الف٥٢ سال كي عريس مركاً اور١٣٠٠ بوگا ) هذا هو التوب الذي لايعلمون (اي عمل التوب و الشعبدة )الحق من ربك فلاتكونن من الممترين. جعلناك المسيح ابن مريم انا زينا السماء الدينا بمصابيح اردت ان استخلف فخلقت ادم انا خلقناالانسان في احسن تقويم (١٨٩٢) اناالفتاح افتح لك ترى نصرا عجيبا (بعض التائبين) يخرون على المساجد (ويقولون) ربنا اغفرلنا انا كنا خاطئين جلابيب الصدق فاستقم كما امرت الخوارق تحت منتهى صدق الاقدام. كن لله جميعا و مع الله جميعا. اني مهين من اواد اهانتك (المور مين مولوي محرحسين بنالوي كيليُّ الهام جوا) \_قل انبي امرت وانا اول المومنين . يتربصون عليك الدوائر. عليهم دائرة السوء الله اجرك الله يعطيك جلالك. قل ان كنتم تحبون الله. الآيه (فتواع تَعَفِر جارى برا تو يه البام جوے )طوبئی لمن من وسار . لاتحف اننی معک وماش مع مشیک انت منى بمنزلة لايعلمها الخلق وجدتك ماوجدتك واني معين من اراد

اعانتک انت معی و سرک سری وانت مرادی ومعی انت وجیه فی حضرتی اخترتک لنفسی هذا (التعریف)لی وهذا الاصحابی یاعلی دعهم وانصارهم وفداعتهم ذرونی اقتل موسی نظر الله الیک معطر اقالو التجعل فیهامن یفسد... الاتعلمون قالوا کتاب (براهین)ممتلی من الکفر و الکذب قل تعالوا ندع ابناء نا الکاذ بین یوم یجی الحق ویکشف الصدق ویخسر الخاسرون انت معی وانا معک و الایعلمها (هذه الحقیقة) الا المسترشدون نردالیک الکرة الثانیة و تبدلنک بعد الخوف امنا یاتی قمر الانبیاء وامرک یتاتی یسر الله وجهک وینیر برهانک سیولد لک الولد ویدنی منک الفضل وقالوا انی لک هذا قل هوالله عجیب و الا تئیس من روح منک الله انظر الی یوسف و اقباله.

### وقد جاء وقت الفتح والفتح اقرب

یخرون علی المساجد ربنا اغفرانا انا کنا خاطنین لاتثریب علیکم الیوم یغفرالله لکم وهوارحم الراحمین. اردت ان استخلف فخلقت ادم نجی الاسرار انا خلقنا الانسان فی یوم موعود (لیخی اس وقت کے آئے گاکہ روئے زمین پردجال بینی عیسائی حکومت ہوگی اوروہ روحائی حکومت سے ان پرحکران ہوگا، کیونکہ جسمائی حکومت تو صرف قریش کے لئے بی مخصوص ہاور سے الحرب کا اشارہ بھی یہی ہے کہ میچ الرائی موقوف کردے گا اور جہاد کا حکم الرادے گا) یجی الحق سسالخاسرون. ان ربک فعال لمایوید، ادعونی استجب لکم.

اور محراحسن امروبی کوجی جابل کہا تو ہم نے کہا کہ آؤتم اور تمہارے ہم خیال ملال اور مولوی نفریر حین دہلوی میرے مقابلہ پر عربی میں دس جزوی عربی تفییر کھو جس میں بالکل مفہومات جدیدہ ہوں اور کی کتاب سے اخذ نہ ہوں اور اسلام سے بھی باہر نہ ہوں اسی اسی مفہومات جدیدہ ہوں اور کی کتاب سے اخذ نہ ہوں اور اسلام سے بھی باہر نہ ہوں اسی اسی آیات کی سور تیں انتخاب کر لیس ان میں ہے جس پر قرعہ نظے اس کی تفییر کھی جائے اس کے بعد انتخاب کر کے قرعہ نگالا جائے جب قرعه نظے تو اس پر ایک مدحیہ قصیدہ مشتمل بر نعت محمد مسلم کی تعلیم کی تو بیار میں کہ مسلم کی تعلیم کی تھی تو بیر ربید الہام نہ کور الصدر قبول ہوئی۔ انا نوی تقلب و جھک فی السماء ماقلبت فی الارض انا معک نوفعک درجات.

مبرعلی کونواب میں ویکھا کہ اس کے فرش کوآگ لگ رہی ہوت میں نے بجھائی۔
اس ہے کہا گیا کہ بلاآ ئے گی استخفار کروٹو چھاہ بعداس پر علین مقدمہ چلا۔ چھاہ کے بعد وہ رہا ہوگیا۔ در حقیقت وہ دعا کا اشتخفار کروٹو چھاہ ایر کر ہے آخر ۲۵ رفر وری ۹۳ یکوالہام ہوا کہ اگروہ ایک ہفتہ تک افر ارنہ کر ہو میر ااور اس کا مقدمہ آسان پردائر ہوگا۔ و کان حقا علینا نصر المومنین ھذا۔ (آئینہ کمالات اسلام) کتاب مبارک فقوموا علینا نصر المومنین ھذا۔ (آئینہ کمالات اسلام) کتاب مبارک فقوموا اللاجلال والاکرام، حضور کی ودود فوجواب میں اس پرا ظہار مرت کرتے دیکھا اور ایک فرشتہ نے زورے یہ الہام پڑھا۔ کی انسان سے کرم المجلة دوحة المجنة یعن میری بیٹی عصمت زندہ رہے گی پرقبض رہی تو زیادتی عرکی دعا قبول نہ ہوگی یقضی امرہ میری بیٹی عصمت زندہ رہے گی پرقبض رہی تو زیادتی عرکی دعا قبول نہ ہوگی یقضی امرہ فی میت ( کیکھر ام ۲ ماری ۱۹۵ ع) کوزخی ہوکر چھ بے دن کے مرگیا۔ یاعیسی ساوریک ایاتی الکبری انی معک حیثما کنت انی جاعلک عیسی ابن موریم و کان اللہ علی کل شی مقتدرا اردت استخلف فخلقت ادم (۱۸۹۳)

افا نبشرک بغلام عبدالحق غزنوى في مبابله جا بالكريس في بددعا نددى أتحقم كومبلت ملی تو اس نے استہزاء کیا کہ مجھے دوسری عورت بھی مل گئی ہے (جواس کے بھائی متوفی نے چپوژی تھی )الہام ہوا کہ 'ان شانشک ھو الابتو" بیں سال تک اس کی اولا دنہ ہوئی۔ مگرمیرے ہاں مرزا شریف احمدہ ۱۸۹۵ء کو پیدا ہوا۔ پھرخدانے کہا کہ جب تک جار بچے نہ بولين عبدالحل نعر علاان كنتم في ريب مما ايدنا عبدنا فاتوا بكتاب من مثله ( یعنی نورالحق کتاب الاجواب ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت موی التَقْلِين آسان برزندہ بیں)''ماننسخ من ایة اوننسها"الایة، جنگ مقدی کے بعد عیسائیوں پرآ فات آ کیں اور حکم نورالدین کالڑ کا مرگیا تو سعد اللّه لد ہیا نوی نے استہزاء کیا تو ''انوار السلام'' ککھتے لکھتے ہیددیکھا کہ ایک خوبصورت لڑ گا حکیم صاحب کو دیا جائے گا جس پر کچھ پھوڑے ہوں گے اور ہلدی وغیرہ لگانے ہے جیجے ہوجائے گانو دیساہی ہوا۔ آتھم خوفز دہ ہوا تو الہام ہوا کہ اطلع الله على همه و غمه ولن تجد لسنة الله تبديلا فلا تعجبوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مومنين. وبعزتي وجلالي انك انت الاعلى.

## ونمزق الاعداء كل ممزق

ومكر اولئك هو يبور. انا نكشف السرعن ساقه يومنذ يفرح المومنون. ثلة من الاولين ثلة من الاخرين. وهذه تذكره فمن شاء اتخد الى ربه سبيلا (١٨٩٥) وانى انا الرحمن ناصرحزبه (١٨٩٦) ترى اعينهم تفيض من الدمع يصلون عليك ربنا اننا سمعنامناديا. الايه. يأول مصدق بين الله اكبر خوبت خبير (ذاب بإطله) ان الله معك ان الله يقوم اينما قمت (١٨٩٤) بينى وبينكم ميعاد يوم من الحضرة (مبارك احمك پيرائش مراد

ے جو ایک یوم نیمتی دو سال کے بعد ہوئی)ان اللّٰہ یجعل الثلثة اربعة (تو لید فرزند جارم مراد ہے)الارض والسماء معک کماهو معی فستذکرون ما اقول لکم وافوض امرى الى الله عيمائيول نے رسالة 'امبات المونين' شائع كيا تو حمایت اسلام لا بهورنے اس کی بندش کی درخواست کی گر گورنمنٹ نے نامنظور کی اور میں ن كها تها كهاس كاجواب لكسنا جائية بدالهام جوا (١٨٩٨)" أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم" انه اوح والقرية.اني مع الرحمٰن اتيك بغتة. ان الله موهن كيد الكافرين. يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك. يا عيسى انبي متوفيك ....الى يوم القيمة. بركات غير فائي يعني معارف الهياورعلوم حکمیہ مجھے عطا ہوئیں تو میں مہدی بن گیااور برکات فانیہ جیسے تابعداروں کی بہتری اور خالفین کی ابتری مجھےعطا ہو کیں تو میں علیکی ابن مریم بن گیا اور چونکہ برکات غیر فاشیہ حضور التَلِيقِينِ وساطت ہے حاصل ہوتی ہیں اس لئے میرا نام محداورا حربھی ہوااورمہدی بھی اس لیے ہوا کہ اصلی طور پر مہدویت حقیقت محمد میرے جومیری مہدویت کا وسیلہ ہے۔ غثم غثم غثم دفع اليه من ماله دفعة السهيل البدري الامراض تشاع و النفوس قضاع ان الله لايغير ما بقوم لايه انه اوى القرية ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون انت معى يا ابراهيم ـ ياتيك نصرتي اني انا الرحمن يا ارض ابلعي ماءك وغيض الماء وقضي الامر" سلام قولا من رب رحيم، وامتازو اليوم ايها المجرمون"انا تجالدنا فانقطع العدوو اسبابه ويل لهم اني يوفكون يعض الظالم على يديه ويوثق وان الله مع الابرار. وانه على نصرهم لقدير شاهت الوجوه وانه من ايات

اللَّه ـ وانه فتح عظيم ـ انت اسمى الاعلى انت منى بمنزلة المحبوبين. اخترتك لنفسى قل انى امرت وانا اول المومنين (مرادر ياق القلوب كاقعه)

جمال الدین منصفی میں فیل ہوا تو اسے جموں میں انسپکٹر مارس بنایا گیا برق طفلی بشير اس كى آكه ركمي تو مفته بعدا تيمي مولئي فورب السماء والارض انه الحق (١٨٩٩) يخرون سجدا ربنا اغفرلنا انا كنا خطئين. مرادتو بـكرنے والے إلى ربى الاعلى اصبر عليا ساهب لك غلاما زكيا. انى اسقط من السماء واصیبه رب اصح زوجتی هذه.مراد پیرائش مبارک احمد یاحی یاقیوم بوحتمك استغيث ان ربى رب السموات والارض انا لنعلم الامر وانا عالمون سيبدى الامر و ننسفن نسفا (مرادعبد الكريم) قل عندى شهادة من الله فهل انتم مومنون ايضا. مسلمون "قل ان كنتم تحبون الله "الايه وقل ياايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اي مرسل من الله يا تيك من كل فج عميق للولا فضل الله عليكم ورحمته على لالقي راسي في هذا الكنيف (مراوعبرالكريم). انا اخرجنا لك زروعا يا ابر اهيم - ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين (٩٠٠)ان الرحى تدور وينزل القضاء أن فضل الله لات وليس لاحد ان يرد ما اتى قل وربى انه الحق لايتبدل ولا يخفي وينزل ما تعجب منه وحي من رب السموات العلى ان ربي لايضل ولا ينسى ظفر مبين وانما نؤخرهم الى اجل مسمى انت معى وانا معك قل الله ثم ذره في غيه يتمطى انه معك وانه يعلم السرومااخفي لااله الاهو يعلم كل شي

ویری ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون الحسنی. انا ارسلنا احمد الی قومه فاعرضوا فقالوا کذاب اشر وجعلوا یشهدون علیه ویمیلون الیه کماء منهم ان حبی قریب انه قریب مستتر (مرادوه وقت ب جب کرمجرکا کوچ کی اینوں سے بندگیا گیا ہے۔ مجھ حسب معمول دروسرتھا ظہر وعصر ملا جب کرمچرکا و شام تک بیالہام ہوئے) کلام افصحت من لدن رب کریم مبارک مراد خطبالہام یسبحان الله انت وقاره فکیف بتر کک انی انا الله فاخترنی وقل رب انی اخترتک علی کل شیء. سیقول لک العدولست مرسلا سناخذه من مارن او خرطوم و انا من الظالمین منتقمون.

### واني مع الافواج اتيك بغتة

يوم يعض الظالم على يديه ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا وقالوا سيغلب الامر و ما كانوا على الغيب مطلعين انا انزلنك وكان الله قديراً انت قابل ياتيك وابل انى حاشر كل قوم ياتونك جنبا (جوق ور جوق)وانى انرت مكانك تنزيل من الله العزيز الرحيم بلجت اياتى انت مدينة العلم طيب مقبول الرحمن وانت اسمى الاعلى. بشرئ لك فى هذه الايام انت منى يا ابراهيم انت القائم على نفسه مظهر الحى وانت منى سيد الامر.

#### انت من مائنا وهم من فشل

ام يقولون نحن جمع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر الحمد لله الذي جعل لكم الصهر والنسب انذر قومك قل اني نذير مبين قالوا لنهلكنك. قال لاخوف عليكم لاغلبن ورسلي واني اموج موج البحران فضل الله لات وليس لاحد ان يرد ما اتى قل اى وربى انه لحق لايتبدل ولا يخفي وينزل ماتعجب منه وحي من رب السموات العلى لا اله الا هو يعلم كل شي ويري ان الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون الحسني تفتح لهم أبو أب السماء ولهم بشرى في الحيوة الدنيا انت تربي في حجر النبي وانت تسكن قنن الجبال واني معك في كل حال وقالوا ان هذا الا اختلاق ان هذا الرجل يجوح الدين قل جاء الحق وزهق الباطل. قل لو كان الامر من عند غيرالله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا هوالذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق وتهذيب الاخلاق لتنذر قوما ما انذر اباؤهم ولتدعوا قومااخرين عسى الله ان يجعل يبنكم وبين الذين عاديتم مودة. اني انا الله فاعبدني ولاتنسى واجتهد ان قضلتي واسئل ربك وكن سنولا الله ولي حنان علم القران فباي حديث بعده تحكمون نزلنا على عبدنا رحمة ذرني والمكذبين اني مع الرسول اقوم ان يوحي لفصل عظيم واني رافعك الي وياتيك نصرتي. انبي انا الله ذوالسلطان انا لله الايه (مرادوفات محمراكبر باوى) سلمان منا اهل البيت يضع الحرب ويصالح الناس على مشرب الحسن (لعني مع موجود حنى المشرب بوگا حسن كا دودھ ييئ گااور لزائي كا خاتمه كركے اوگوں میں صلح پیرا کرے گا )یویدون ان یرواطمئک والله یویدان یویک انعامه. الانعامات المتواترة. انت منى بمنزلة او لادى.الله وليك وربك وقلنا يا ناركوني بردا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون الحسني

(عصائے مویٰ کے متعلق ہے کہ اس کا مصنف النبی بخش لا ہوری میری کمزوریاں دکھانا جا ہتا ع كرايانه بوگا ) كونى بردا وسلاما (أنكى مين درد في آرام بوگيا) تنزل الرحمة على ثلث (العين وعلى الأخرين) تين اعضاء مراد بين قل ان هدى الله هو الهدى قطع وينن كاستله مجاياتوالهام مواكيبي تقرير يح يوالموت اذا عسعس اے منع ذیا بیلس سے سوسود فعہ مجھے بیشاب آتا تھا۔ کاربنکل کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ اس کے آ ثار دونوں شانوں میں نمودار ہو چکے۔الہام ہواتو شفا ہوگئی۔ہماری زندگی کا ہرایک لمحہ (سكنند) بھى ايك نشان ب(١٩٠١)اصع زوجتى ميرى بيوى كوغشى بوئى توبيالهام بوا منعه مانع في السماء (تواع إزاميح كامقابلكي نے ندكيا)قالوا ان التفسير ليس بشيع مرادتفيرسوره فاتحدمندرجا عارات انبى اناالرحمن دافع الاذى انبي لايخاف لدى الموسلون - سينسى نكلى مونى تقى خيال مواكد ذيا بيلس كااثر نه موتواس الهام تسلى بُولَى كَفِيناك المستهزئين رب زدني عمري وفي عمر زوجي زيادة خارق العادة زوج عمرادسلسله كخاص خاص دوست بين انى مع الافواج اتيك ويوار كِمقدمه مِن مولَى ايام غضب الله غضب غضبا شديدا. انه ينجى اهل السعادة اني انجى الصادقين هذا علاج الوقت والتربسي قاضي يوسف على رياست جنير يمار تقاق بيالهام موا محموم جاء نظرت الى المحموم وشن الخبر. تا خوانده مهمان كى خررش بمعنى ناخوانده مهمان \_ كان من اهل البيت على مشوب الحسن يصالح بين الناسم اد كي موعود ب الانقطع الاعداء الابموت احدمنهم (٢ • ٩ • ١) قدجرت عادة الله انه لاينفع الاموات الاالدعاء فكلّمه من كل باب ولاينفعه الا هذا الدواء(اي الدعاء) فيتبع القرآن ان القران

كتاب الله كتاب الصادق ايك عربي مرده دل يخت جوش زن تفارا سك لئ يدعا مولّى ' دوسر پےروز دوران سرمیں میں نے عربی زبان میں اپنی صدافت کے دلائل پیش کئے تو وہ مرید ہوکر واپس عرب کوملغ بن کر چلا گیا اوریباں بھی ایک نائیدی اشتہار دے گیا۔انبی افر مع اهلی الیک علیم نورالدین کے متعلق ہے کہ وہ کہ رہے تھے کہ جمول میں طاعون ہے میں قادیان آرہا ہوں انت معی و انبی معک انبی بایعتک بایعنبی رہی۔ انی مع الرسول اقوم و من يلومه الوم افطر و اصوم يعني بھی طاعون پڑے گا ور بھی نیس پڑے گا۔ یا مسیح الخلق عدو انا لن تری من بعد مو ادنا و فسادنا اے سے ہماری خبر لے شفاعت ہے بچاتو پھر ہمارے خبیث مادے تو نہیں دیکھے گا یعنی ہم سيد هے ہوجا كيس كے اور بدز باني چيوڙوي كے \_ يا ولى الله كنت الاعرفك زيين کے متعلق ہے کہ معذرت کررہی ہے مؤل بد جبین جراغدین جمونی کے متعلق ہے کہ اس کے الہام حدیث النفس ہیں جوخشک مجاہدات کا نتیجہ ہیں ۔ یاتمنا کے وقت شیطان القاء کرتا ہے یا کسی خشکی یا سوداوی مواد ہے ایسے خیالات کا القا ہوتا ہے۔ پس جماری اصطلاح میں اے' الہام جیز' کہتے ہیں۔ان کی کثرت سے دیوانگی کا خطرہ ہے انبی اذیب من یویب میبھی چراغ الدین کے ہی متعلق ہے کداگروہ اپنی رسالت سے تائب نہ ہوا تو وہ غارت بوجائے گا۔انی احافظ کل من فی الدار دار کی تشریح نہیں ہوئی کہاس میں كيا كيحشام إلى الا مولهك التمويين ائمة الكفرك بلاكت مين تاخيرند بوتى تواب بھی درندہ صفت مخالف ہلاک ہوجاتے متعر

انی احافظ کل من فی الدار الا الذین علوا باستگار علوم علوم علومونی ناجار نے۔انی اری الملائکة الشدائد اللهم ان

اهلكت هذه العصابة فلن تعبد في الارض. بيالهام شدة مرض مي بوا\_

انی انا ربک القدیر لامبدل لکلماتی سیف چشتیالی کے متعلق ب مات ضال هائما نذريحسين دبلوى مراتوميرى زبان يريفقره جارى بوا-انى احافظ كل من في الدار ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا عندي معالجات. لوگ طاعون کا ٹیکہ کراتے ہیں ہم خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔میری بیوی نے بھی ایک تقید بقی خواب دیکھا کہشخ رحمت اللہ نے لا ہورے ہزارشیشی کا ایک بکس بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے بھی کدائیں وس بارہ شیشیاں منگائی تھیں مگریہ خواب معالجات کی تقديق كرتا بــ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنًا وهم لايفتنون يريدون ان يطفئوا نورك و يتخطفوا عرضك اني معك ومع اهلك واما نرينك بعض الذى نعدهم للسلسلة السماوية اونتوفينك جف القلم بما هو كائن قل انما انا بشر مثلكم يوحي الى انما الهكم اله واحد. والخير كله في القرآن فاتقوا النار ..... كفرين. "حجاره" \_ وه انان مراد بیں جوایے حواس سے کامنیس لیتے۔ تسبیح سبار والله شدید العقاب انهم لا محسنون کے مدی الوہیت کے متعلق دیکھا کہ چند التابوں پر بیالہام لکھا ہے۔ حسف القمرو الشمس في رمضان" فباي الاء ربكما تكذبان" "الاء" \_ مراد مين بول من اعرض عن ذكرى نبتله بذرية ملحدة يميلون الى الدنيا ولا يعبدونني شيا يعنى خالف كى اولاد ملحد بوكى اورعبادت ندكر \_ كى مموت قبل یو می هذا پیرسل بابا مکذب امرتسر کے متعلق ہے۔میرے یوم سے مراد جمعہ کا دن ہے جو دراصل خدا کا دن ہے اس دن میں بیارتھا تو وہ مجھ سے پہلے طاعون سے مرگیا د ب محل

شئ خادمک رب فاحفظنی و انصونی و ارحمنی بیاسم اعظم ہے اور دافع ہر مصيبت - سلام عليك يا ابراهيم ينادى مناد من السماء ايك في كارااس كَ آكُ الكِ فَقره تَمَا يَا رَئِيس ربااني مع الافواج اتبي مين اين فوجول كرمراه آياعلي شكر المصائب اي هذه صلة عليه اياتي عليك زمن كمثل زمن موسى انه کریم تمشی امامک وعاد من عادرای عادی من عاداک)انی صادق صادق وسيشهدالله لمي انبي انا الصاعقة صاعقه خداكانام ٢ــالى اجهز الجيش.ان الله لا يغير ما يقوم الاية. انه اوى القرية لولا المقام لهلك المقام (١٩٠٣) يبدى لك الرحمن شيئا. اتى امر الله فلا تستعجلوه. بشارة تلقاها النبيون.جاء ني آئل واختار و ادار اصبعه واشار يعصمك الله من العدى اوليسطو بكل من سطا ان وعد الله قد اتى (وركل على الارض وسطا)فتوبي لمن وجد ورائي قتل (العدو) خيبة وزيد هيبة بقية الطاعون اريك بركات من كل طرف اثرك الله على كل شي ان معى ربى سيهدين افانين ايات تفصيل ما صنع الله في هذا الباس بعد ما اشعته في الناس اصبر سنفرغ يامرزا غاسق (عند) الله ساكرمك اكراما عجبا ان الله مع عباده (وهو) يواسيك لايموت احد من رجالكم (مما لا افهم) سننجيك سنعليك واني معك واهلك ساكر مك اكراما عجبا اني مع الافواج اتيك بغتة دعاؤك مستجاب اني مع الرسول اقرم واصلى واصوم واعطيك ما يدوم اصلى واصوم واسهرو انام واجعلك لك انوارالقدوم واعطيك مايدوم ان الله مع الذين اتقوابرزماعندهم من الرح

ذلک بما عصووا کانو یعتدون حرب یهجه (آریول نے گالیوں بحراا شتہاردیا تَمَا )اني مع ..... بغته اني مع الرسول اجيب اخطئي واصيب اني مع الرسول محيط اني مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الى الوقت المعلوم يوم الاثنين وفتح الحنين حجة الله بينام نواب محملي كاب كيونكه وه اين قوم الله بوكر ميرے ياس آيا تھا دعاؤك مستجاب ساخبرہ في اخرالوقت انك لست على الحق محر حين بالوى كمتعلق بي ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم" رب اني مظلوم فانتصر انا نحن نرث الارض ناكلها من اطرافها قلنا ياارض ابلعي ماء ك يا سماء اقلعي فيه خير وبركة (نسيت ادله)سليم حامدا مستبشرا (نسيت شيئا منه) ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فيه آيات للسائلين مقدم جهلم بين جس كي فتح بوئي اس كي طرف اشاره الفتنة ههنا و الصدقات لعنة الله على الكاذبين ليس و القران ..... وحيم لااله انا فاتخذني وكيلا ساكرمك بعد توهينك ساكرمك اكراما عجبا ساكرمك اكراما حسنا ان السموات فتقناهما قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.يستلونک عن شانک قل الله(اعلم)ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. "ماتراى في خلق الرحمن من تفاوت" مقدمه كورداسپور ك متعلق تماكتب الله لاغلبن اناورسلى في حفاظة الله سلام عليكم طبتم. يا حفيظ يا عزيز يا رفيق طاعون وغيره ے بيخ كيلئ بتايا گيا۔ 'رفين 'فدا كانيانام ب"سلام قولامن رب رحيم"سرالشهادتين لكهربا تفاكه درد كرده سے بيتاب موكميا مقدمہ برگور داسپور بھی جانا تھا تو شہید عبد اللطیف کا تصور کر کے دعا کی اور گھر والوں نے

#### آمین کهی توشفا ہوگئی قتل خیبة و زید هیبة \_

اری ارض مد قد ارید بتارها وغادرهم ربى كغصن مجدر وليس علاج الوقت الا اطاعتي اطيعون فالطاعون يغنى و يدحر لقوم هذى لابارك الله مدهم جهول فادى حق كذب فابشروا (غصن اونکنی۔ مدین طاعون پڑا تونصف تک آ دی مرگئے )فیبشیری للمومنین بمقام كورداسيور ليلة القدر كوائي جماعت كيك دعاكى تو الهام موارانبي همبي الرحمان كبرعندالله موت هذا الرجل ان الله لايضر ان الله مع الذين الايه ترى تصرا من عند الله وهم يعمهون. (٣٠٠٠) "غلبت الروم" الايه. اردت ان تھی، موت قریب تھی مگر خدا نے کہا کہ لوگ جوق در جو ق آئیں گے تو تہاری موت بوكَّ لعلى اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. "ان شانتك هوالابتر" من دخله كان امنا غفوررحيم اعملواماشتم (من المباحات) اني غفرت لكم ان شاء الله امينن اني امرت لكم (اي امرت الملتكة بالدعاء لك) نراد الله عمرك اذ نعمتي غرست لك بيدي رحمتي وقدرتي.

#### عفت الديار محلها ومقامها

سنز داد حسناً من حسنک (ای بسبب حسنک)

انى انا الرحمٰن ساجعل لك سهولة فى امرك انى انا التواب من جاءك (كانه) جاء نى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، سلام عليكم طبتم عفت الديار محلها ومقامها انت منى وانا منك" عسلى ان تكرهوا شيئا وهو خيرلكم" انى مع الرسول فقط (١٩٠٥)ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بشفاء مثله.

حكيم نورالدين بيار ہو گئے تو دعا كى گئى اور شفا ہوگئى بدالہام پہلے بھى ہوا تھا: بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الغفور الرحيم، بسم الله البرالكريم،يا حفيظ يا عزيز يا رفيق ياولى اشفنى. ميرى گالسوج كئ تواس دعا ے شقا ہوئی'' انی لاجدریح یوسف لولاان تفندون''انی مع الروح معک ومع اهلك انما امرك اذا ارد ت شيئا ان تقول له كن فيكون (لم يؤله الملهم). لاتياسوا من روح الله (نسيت ما بعده )سلاماً سلاماً محونا نارجهنم (لعل الله يد فع الطاعون عن الدياركلها اوعن الدار خاصة) كففت عن بنى اسرائيل مرزائى جاعت مراوب كداس يرجوظم مورب بين آئده نه بول ك )اني مع الافواج اتيك بغتة جاء ك الفتح قل مالك حيلة السلام قولا من رب رحيم صدقنا الرؤيا.انا كذلك نجزى المتصدقين مرادخواب طاعون بجويج أكااريد ما تريدون مجح خطاب ب ياتون من كل فج عميق و ياتيك من كل فج عميق ٢٥ برس بعد پھر بيالهام موا ينجى الناس من الامراض يعني ميرے ذريعه ے کی اوگ شفایا تمیں گے انبی معک و مع اهلک و مع کل من احبک فزع عيسى و من معه شاهت الوجوه اس معلوم بواكدتمن مغلوب بول كاذا جاء نصر الله الايه تمازيس والعصر الايه يزعف كوتها كديه فظار ورس جارى موكف ادنى زلزلة الساعة ماكان النفس ان تموت الا باذن اللُّه توثرون الحيوة الدنيا.

#### ان المنايا لا تطيش سهامها

السلام عليكم بيتاب كالنخت دوره تفا احيما بوكيا راني انا الوحمان لايخاف لدى المرسلون.قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون طلع البدر علينا من بينات الوداع لاتخف اني لا يخاف الاية. وقالوا من ذالذي يشفع عنده هيهات هيهات لما توعدون قل ان الله عزيز والا قتدار افلا تومنون قل عندي شهادة من الله فهل انتم مؤمنون قل ما اريد لكم من امري والحمدلله رب العلمين اناانزلناه في ليلة القدر انا كنا منزلين يا تيك نصرني حسنت مستقرا ومقاما اذكففت عن بني اسرائيل اريد الخيرياايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم. انى مهين الخ انى مع الرسول اقوم.....يدم. لاتقوموا ولاتقعد الامعه ولا تردوا موردا الا معي اني معك ومع اهلك. انى مع الرسول اقوم. امانرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك تموت وانا راض منك لا يقبل عمل مثقال ذرة من غير التقوى انك جاعينا سميتك المتوكل انفقوا في سبيل الله ان كنتم مسلمين قرب اجلك المقدر والانبغي لك من المخزيات شيئا. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين يرفقره الهام نمبر ٥٠٠٨ كم ماتح دوباره نازل النزل فيها (مقبره بهشتي) كل رحمة كبرت فتنة جاء وقتك ونبغي لك الايات باهرات قرب وقتك ونبغى لك الايات بينات بينات اور با جرات اسم حاليه بين جودوام وجود يردال بين (خوب بهت خوب)قال دبك الله فازل من السماء ما يرضيك رحمة مناد كان امرا مقضيا قرب ماتوعدون. واما

بنعمة ربك فحدث انه من يتق الله ويصبر فان الله لايضيع اجر المحسنين. ياشمس ياقمرانت منى وانامنك (خوب ب)انا نبشرك بغلام نافلة لك من عندى ( مراركا بيدانه بوا) (٢ • ٩ ١) انى مع الافواج الغ حرام على قرية الايه وضعنا عنك وزرك الايه الله غالب على امره ننجيك من كربك قطع دابر القوم الذين لايومنون يوم تا تي السماء بد خان مبين وترى الارض يومنذ خامدة مصفرة سفينة وسكينة مرادسلملك تتى نري ٢٠ اشف زوجتي هذه و اجعل لها بركات في السماء وبركات في الارض ها اني اثرتك أني مع الافواج الغ ولنجعل لك سهولة من كل امران ربك فعال لما يريد رب احر وقت هذاراي الزلزلة بتاويل العذاب )رب سلطني على النار اي نار العذاب احره الله الي وقت مسمى ال يخت زازله كوتا خيرين دال ديا كيا\_ انانبشوك بغلام نافلة پرمحودمراد ب\_ هوالذى ارسل رسوله كله. ان الله قد من علينا ياتيك الفرح. رب ارنى زلزلة الساعة يريكم الله زلزلة الساعة. اريك زلزلة يستلونك احق هو قل اي وربي انه لحق ولا يرد (عذابه) من قوم يعرضون نصر من الله وفتح مبين اراد الله ان يبعثك مقاما محمودا هو الذي ارسل رسوله. الامراض تشاع والنفوس تضاعيد دوسري دفعدالهام مواب بيمعلومنبيس كدقاديان كمتعلق بيا ينحاب كمتعلق \_ تاالله لقد اثرك الله و ان كنا لخطئين . اني حفيظك ويل لهذه الامرأة وبعلها(معلوم نبيل كه به كون عورت ٢) اشفني من للنك وارحمني بياري كي طالت مين مواراني مع الاكرام لولاك لما خلقت

الافلاك. لاتكلمنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون وعد علينا حق يتى جو تيرى جماعت عيرى جماعت من الرخيس اور جماعت من واضل جول داخل جول اللها الايات المن واضل جول داخل جول اللها الايات المن على المن والمن المن على الافواج الله اللها الايات المن على الدار من فى الدار من فى الدار من فى الدار

سياتى عليك زمن الشباب ترد عليك انوار الشباب ان كنتم في ريب....بشفاء من مثله رد عليها روحهاوريحانها تنین جار ماہ ہے میری حالت الیمی کم ور ہوگئی تھی کہ ظہر وعصر کے سوا نماز بھی گھر ہی پڑھتا تھا۔خدمت اسلام کیلئے ایک دوسطر بھی لکھتا تو خطرناک دوران سرشروع ہوجاتا تھا اور دل ڈوینے لگتا تھاجسم بالکل بے کار ہوگیا تھاجسمانی قوائے بالکل مضمحل ہو چکے تھے کہ مسلوب القوى موكرآ خرى وفت آگيا تفاميري بيوي بھي دائم البريض تھي اورامراض رحم وجگر دامن گير تخفة دعاكى اوريه بشارت آئى ـ واذا قيل لهم لاتفسيدو افيي الارض الايه ادعوني استجب لكم. اني مع الافواج بغتة اني احافظ كل من في الدار اردت ان استخلف فخلقت ادم ان الله على كل شي قدير ان الله لايخزي المومنين ایک دفعہ بدن کااسفل حصہ حرکت ہے معطل ہوگیا اور یک قدم اٹھانامشکل تھا۔ یخت در کھی خيال تفاكه فالح بتب دعائے نجات ہوگئا۔ شفیع اللہ بدمیرا نام ہے انبی مع الووح اتيك بغتة بلجت اياتي وبشر الذين امنوا ان لهم الفتح. (المراسان)

بح

ان المنايا لاتطيش سهامها ان المنايا قد تطيش سهامها

اما نرينك بعض الذي نعدهم. يا تيك من كل فج عميق ياتون من كل فج عميق ياتيك رجالا نوحي اليهم من السماء فتوعات اليمراديين ينصركم الله في دينه اتقنط من رحمة الله الذي يربيكم في الارحام لنكر خانہ کاخرج چندروسو ہے بھی زیادہ بڑھ گیا۔قرضہ لیں تووہ بھی ایک ماہ میں خرچ ہوجائے گا' تويدالبام بوارب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا. ماننسخ من اية الاية. رب احفظني فان القوم يتخذونني سخرة..يكرمك الله اكراما عجبا اليس الله بكاف عبده (١٩٠٤)اني انا الرحمن اصرف عنك سوء الاقدار. انما يريد الله بكم اليسرالحق بشيعة موسى ورضى الله به قولا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت دعني اقتل كل من اذاك ان العذاب مربع ومدور كل الفتح بعده مظهر الحق والعلاء كان الله نزل من السماء. من (خواص) الناس والعامة لو لا الاكرام لهلك المقام. يعنى میری جماعت کے لوگ بھی طاعون ہے مریں گے اور قادیان کا طاعون ہے استیصال نہ بوگاریا عیسلی انی متوفیک و رافعک الی انت منی و انا منک ظهو رک ظهوری انت الذی طار الی روحه انی انا الله ذوالجودوالعطاء انزل الرحمة على من اشاء، والضحى.....الاولى والله لولا الاكرام لهلك المقام. اكرام تسمع به الموتى. علمه عند ربى لايضل ربى ولا ينسى لاتطاء قدم العامة قدم النبي. بلغت قدم الرسول. اني على كل شي قدير. كل واحد منهم ثلج. انقلب على عقبيه. لقد اثرك الله علينا. انهي مع الرسول اقوم الغ يدوم. اجيب دعوة الداع. سلام عليك ياتيك تحائف

كثيرة سننجيك سنعليك. سنكرمك اكراما عجبا عمره الله على خلاف التوقع. امره الله على خلاف التوقع. ء انت لاتعرفين القديرمرادك حاصل الله خيرحافظاو هوارحم الراحيمن خيرلهم خيرلهم شرفنا بكلام مناشرفنا باكرام منا سلام. اني مبشر ان الله معنا اني مع الله ان خبر رسول ربهم يوم تاتي السماء بدخان مبين يعني قطيرُ \_گا\_ان خبر رسول الله واقع لا تحزن ان الله معنا. أن ربي كريم قرين أنه فضل ربي أنه كان بي حفيا. انى معك ياابراهيم. لأتخف صدقت قولى. سينالهم غضب من ربهم. افمن يجيب المضطر اذا دعاه قل الله ثم ذرهم من كان في نصرة الله كان الله في نصرته لكم البشرى في الحيوة الدنيا. والضحى ..... ماقلي اني معک ومع اهلک انی معک یا ابراهیم انی مبارک ما بقی لی هم بعد ذلك. اني انا الرحمن لايخزي عبدي ولايهان عشقك قاثم ووصلك دائم. من عاد وليا لي فكانما خرمن السماء اني موجود فانتظر الايهدي بناؤك وتوتي من رب كريم وضعنا .....ذكرك قذف في قلوبهم الرعب وعد غير مكذوب. انماصنعو اكيدساحرو لايفلح الساحرحيث اتى. انت منى بمنزلة روحى انت منى بمنزلة النجم الثاقب. جاء الحق وزهق الباطل. ياايهاالنبي اطعمو االجائع والمعتر جلم يركير بحوك ره كانو آب نے البام ياكران كو پيمركهانا كهلوايا ـ انبي معك ومع اهلك انبي معك في كل حال وعند كل مقال انت معك في كل موطن نصر من الله وفتح قريب وهم

من بعد غلبهم سيغلبون. واما نرينك بعض الذى نعدهم اونتوفينك نصركم الله نصرا موزرا. انى معك ياابرهيم. انى معك ومع اهلك هذه. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا. ان الصفا والمروة من شعائر الله. يامسيح الله عدوانا. ظفركم الله ظفرا مبينا. انا فتحنالك فتحا مبينا.

# الهامء في يرتنقيد

ا ..... ان الہامات میں ملیم نے کوشش کی ہے کہ حضور ﷺ کے اساء صفاتی کے مقابلہ میں اپنے بھی نودونہ نام پیش کرے، اگر کوئی تاڑ جائے گا تو کہددیں گے کہ میری ہستی درمیان میں نہیں ہے، یہ محمد ثانی کے بی نام ہیں۔ ایسے بہانوں کی تر دید میں تو سارا قرآن بھر اپڑا ہے اگر مسلمان پھروہی مشر کانے تعلیم پھیلانے گئے تو اسلام اور کفر میں کیافرق رہا اور بت پرتی اور خدا پرتی میں کس طرح امتیاز ہو سکے گا۔

۲ ..... قابل شرم ایک اور یہ بھی بات ہے کہ البائی عربی جس میں کہ قرآنی آیات سے قطع و
ہریز بیس کی ایسی کمزور یا غلط ہے کہ کوئی عربی تعلیمیافتہ اپنی زبان پر نبیس لاسکتا اور کلموا
النام علی قدر عقولہم کے مطابق خدا مجبور ہوگیا تھا کہ وہ تھر ڈ کلاس عربی میں البام
بجیج، کیونکہ مرزاصا حب کوعربی مبین میں نطق کرنے کی ابھی لیافت حاصل نہیں ہوئی تھی۔
اگر آپ سوچ سے کام لیتے تو پہلے نصیح عربی کی لیافت پیدا کر لیتے تب البام شروع
کرواتے۔اب کیسی شرم کی بات ہے کہ خدا کو بھی غلط، گویانا آموز ٹابت کرد کھلایا ہے اوراپنی
لیافت کا بخیہ خود بی ادھیر ڈ الا ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ یہ سلسلہ شروع بی نہ کرتے۔

۔۔۔۔۔تابعدار کہتے ہیں کہ جواعتراض اس عربیت پر پڑتے ہیں وہی قرآن شریف پر بھی وار دہوتے ہیں مگران کو یا در کھنا جاہئے کہ بیرخیال صرف ان لوگوں کا ہے جوخود عربیت ہے

یوری وا قفیت نہیں رکھتے اور نیم ملا بن کرخطرہ ایمان ثابت ہور ہے ہیں ،ور نہ بیعر بیت یوں کہنے پراہل علم کومجبور نہ کرتی کہا گرآ ہے کوعر بی لکھنانہیں آتا تھا تو کیوں عربی البہام وغیرہ لکھنے بیٹھے گئے ؟ سمر قندی میسے اور عربی الہام؟ پھر لکھتے ہیں یہ مجھ میں نہیں آیا، وہ مشتبہ ہے، فلال کے معنی نہیں آتے ، سمجھ میں کیا آئے خاک ؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ سمر قند ہے ہند میں آئے آپ کو پھتا ایشت ہوگئیں (ویجو سلیانب مرزا) ما دری زبان تواس طرح گئ عربی میں جولیافت ہے وہ ناظرین خوب جانتے ہیں۔ پہلے ان کے خدانے عربی میں الہام بیسجے تو جناب کی لیات جواب دے گئی مجر جب اس نے آپ کی سابقد مادری زبان میں ایک الہام ا تارا ( عشم عشم مختم ) تو آپ بہت ہے بیثان ہوئے۔ تو اب ان کے خدا کو بھی بڑی مشکل در پیش آئی کیونکه جوز بانیں مرزاصا حب جانتے ہیں وہ خدانہیں جانتا (پنجابی وغیرہ)اور جس زبان میں الہام ہوتا ہے وہ مرزاصاحب کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بھی آخر خدا تھا اس نے ایک نی زبان ایجا دکرڈ الی جس کانام'' قادیانی عربی'' تجویز ہوا۔ بظاہر وہ عربی نمائقی لیکن معانی جومرزاصا حب کریں وہ ہی صحیح ہیں اور وہ یقیناً خدا ہی کے سکھائے ہوئے معانی ہوتے تھے!اب مرزاصا حب رہنیں، دنیا بھر میں کوئی اور شخص پیذبان جانتانہیں، ہم پیہ تعلیم کس ہے حاصل کریں؟ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح مرز اصاحب نہیں رہے، ان کی زبان ندری ،ای طرح ان کا ند جب بھی باتی نہیں رہے گا۔ان شاءاللہ

### اردوالهام (نصف اول)

اگرخداایساندکرتاتو دنیامیں اندھیر اپڑجاتا۔ تیراخدا تیرے اس فعل ہے راضی ہوا اوروہ تجھے برکت دیگا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بہت ویک دوپیرآنے والے ہیں۔ بہت ویک دوپیرآئے ہیں۔ایک مقدمہ در پیش تھا مجھے الہام

ہوا کہ ڈگری ہوگئی مگرلوگ نہ مانے ، مجھے بھی شک ہوا تو خدانے کہا کہ تو مسلمان ہے؟'' تو میں نے یقین کرامیا"، وید گمرای ہے بجرا ہوا ہے، اگر تمام لوگ منہ پھیرلیں تو میں زمین کے ینچے ہے یا آسان کے اوپر سے مدد کرسکتا ہوں۔اگروہ تو بہ نہ کرے تو اس کی بیرا ہوں کا وبال جلد تزاہے (مرزا نظام الدین کے) درپیش ہے۔ اس سفر (موضع کنجرال ضلع گورداسپور) میں تمہارا یا تمہارے رفیق کا کچھ نقصان ہوگا ( تو حامد علی کی جادراور جارا رومال کھویا گیا)۔ پٹیالہ ہے واپس آئے توالہام ہوا کہاس سفر میں کچھنقصان ہوگا اور کچھم وغم پیش آئے گا۔ چنانچے ٹکٹ لینے لگے تو رومال ندارد،موضع دوراہہ کے ٹیشن پر پہنچے تو ہمیں لد ہیانہ بتایا گیااتر پڑے تو گاڑی چلی گئی۔ دیکھے۔ میں محمود۔ دیکھ میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتاہوں (بچاس رویے کی ضرورت تھی قادیان ہے بٹالہ کی طرف تین میل کے فاصلہ ہر نبر کے کنارہ پر جا کر دعا کی تو الہام ہوا اور دومرے دن رویے ل گئے )۔ یہودااسکر پوطی لوگ آئے اور اس کو پکڑ بیٹھے شیر خدانے ان کو پکڑ ااور شیر خدانے فتح یائی۔ آریوں کا باد شاہ آیا ہے کرشن جی رودرگویال فعدا قادیان میں نازل ہوگا،آگ سے ہمیں مت ڈراآگ ہماری بلکہ غلاموں کی غلام ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشتیہ خدا نین کو جار کرے گا ایک امیر نو وارد پنجا بی الاصل کی نسبت متوحش خبریں۔

#### نصف ثاني

ماجھے خان کا بیٹا اور شمس الدین پئواری ضلع لا ہور سے بھیجنے والے ہیں۔ تیرے سفر کو (جو ہوشیار پور اور لد ہیانہ میں واقع ہوا) میں نے مبارک کردیا، تجھے قربت کا نشان دیا جاتا ہے، فتح وظفر کی کلید تجھے دی جاتی ہے، اے مظفر تجھ پرسلام تا کہ اسلام کا شرف ظاہر ہو۔۔۔۔ تجھے ایک وجیداور ایک پاک لڑکا دیا جائے گا۔زکی غلام (بیٹا)

تخفی ملے گا، وہ تیرے بی تخم ہے بوگا، تمہارامہمان آتا ہے، اس کا نام عنموائیل اور بشربھی ہو۔ اے مقدس روح دی گئی۔ رجس ہے پاک ہے نورالہ ہے۔ مبارک وہ جوآسان ہے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جواس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ میچی ففس ہے بہتوں کو بیار یوں ہے صاف کر دے گا، کلمۃ اللہ ہے، سخت ذہین وقبیم بوگا۔ دل کا علیم علوم ظاہری وباطنی ہے پر کیا جائے گا، تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ دوشنہ ہے مبارک دوشنہ، فرزند دلیند گرامی ارجمند مظہرالا ول والا خر، مظہرالحق والعاء۔ کائن الله نول من المسماء، جس کا گرامی ارجمند مظہرالا ول والا خر، مظہرالحق والعاء۔ کائن الله نول من المسماء، جس کا خول مبارک اور موجب ظہور جلال اللی ہوگا۔ نور آتا ہے نور۔ جس کوخدانے اپنی رضا مندی کے عطرے مموح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیس گے اور خدا کا سابیاس کے سر پر ہوگا، جلد بڑھے گا، اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ جلد بڑھے گا، اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ قومیں اس سے برکت پائیس گی۔ تب اے اپنے نفسی نقط آسان کی طرف اٹھایا جائے گاویکان امو الله مقضیا.

تیرا گھر پر کتوں ہے بھرے گا۔ خواتین مبار کہ ہے تیری شمل بہت ہوگی۔ نسل بہت بڑھاؤں
گا، کچھ بچپن میں بھی مریں گے ، تیری نسل ملکوں میں بھی پچیل جائے گی ، تیرے جدی
بھائیوں کی ہرایک شاخ کائی جائے گی ، تو بہ نہ کریں گے تو بہت نا پود ہوجا کیں گے۔ رجوئ
کریں گے تو خدارتم کرے گا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی۔ تیرے نام انقطاع دنیا تک
کریں گے تو خدارتم کرکے گا۔ تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچادوں گا۔ تیرانام سفحہ
ز مین ہے بھی نہیں اٹھے گا ، جو تیری ذلت اور تباہی کے خواہاں ہیں وہ خود نام رادی ہیں مریں
گے۔ خدا تیجے بھی کامیاب کرے گا ، تیجے ساری مرادیں دے گا۔ میں یہ خالص محبوں
کاگروہ بھی پڑھاؤں گا۔ ان کے مال وجان میں برکت ہوگی۔ منکروں پرغالب رہیں گے۔

تو مجھے ایسا ہے جیسے انبیاء بن اسرائیل۔ بادشاہوں اور امیروں کے ول میں تیری محبت ڈالے گااوروہ تیرے کپڑوں ہے برکت ڈھونڈیں گے۔اے منکروا گرتم میرے بندے کی نسبت شک میں ہوتواس نشان رحمت کی مانندتم بھی دکھلاؤ۔''فان لیم تفعلو اولن تفعلوا" الاية . نازل من السماء ونزل من السماء. (يهلينوبرس كى خرطى هي ابنوماه كي خبر ملی ہے مگر جواڑ کا آیۃ اللہ ہوگا وہ معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوگا )،اکیس ماہ تک ان پر ( یعنی مرزاامام الدین ونظام الدین ) پرایک بخت مصیبت پڑے گی ( تو نظام الدین کی لڑ کی پچیس ساله مرکنی )۔ایک دوسرابشر حمہمیں دیا جائے گا جس کا نام محمود ہے اور وہ اولوالعزم ہوگا۔ یاس ہوجائے گا ( تو میر ابیٹا تحصیلداری میں پاس ہوگیا )۔ دعمن کا بھی خوب وار نکلا (بشیر کی جگہ لڑ کی پیدا ہوئی تو لوگوں نے تخول کیا تھا ) جب کفار کورجس ،شرالبریہ، ذریۃ الشیطان وغیرہ کہا گیا تو ابوطالب کودشنام دہی ہےروکا ۔ مگر حضور التکلیلائے نے فر مایا کہ بیا ظہار واقعہ ہے دشنام نہیں ، تو مدد چیوڑنے کوتھا مگر آب دبیرہ ہو کر چھر آمادہ ہو گیا۔ان علماءنے گھر کو بدل ڈالا ، میری عبادت گاہ میں ان کے چولھے ہیں میری پرتش کی جگہ میں ان کے پیالے اور تھوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں (مراد اس زمانہ کے مولوی ہیں )۔ نبی ناصری کے نمونہ پر اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بندگان خدا کوزیاده صاف کرر ہاہے،اس سے زیادہ کہ جسمانی بیاریوں کوصاف کیا گیا ہو۔ (۱۸۹۲):اباےمولو یو!اے بخل کی سرشت والو!اگر طاقت ہے تو خدا تعالی کی ان پیشینگویوں کوٹال کر دکھلاؤ، ہرایک قتم کے فریب کام میں لاؤ اورکوئی فریب ہاقی نہ رکھو، پھر دیکھو کہ خدا کا ہاتھ غالب رہتا ہے یاتمہارا۔ میں تجھےعزت دوں گااور پڑھاؤں گا۔تیرے آ ٹارمیں برکت رکھ دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت

الكامِينَةُ جِلدُهِ

ڈھونڈیں گے۔ میں تجھے برکت پربرکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ .....الخ ہے۔ چل رہی ہے تھے رحمت کی جو دعا کیجئے قبول ہے آج سیدمجھ حسن وزیر پٹیالے غم میں مبتلا تھے تو میری دعا ہے رہائی ہوئی۔

(۱۸۹۳): ۲۰ فروری ۹۳ ء ہے چوبرس تک پیخض کیکھر ام اپنی بدز ہانیوں کی سز ا میں جوحضور ﷺ کے حق میں کی ہیں شدید مرض میں مبتلا ہوجائے گا،(پیالہام میرامعیار صداقت ہے) ۔ 4 ماری کے و برعقام لاہور وہ قتل ہوگیا۔ اس بحث میں جوفر بق عمدا مجھوٹ اختیار کررہاہے بندرہ ماہ تک باویہ میں گرایا جائے گا، بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرےاور دوسرا فریق عزت یائے گا۔اور بعض اندھے سوجا کھے گئے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنےلگیں گے اور بعض ہبرے ہنےلگیں گے۔عبداللہ آتھم پنشز کو جب بیالہام دس بيج جلسه گاه ميں سنايا گيا تو ڈر کر كہنے لگا كه بيل حضور عليه السلام كومفتري اور د جال نہيں سمجھتا اس لئے تاخیر ہے متفید ہوا۔ پھر جب عیسائیوں نے برا میختہ کیا اوراس نے جار ہزار رویے دینے تک بھی اظہار خوف نہ کیا تو ایک سال تک مر گیا۔ جنگ مقدس سے پہلے ڈاکٹر ہنری مارٹن کومباہلہ کی دعوت دی اور کہا کہ سے انسان تھے گر سے مرسل برگزیدہ نبی بھی تھے، جوسیح کودیا گیاوہ بمتابعت حضور ﷺ تجھے دیا گیااور تومیح موجود ہےاور تیرے یاس ایک نوارنی حربہ ہے جوظلمت کو یاش یاش کرے گا اور صلیب توڑے کا مگر عیسائی مقابلہ برنہ تكار

(۱۸۹۴) بسیح موعود کی روحانی از ائیاں ہیں۔ آتھم نے مہات پائی تو سعد الله فاستہزاء کا اشتہارد کے کرد جال کہا تو مجھالہام ہوا کہا ہے معدواللہ تو مجھ نہیں خدا ہے الرباع ہوا کہا ہے کہ ''ان شائنگ ھو الابتو " تو سعد اللہ جنوری کو 13 میں

الكافينية جلدا

پلیگ ہے مرا، جب کہ وہ اپنے پندرہ سالہ لڑکے کی شادی میں مصروف تھا اور وہ لڑ کا لاولد رہا۔ اگر آتھم اپنے دعویٰ میں سچا ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ عمر پائے گا، جھوٹا ہے تو جلد مرجائے گا۔

(۱۸۹۵): ''یوم یقوم الروح والملنکة "الایه میں روح ہے مرادرسول اور محدث ہیں جن پرروح القدس ڈالا جاتا ہے اور خدا تعالی کے ہمکام مہوتے ہیں اور بحادث ہیں جن پرروح القدس ڈالا جاتا ہے اور خدا تعالی کے ہمکام مہوتے ہیں اور بحادث ورم قرآنی روح بمعنی ارواح ہے۔ '' نور القرآن' کھی تو عماد الدین پادری کے متعلق البهام ہوا: تو اس کی مثل پر قادر خیس ہوگا، خدا تھے عاجز اور رسوا کرے گا، تیری قوم تھے ہمنی متفق بھی ہوجائے گرآخرتم مغلوب ہوجاؤ گے۔ نور الحق کے متعلق البهام ہوا: کافر اور مکفر اس پر قادر نہ ہوں گے کہ اس کتاب کی مثل نثر اور نظم مع التزام معارف واحکام تالیف کر سکیں۔ کسوف وضوف کی تشریح بذریعہ البہام ہے۔ '' کرایات الصالحین' میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، مکفرین کے مقابلہ پرایک ہفتہ میں گئی ہے اور ان کوایک ماہ کی بھی مہلت تفسیر ہے، مکفرین کے مقابلہ پرایک ہفتہ میں گئی ہے اور ان کوایک ماہ کی بھی مہلت دی بھروہ قاصر رہے۔

(۱۸۹۷):جلسهٔ مُذاجبلا ہور میں ہوا تو الہام ہوا کہ "بیروہ مضمون ہے جوسب پر غالب آئے گا۔ نیک اورابرار کے درجات اخروی کی تشریح۔

(۱۸۹۷): پھر ایک دفعہ ہندو مذہب کا رجوع اسلام کی طرف بڑے زور کے ساتھ ہوگا۔ خدا کا یہی ارادہ ہے کہ جو مسلمانوں میں ہے مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کا ٹاجائے گا، بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ۔ سلطان روم کی حالت اچھی نہیں ارکان کی حالت اچھی نہیں، میر سے نزدیک انجام نہیں، تم پاس ہو گئے ہو (مرز ایعقوب بیگ نے آخری امتحان دیا تو یہ الہام ہواتھا)۔ میں تیری تبلغ کوزمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔

الكاويذا جلدا

(۱۸۹۹): خدانے ارادہ کیا ہے کہ تیرانام بڑھائے اور تیرے نام کی چیک آفاق میں دکھائے ،آسان سے کئی تخت انزے گر تیرا تخت سب سے او نچا بچھایا گیا۔ دشمنوں سے ملاقات کرتے وقت ملائکہ نے تیری مدد کی۔ قیصر ہند کی طرف سے ایک شکر ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہیشروں کا زوال نہیں ہوتا۔ گور زجزل کی پیشینگویوں کے پورے ہونے کا وقت آگیا۔ ہے۔ مبشروں کا زوال نہیں ہوتا۔ گورز جزل کی پیشینگویوں کے پورے ہونے کا وقت آگیا۔ کیا۔ (مراد ایوب بیگ کی

وفات)۔اقبال \_

قادر کے کار بار خمودار ہوگئے کافر جو کہتے تھے وہ گرفتارہوگئے کافر جو کہتے تھے وہ نگونسار ہوگئے جتنے تھےسب کےسب بی گرفتارہوگئے (مرادا تمام ججت ہے)۔اچھا ہوجائے گا ہمرادٹور محمد مالک ہمدم (۱۹۰۰) آج سے بیشرف دکھا کمیں گے ہم۔

## ع اگرىيىج دورې سب يکورېاب

(مراد تقوی ہے) ، سب سے بہتر اور تیز تروہ تلوار ہے جو تیری تلوار میرے پاس ہے یعنی سیف یا حربہ قلم ۔ حقیقت میں ہزار سالہ موت کے بعد جواب احیاء ہوا ہے اس میں انسانی ہاتھ کا دخل نہیں یعنی جیسے سے بن باپ پیدا ہوا اور اس کی حیات میں آئی انسان کو دخل نہ تھا و یہ بی یہاں بدوں کسی استاد یا مرشد کے خدا نے روحانی زندگی عطا اکی ۔ فریمیون مسلط نہیں گئے جا کیں گے کہ اس کو ہلاک کریں ۔ پوڑی یعنی روح آسان سے آئی اور آسان پر بی جائے گی ۔ عدالت عالیہ ہے اسے بری کیا ہے ۔ نواب مبار کہ بیٹم یعنی مبار کہ بیٹم نواب بی جائے گی ۔ عدالت عالیہ ہے اسے بری کیا ہے ۔ نواب مبار کہ بیٹم یعنی مبار کہ بیٹم نواب میار کہ بیٹم نواب مراد ہوا یا کہ خری دم ہے ۔ افسوس صد افسوس ! متیجہ خلاف مراد ہوا یا کہ اسے بیابی گئے ۔ اس کتے کا آخری دم ہے ۔ افسوس صد افسوس ! متیجہ خلاف مراد ہوا یا کا اے خری افظ یا دئیس رہا یہ بھی معلوم نہیں کہ سے متعلق ہے۔

(۱۹۰۳):اےاز لی ابدی خدابیر یوں کو پکڑ کے آ (بعنی میری مددکر ) استقامت میں فرق آ گیا۔طاعون کا دروازہ کھولا گیا۔ آ ٹارصحت (معلوم نہیں کہ س کے متعلق ے) مجموعہ فتو حات بلایا نازل یا حادث یا (معلوم نہیں کہ یا کے بعد کیا تھا) عنقریب ایسا ہوگا کہ شرمراوگ جورعب داب رکھتے ہیں کم ہوتے جائیں گے۔عرب کی خبر کیری کرواوران کو راہ بتا ؤخدا کی بناہ میں عمر گزارو۔ کابل ہے کا ٹا گیااورسیدھاہماری طرف آ گیا۔قریب ہے کہ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک مذہب ہوگا جوعزت کے ساتھ دیکھا جائے گا اور جواہے معدوم کرنا جا ہے گا اس کا نام ندرے گا پیغلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یا در کھوآ سان ہے کوئی نہیں اتر ہے گائے تبہاری اولا دوراولا دبھی عیسیٰ کوآ سان ہے اتر تے نہیں د کیھے گی تو اوگ گھبرائیں گے کے صلیب کا غلبہ بھی گزر گیا میچ کیوں ندامر ا۔ آج کے دن ہے تیسری صدی ابھی یوری نہیں ہوگی کہ لوگ اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے۔ دنیا میں ایک ہی ند ہب ہو گااورایک ہی پیشوا ( یعنی میں اور میری تعلیم ) میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں۔اب وہ پخم بزھے گا، پھولے گا اور کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔جس ندہب میں خداکے ساتھ مکالمہ نہیں وہ مذہب مردہ ہے۔ابھی تم میں سے لاکھوں اور کروڑوں انسان زندہ ہوں گے کہ آریہ مذہب کو نابود ہوتے ویکھ لوگے تم خوشی ہے اچھلو۔خدا تنہارے ساتھ ہے' کوئی تم پر غالب نہیں ہوسکے گا۔ گالیاں سنو حیب رہو ہماریں کھاؤ صبر کرو ، بدی کے مقابلہ سے حتی المقدور پر ہیز کرو۔ کا ہل کی زمین دیکھ لے گی کے عبداللطیف کا خون کیے کیے پھل لائے گا۔عبدالرحمٰن مارا گیا تو خدا حیب رہا مگراب حیب نہیں رہے گا۔ اس نا دان امیرنے کیا کیا کا لیے معصوم کوتل کرکے اینے آپ کوتباہ کرلیا۔اے برقسمت زمین کا ہل تو خدا کی نظرے گرگئی۔ آگ ہے ہمیں مت ڈرا۔ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام۔

الكاوينة جلدا

(۱۹۰۴): ایک مشرقی طافت اورکوریا کی نازک حالت خدا تیری ساری مرادیں

پوری کرے گا۔ بہت حادثات اور عجیب کاموں کے بعد تیرا حادثہ ہوگا۔

(۱۹۰۵): خا کسار پیرمنٹ موتاموتی لگ رہی ہے۔ ووسنتا ہے اور دیکھتا ہے۔

چودھری رستم علی موت درواز ہ پر کھڑی ہے۔ہم نے وہ جہاں چپھوڑ دیا ہے(بیروح کی آواز ہے)۔

#### ع ہے سرراہ پرتمہارے وہ جو ہے مولا کریم

جو نجال آیا اور بڑی شدت ہے آیا بادشاہ وقت پر جو تیرے چلاوے اس تیر ہے وہ مارا
جائے۔ کیا عذاب کا معاملہ درست ہے اگر درست ہے تو کس حد تک؟ عبدالقادر کھی۔
اری رضوانہ اللہ اکبر مفرضحت خدائے اس کواچھا کرنا ہی تھا' بے نیازی کے کام ہیں (باغ
میں چار بیار تھا ایک کی موت بقینی تھی مگر وہ نگا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی تقدیر اسلی طور پر مبر
م نہ تھی ورنہ توجہ الی صاحب الحال ہے بھی نہ گلتی ) حمد فلے تیرے لئے تیرانام چرکا پہاڑگر اتو
جافتا ہے میں کون ہوں۔ میں خدا ہوں جس کو چا ہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چا ہتا
ہوں ذلت دیتا ہوں۔ سے سال کی عمر۔ انا لللہ سی خدا کا کلام ہے۔ اللہ اکبر زندگیوں کا
خاتمہ۔ کمبل میں لیب گرض قبر میں رکھ دو۔ میں تیری جماعت کیلئے تیری ہی ذریت سے
خاتمہ۔ کمبل میں لیب گرض قبر میں رکھ دو۔ میں تیری جماعت کیلئے تیری ہی ذریت سے
ذاخیہ سے شن ترتی کر دوں گا اور اس کوا ہے قرب اور وقی سے مخصوص کروں گا اور اس کے
ذریعہ سے حق ترتی کرے گا اور بہت سے لوگ بچائی کوقیول کریں گے۔

(۱۹۰۷): تین بکرے ذرج کئے جا کیں گے۔ ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا، اٹھو نمازیں پڑ ہیں، اور قیامت کانمونہ دیکھیں۔ پہلے بنگالہ کی نسبت جو تھم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجوئی ہوگی۔ کرنبی نوٹ۔ دیکھومیرے دوستو۔اخبار شائع ہوگیا (اخبارے مرادخبر ہے) بشیر الدولہ۔ درد ناک دکھ اور درد ناک واقعہ میری ہیوی **یکا یک مر**گئی۔زلزلہ آنے کو ہے۔ پچیاس پاساٹھ نشان دکھلاؤں گا۔کلیسا کی طافت کانسخہ۔

#### 

اب تک چیچانیں چھوڑتی ، زندگی کے آٹار (پیسیٹھ عبدالرحمٰن مدرای کا تارتھا) زلزلہ آنے کو ہے، ایک دم میں دم رخصت ہوا، (معلوم نہیں کس کے متعلق ہے باتی البام بھول گیا) آج کل کوئی نشان ظاہر ہوگا۔ خیر۔ موت تیرال ماہ حال کو (معلوم نہیں کس کے متعلق ہے) اے عبدائحکیم خدا تجھ کو ہرایک ضرر ہے بچائے۔ اندھا ہونے مفلوج ہونے اور مجذوم ہوئے۔

عبدائحکیم خدا تجھ کو ہرایک ضرر ہے بچائے۔ اندھا ہونے مفلوج ہونے اور مجذوم ہوئے۔

تادر ہے وہ بارگاہ جوٹو ٹا گام بنائے بنا بنایا تو ٹردے ، کوئی اس کا بھید نہ پائے کمترین کا بیری دعا قبول کی گئی۔

(۱۹۰۷): روشن نشان ہماری فقح ہوئی۔ تحفۃ الملوک ہزاروں آ دمی تیرے پیروں کے پنچے ہیں۔ دبلی میں واصل جہنم ، واصل خان فوت ہوگیا، زلزلداس طرف چلا گیا۔ آج ہمارے گھر میں پیغیبر ﷺ آئے۔آگئ عزت اور سلامتی قبول ہوگئی۔نو دن کا بخار ٹوٹ گیا (مرادمبارک احمہ)ایک و بایڑے گی۔

### اردوالهام يرتنقيد

الكامِينَرُ جِلدُكُ

۲.....اردوالہامات میں مصائب کا ذکر بہت ہے اور زلزلوں کی بجر مارہے اور کچھاپی کا میابی پر اظہار افتخار ہے۔ ورندان میں کوئی روح صدافت نہیں ملتی کیونکہ اس فتم کے گول مول الہام اور تعلق آمیز مضامین ان لوگوں کے تبلیغی رسائل میں بھی درج ہیں جو آپ کے بعد نبوت کر چکے ہیں ہا کررہے ہیں۔

س.... مشکوۃ شریف کا آخری حصدا تھا کر مطالعہ فرمائے تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ شان نبوت یوں ہوا کر تی ہے؟ اخبار بالغیب کس صفائی سے ندکور ہیں۔علم ماکان و ما سیکون کا اظہار کس طرح کیا گیا ہے۔ الہامات قادیا نیے اور حضور کیا گیا ہے۔ الہامات قادیا نیے اور حضور اللہ کی اخبار بالغیب بالقابل رکھ کرموازنہ کریں تو صاف معلوم ہوجائے گا کہ

ع شیر برنی دیگروشیر نیستان دیگراست

دعویٰ توبیقا کے حضور ﷺ جب قادیان میں کرش اوتار بن کرآئے ہیں۔

ع توآگے ہے ہیں بردھ کرائی شاں میں

گرتج بہنے ثابت کردیا کہ بیددعویٰ غلط تھا۔زبانی باتیں ہی تھیں اوراس کرش اوتارنے قلمی اورقولی میدان میں جونظم ونٹر کے گدھے ہا تکے ہیں ان سے تو اس شہوار میدان فصاحت رائض مضمار جوامع الکلم سیدنا ومولا ناو ماوانا وطجانا ﷺ

ہزار بار بشوئم وہن بمشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است کے غبار کا تنتیع بھی نہیں ہوسکتا۔ بھلا کہاں ایک پنجابی الفطرت مغل بچہ اور کہاں وہ باعث تخلیق عالم ،افتح العرب صلوات اللہ علیہ۔

ع چنبت خاک راباعالم پاک

مگر افسوس ہے تو ان مسلمانوں پر کہ جن کوعر بی فاری اور اردو میں ایک سطر بھی لکھنا یا سمجھنا

الكافينير جلدت

نہیں آتا وہ مفتی اردو بن کرفتوی جاری کردیتے ہیں کہ تعلیم قادیانی اپنی فصاحت و بلاغت میں لا جواب ہے۔اوراس پر نکتہ چینی کرنا گویا نعوذ باللہ قرآن پر نکتہ چینی کرنے کے برابر ہے۔ یہ تول اگر مسلم الثبوت شخصیت کا ہوتا تو قابل توجہ بھی تھا۔ مگر'' اندھوں میں کا ناراجا'' اہل بصیرت مانیں تو کیے مانیں؟ فلدر ہم فی طغیانہم یعمھون.

## ينجاني الهام

عشق خداداو سے مند برولیاں ایدنشانی

(نصف ثانی)مینوں کوئی نہیں گہیسکدا کہ ایسی آئی جس نے ایہ مصیبت پائی (مرادمبار کہ بیٹم)، بیہوثی پھرغشی پھرموت (جمعہ کے دن مہندی لگا کر بیٹھے تھے تو بوڑ ھے خاں قصوری کے متعلق خبر مرگ کا الہام ہوا) ہے رود ہر گویال تیری است گیتا میں کھی ہے۔

ناظرین! چند پنجابی فقر البهام مرکب میں بھی گذر چکے ہیں جن کو یہاں پر ملانے ہے ہم خیال کرسکتے ہیں کہ ہیروارث شاہ کا مقابلہ نہیں کرسکتے اور نہ ہی سنجابی نثر کا کھا سکتے ہیں۔ اور ملہم کوخو دبھی اعتراف ہے کہ میری اصلی غرض شعر نہیں بلکہ اصل مقصدا پئی تبلیغی جدو جہد ہے اور یہ جس فقد را البهامات کی صور تیں اختیار کی گئی ہیں ان سے صرف یہی غرض ہے کہ سامعین کو دلچین پیدا ہو۔ اصل میں ''ناخ نہ جائے آ گئن ٹیڑھا''والا معاملہ ہے۔ کیونکہ ملہم کا خاندان عموماً شاعر ہے آ ہی تبلی از نبوت اشعار میں فرخ تخلص باندھ کر مجلس مشاعرہ میں حاضر ہوتے رہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ آ پ کوفن شاعری میں پاسگ مارکس بھی نہیں۔ مارکس بھی نہیں ۔ مارکس بھی نہیں ۔

#### فارى الهام

شخصے پائے من بوسید من گفتم که سنگ اسودم۔ بحسن قبولی دعا بنگرکه زچه زود دعا قبول میکنم۔ ازبردیش محمد احسن را۔ تار کروزگارمے بینم تهیدستان عشرت را۔

لد ہیا نہ کے سفر میں امام میمی شریک جا کداد کے متعلق الہام ہوا کہ ) نصف تر انصف عمالیق را ( تو وہ مرگنی اور جمیں اس کی نصف جا کداد مل گئی )عبد الله سنوری کی متلنی چھوٹی تو الہام ہوا

ع اے بسا آرز و کہ خاک شدہ

طریق زبدوتعبدندانم اےزابد۔خدائے من قدمم راندہ بررہ داؤ د۔

## نصف ثاني

ہر چہ بائد نوعروی را جاں ساماں کئم (تو خاندان میر دردمیں میری دوسری شادی ہوئی)(۱۹۰۱)\_

سال دیگردا که ہے داند حساب تاکجارفت آنکه باما بود یار سلامت برتواے مردسلامت السلام علیم سلطان القلم دیم نے بلندد چویاد آدرم مناجات شوریدہ اندر حرم مشوریدہ ہوریدہ انداز عرم مناجات شوریدہ اندر حرم مشوریدہ ہوریدہ اندیان ہے۔ را بگرائے عالم جاودانی شدسرانجام جائل جہنم بود کہ جائل تکوعا قبت کم بود (۱۹۰۳)عود صحت را بگرائے عالم جاودانی شدسرانجام جائل جہنم بود کہ جائل تکوعا قبت کم بود (۱۹۰۳) رسید مرادہ کہ ایام نو (پیالہام دردگردہ کے بعد ہوا) خوش باش کہ عاقبت تکوخوا بد بود (۱۹۰۳) رسید مرادہ کہ ایام نو بہار آدر (۱۹۰۵) شکار مرگ سے امن است در مکان محبت سرائے مارے تو در منزل ما چو بار باراتی کے خدا ابر رحمت بیاریدیا نے ۔ رسید مرادہ کہ آل یارد لیسند آمد ۔ رسید مرادہ کہ دولوار

الكاورية جلده

ازمیاں برخاست دست تو دعائے تو رحم از خدا (۱۹۰۷)ع تزلزل درایواں کسر کی فناد ( یعنی شاہ امران تخت ہے اتارا گیا)۔

چو در خسروی آغاز کروند مسلمانرا مسلمان باز کروند خدا قاتل توبادیه مرااز دست تومحفوظ دارد (۱۹۰۷) ع آید آن روزیکه متخلص شود.

ناظرین!ان البامات کو'' کتاب ایقان''مؤلفه بهاءالله کے سامنے رکھ کردیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت بہاء ہے بہترین اور فصیح فاری میں کلام کیا ہے یا مرزا صاحب کو معمولی ابجدخوانی فارس میں مال دیاہے کیونکہ آپ کوذاتی قابلیت نتھی اورمسلم الثبوت استاد فن سنلیم نہ ہو چکے تھے۔ عُرض کدان حالات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مہم کی لیافت کے مطابق الہام ہوتے ہیں اور الہام کی شان ہے ملہم کی شان نظر آتی ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ الهام بازی میں این مرشد (حضرت بها،) کے مقابلہ برمرزاصاحب اعلی نمبرنہیں لے سکے ۔ باقی رہی شان رسالت تواس کے متعلق بی<sup>عرض ہے</sup> کہلیم کوخدا تعالی خو تعلیم دیتا ہے وہ کسی مكتب ميں الف بے بھی نہيں بڑھتے اور خدائی تعلیم ہے اس قابل ہوجاتے ہیں اور ایسے قابل ہوجاتے ہیں کہا عجازی کلام اور لا ثانی الہام ان کے ول پرنازل ہوتا ہے۔جس کووہ خود بھی سمجھتے ہیں اور دور حاضر کے فصحائے قوم اس کے سامنے متھیارڈ ال کر کہد دیتے ہیں کہ ماهذا اقول البشو اوركس كواس وقت جرأت نبيس بوتى كداس كلام كالكرف بهى ب موقع ثابت کرے مااس میں او بی غلطی و کھائے۔ ہاں بیہ بات اور ہے گدآج کل کے جاہل دشمنان اسلام جوخودعر بیت میں فیل میں نکتہ چینی کرنے لگ جائیں مگر ایسے اوگوں کو ع فخير من اجابته السكوت كهدر دفع كياجا سكتا باس لئے بد پهم نبين دياجا مكتاك اگرقادیانی الہام پرنکتہ چینی ہوئی ہےتو مکی اور مدنی الہامات پر بھی نکتہ چینی ہو چکی ہے۔

#### ع فشتان ما بين العراق ويثرب

اگریزی الہام: (۱) دوال مین سڈنی اینگری بٹ گادازودہ پوھی شیل حیلپ ہو۔ ورؤزاوف گاؤ کین ناٹ ایکس چینج آئی او یوآئی شیل گیو یوا ہالاج پارٹی اوف اسلام۔

(۲) آئی شیل ھیلپ یو یوھیو گوٹو امر تسریھی ھیلٹس ان دی ضلع پشاور درؤ اینڈ ٹوگرلزلائف۔

اسسمعلوم ہوتا ہے کہ ملہم کا خدا مجبور تھا کہ انگریزی میں شیکپیئر کے ڈرا ہے نازل نہ کرتا کیونکہ مہم بچھنے کی قابلیت ندر کھتا تھا صرف دوہی انگریزی کی کتابیں پڑھی تھیں اور بیالہام کیونکہ ملہم بچھنے کی قابلیت ندر کھتا تھا صرف دوہی انگریزی کی کتابیں پڑھی تھیں اور بیالہام بھی بعض دفعہ ایسے مشکل نظر آتے تھے کہ ان کارجمہ کرانے کو آربید دوستوں سے امداد لینی پڑتی تھی اسی اصول سے معلوم ہوسکتا ہے کہ پہلے ملہم کواعلی قابلیت پر قابض ہونا ضروری ہے ،ورندالہامات تھرڈ کارس ہی نازل ہوں گے اور اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مہم کا ذاتی کورندالہامات تھرڈ کلاس ہی نازل ہوں گے اور اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مہم کا ذاتی کلام بھی کس یا بیکا ہوگا۔

### ع قیاس کن زگلیتان من بهارمرا

۲....اس موقع پریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی الہام مختلف زبانوں میں کیوں ہوگئا اگر ہونا یہ خیال تھا کہ لیظھرہ علی الدین محلہ کے تحت ہیں جررنگ کے الہام کا نازل ہونا ضروری ہے تو تشمیری، گجراتی، سندھی اور پنجاب کی باقی زبانوں میں الہام کیوں نہ ہوئے۔
کیا یورپ کی زبان صرف انگش ہی رہ گئی تھی اور وہ بھی صرف بچول کے فقرے۔ جرمنی مزانس، اٹلی، روس، چین ، جاپان، ٹرکش وغیرہ کی زبانیں کہاں گئیں؟ کیا ان میں تبلیغ کی ضروت نہیں تھی؟ شایدان البامات کو ام الالت کے البام تصور کرلیا ہوگا اگر بھی بات ہوتا ان لوگوں کو ہی سلامت رہیں جو عقل کے اند سے اور گانھ کے ڈیسیے نظر آتے ہیں ورنہ ارباب دائش و بینش اس جہل مرکب میں بھن نہیں سکتے یا صفراء یا بیضا غری غیری۔

# (۲۷) مرزائية اورابل اسلام مين فرق

جب تک میج قادیانی" براہین احمدیہ" کی حارجلدیں فتم نہ کر کیا تھ آپ بحثیت مبلغ اسلام اورخادم دین کے اسے پیش کرتے رہے اور اہل علم نے آپ کوصوفی اور فلاسفه اسلام بمحد کراتنا بره صادیا که آپ کے الہامات مندرجہ براہین کی بھی وہی تاویلیس کرنے کگے جو دوسرے صوفیوں کے الہام اور شطحیات کی کیا کرتے ہیں۔اور آپ کے متعلق سادہ مزاج صوفیوں نے خواہیں بھی دیکھنی شروع کردیں۔صرف اس کئے کہآ پ نے ابھی اپناوہ راز جس کیلئے بیتمام جال بھیا یا تھا خلا ہزمیں کیا تھا اور نہ ہی کسی عہدہ کے مدمی ہے تھے۔ چنانچہای لاعلمی میں لوگوں نے ان کوصوفیاء کی صف میں لا کھڑا کردیا اوران کی طرف ہے مدافعت کرنا کارثواب سمجھا۔ حالاک قادیانی نے جب اسلامی طبقے کا بیرنگ دیکھا تو اپنی غیرمعمولی عیاری ہے کا مکیکرلد ہیا نہ میں بنیادی پھرر کھ کراپی بیعت لینی شروع کردی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہزار ہامسلمان آپ کے مرید ہو گئے اور آپ کی ہر دلعزیزی میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوتی گئی۔ جناب بی سہری موقع کب ہاتھ ہے دینے گئے تھے فورا ننیمت سمجھ کراینے دعاوی کوایک دوسرے ہے وابستہ کر کے غیر متناہی سلسلہ میں پیش کرنا شروع کردیا ۔مسلمان ان نقلی صوفی صاحب کوگر گٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ کرنہایت ہی متحیر ہوئے اور زبان حال وقال ہے بہتیراسمجھایا بجھایا کیکن جناب نے جلتی کرتیل کا کام کرتے ہوئے اووا ۽ ميں محمد ثانی کا دل خراش دعویٰ چیش کر دیا۔ بس پھر کیا تھا ملک بجر ہے آپ کا اعمّاد اٹھ گیا۔ بیگانے تو رہے بیگانے ان کے اپنے سکےلڑکے سلطان احمر نے دووہ ہاتھ دکھائے کہ ساری جماعت کے چھکے چھوٹ گئے۔ ہندوستان مجر میں بہت ہے مناظر ب کے لیکن بھی بھی اینے آپ کو نبی ثابت نہ کر سکے ۔ سیننگروں پیشیننگوئیاں کیں لیکن ایک بھی

پوری نہ ہوئی۔ ہزاروں الہام کلھے گرا یک بھی سچا ثابت نہ کر سکے ۔ حق کہ ۱۹۰۸ء میں بمقام الاہور حضور پیر جماعت علی شاہ مد ظلہ العالی کی بدد عا ہے مرض ہمینہ ہے وفات پائی۔ آپ کی اوش بقول ان کے د جال پر سوار کر کے قادیان پہنچائی گئی پہتلیم کیا گیا ہے کہ''نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی وفن ہوتا ہے'' کیا جناب اس اصول کی روے کا ذب ٹابت نہیں ہوتے ؟ کیا مرزائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟

وفات میچ کے بعدخلافت اول کا اثر نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوا تھا مگرخلافت ثانیہ میں پیغامی جماعت (لا ہوری) الگ ہوگئی اورا ہے مرشد کواس قند رینہ بڑھایا کہ ستفل نبی بنا کر پیش کریں ۔مگر قادیانی جماعت نے بھی تشددے کام لیااور جس تشد دکوسیج نے شروع کیا خااہے تکمیل تک پنجادیا۔ع پر اگر نقاند پسرتمام کند۔اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ مرزائی تعلیم اسلامی تعلیم سے الگ نظرآنے لگی اور کئی وجوہات سے ایک دوسرے کی تکفیر وتلقین کا سلسلہ شروع ہوگیا۔اوراب معاملہ یہاں تک پہنچ چکاہے کہ ند ب قادیانی نے اپنے خیالات کا نام'' اسلام جدید''رکھ لیاہے اور اے اسلام کاروش پہلو بتانے لگ گئے ہیں۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلیم نے گوتر آن وحدیث کوتو قابل عمل لکھ کرایے ندہب کا نام اسلام ہی رکھا ہوا ہے، مگر اہل بروز کی طرح عملی طور پر بیہ بتا دیا ہے کہ چود ہویں صدی کے اول قر آن وحدیث کامفہوم کچھاور تھا اور بعد میں دوسرا ہوگیا اور اس تبدیلی کاحق سوائے امام الزمان کے کسی کونہیں پہنچتا'اس لئے امام الزمان و نبی اللّٰہ ماننا پڑے گا اور چونکہ بیشر بعت نا قابل تنتیخ ہے اس لئے ضرورت محسوں ہوئی کہ سے کو محمد ثانی اور حضور انور کا ہی اوتا رمانا جائے۔ گویاحضور محمد ﷺ نے ہی قرآن وحدیث کے مفہومات سابقہ کومنسوخ کر کے نئے مفہومات کو واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ بنابرین ہمارا فرض ہے کہنا ظرین کے سامنے ان کے چندایک ایسے عام خیالات پیش کریں جواہل اسلام کے خلاف قادیانی مذہب میں موجود ہیں۔

وجوہات تغرقہ: اسسالفضل ۱۱ رماری و ۱۹۳۰ میں ہے کہ 'عبادات میں روح باتی ندری تھی حضور ﷺ کی روح بھی باتی ندری تھی اس کئے سے کی ضرورت محسوس ہوئی۔' تغلیمات بہائیہ میں بھی بھی عذر کیا گیا ہے کہ دنیا مرچکی تھی تو بہاء اللہ نے قیامت بر پاکر کے از سر نورو حانی زندگی عطاکی ہے گرقادیا نی تعلیم میں بیاضا فد کیا ہے کہ حضور ﷺ کوجی سے نے محمد خانی بنا کر از سر نوزندہ کرد گھلا یا ہے اور مر بیروں کو صحابہ کا درجہ دے کر خلافت راشدہ قائم کی ہے 'لیکن اسلام اس نقل وحرکت کو بنظر تحسین نہیں دیکھا۔

اسد در ایو ہو'جون 1919ء ہیں ہے کہ دان کے سے کا دینی ارتقاحضور کے ہی ہڑے ہڑے ہی ہڑے کرتھا کی اور کو نکہ اور کو نکہ اور کی فضیات ہے اس لئے حضور کے گئی تو ہیں نہیں ہوتی'' مگر اہل اسلام یہ لفظ سننے کو بھی تیار نہیں اور جن لفظوں سے ان کی اشک شوئی کی ہے وہ ہالکل ہی فضول ہیں' کیونکہ سے قادیانی کی شخصیت کا ارتقاء تجربہ کے بعد خود قادیا نیوں کی زبان سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہالکل ناقص تھا' کیونکہ آپ نی جا ورکئی عقا کہ تبدیل کے تو پھر اہل اسلام ایسے ناقص انتعلیم کو حضور کے انگل فائن یا حضور کے بالکل فائن یا حضور سے ہو گئی گئے تیار ہو سے ہیں؟

اسسانورا فلافت میں اور کئی عقا کہ تبدیل کے تو پھر اہل اسلام ایسے ناقص انتعلیم کو سے ہیں؟

اسسانورا فلافت میں اور کئی میں کہوں کی گرون پر تلوارر کے کہ کے حضور کے بیں کا بین ہوگا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہیں کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے'' اس مقام پر اجرائے نبوت کی تو ثین کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو کا ذب لکھ دیا ہے کیونکہ کی مسلم کا یہ عقید نہیں ہے کہ آ سے کہ لوگو کی نبی مبعوث ہوگا۔

٣ ..... آئينه صدافت ص ٢٩ ميں ہے كه "جو سے قاديانى كى بيعت ميں شامل نہيں وہ اسلام سے خارج ہے، اگر چداس نے ابھی تک نام بھی ندستا ہو " يہ پروزی نبوت اتنی تيز ہوگئ ہے كداس نے مب كے سيند پرمونگ دل ديئے ہيں ۔اس كا جواب تو مخالفين كی طرف ہے جو كہا ہے جو موسكتا ہے خاہر ہے گراس عذركى اصليت ضرور معلوم ہوگئ ہے كہ ہم كمى كو كافر نہيں كہتے جس قدر كافر ہوئے ہيں ۔

۵.....گوئی احمدی غیراجری گولژگی نه دے '(انوارخلافت م ۹۰) تو پھر کیوں بیاتو قع رکھی جاتی ہے کہ اہل اسلام کی لژگیاں ان کے گھر ہوں۔

۷ .....مسیح قادیانی اس لئے آیا ہے کہ خالفین کوموت کے گھاٹ اتارے (مرفان الی جن ۹۴)اور اس زمانہ کے بہودی صفت لوگوں کو سولی پر لٹکائے (تقدیم اللی جس ۲۹) ناظرین غور کریں کہ مخالفین کی طرف ہے اس کا کیا جواب ہوسکتا ہے؟

ے.....جو ہماری فنتے کا قائل نہ ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اے ولد الحرام بننے کا شوق ہے (انوارالاسلام ہمرہ) کیا ایسی ہستی محمد ثانی بن علق ہے؟ نعوذ باللہ

۸.....غیراحمدی کا بچیجھی غیراحمدی ہے،اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے (انوار طافت ہمں ۱۹۳) کیااس ہے بھی بڑھ کرتفرقہ اندازی ہو کتی ہے؟

9..... جعفرت موی القایش آسان پرزنده بین ان کی حیات پرایمان لانے کوخدا تعالی نے ایپ قر آن میں تھم دیا ہے اور وہ ابھی تک نہیں مرے اور مرنے کے بھی نہیں (فورائق میں وہ) اہل اسلام کے قر آن میں بیم سئلہ درج نہیں یقیناً مسیح قاد یانی نے غلط تکھا ہے اور ای وجہ سے وہ امام الزمان تشلیم نہیں ہوسکتا۔

ا ..... بیغلط ہے کہ بنیم مردہ سے کو پہلوشگاف زخم آیا اور ۲۴ گھنٹے تک سمپری کے عالم میں رکھ

کرمرہم عیسیٰ سے علاج کیا گیا تھا کیونکہ حالات حاضرہ اس کی تکذیب کررہے ہیں اور پہلی کوئی معتبر تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی ۔

اا.....'' یوز آصف'' کے معنی میہ کہنا غلط ہے کہ وہ خود مسیح تھا کیونکہ خیالی ولائل کے سوا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔

۱۱ .....کتاب '' مسیح مندوستان میں ص۵۳' پر بیفلط لکھا ہے کہ مسیح کی بروایات صیحة عمر ۱۲۵ اس ہیں اور بیہ برل گذر چکی ہے یہ بھی غلط لکھا ہے کہ تمام فرقے مانتے ہیں کہ مسیح کی عمر ۱۲۵ برس ہے اور بید کہ زمین کے اکثر حصد پر آپ نے سیاحت کی تھی اور بیا کہ بیسی خیل کیا تعجب ہے مسیح کی اولا و جوں اور بیا کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ مسیح بنارس اور غیرال وغیرہ ہیں آیا تھا اور بیا کہ نبی اسریکی نبی نشیر میں آیا تھا اور بیا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے او پر ایک انجیل نازل ہوئی تھی اور بیا کہ اس کا وقت تھا۔

١٣....مر جم عيسلي پهلوشگاف زخم کيلئے استعمال نبيس جو تي۔

١٣ ..... اسلام ميں بروزي فيوت كا ثبوت صرف زنا دقد اور ملاحده ميں يايا كيا ہے۔

10 .....اما م الزمان سے مراد حضرت امام مہدی التیکی کئے گئے ہیں اور صدیث من لم یعوف امام زمانہ فقد مات میت البجاهلیة میں حاکم وقت مراد ہے، جو ہرزمانے میں موجود ہوتا ہے، ورنداس ہے سے قادیانی مراذ ہیں کیونکہ وہ خودگلوم تفاحا کم کیے ہوسکتا تھا۔
17 .....اسلام اس امر کا عادی ہو چکا ہے کہ لفظوں کو اپنی اصلیت پر پورا ہوتے ہوئے دیکھے جس طرح کے قرآن وحدیث کی تمام پیشینگوئیاں اور حشر ونشر کے تمام واقعات پیش نظر ہیں۔ اس لئے نزول سے کے مقام پرسارااسلام ہی تبدیل کردینا غلط ہوگا۔

ے ا.....عیسائیوں پرتو بیاعتراض کیا جا تا ہے کہ کفارہ کا مسئلہ اس کئے غلط ہے کہ وہ مذہبی

الكاوينية جلدا

مسلسل تعلیم کے خلاف ہے کیکن جب دعاوی میچ کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو کوئی مسلسل ندیجی تاکید پیش نہیں کی جاتی ۔

۸۔..... تو بین انبیاء کا ارتکاب صرف الزامی صورت میں امکان پذیر ہوسکتا ہے مگر ساتھ ہی اس کے اپنی شخصیت کو بڑھا کرتو ہین کرنا اسلام میں ممکن سمجھا گیا۔

19.....کتب بینی، استغراق مطالعہ، امتحان میں ناکا کی، چارتم کے استادوں ہے تعلیم حاصل کرنا اور قرآن وحدیث کی خود ہی تیاری کرنا، پھر اس کے بعد تصنیف کا سلسلہ و کہ کتابوں تک پہنچا اور تقریروں کا ڈھیر اشتہارات کے ذریعہ دلگادینا۔ نظم ونٹر میں اپناذاتی کلام فخش طور پر لکھنا اور پچھ مدت تک شاعر بن کر فرخ نام رکھنا وغیرہ وغیرہ ایک مولوی یا منشی یا محرر کے اوصاف ہو سکتے ہیں ورنہ کی نبی میں بیتمام اوصاف موجود نبیس ہوتے اس لئے اہل اسلام مستح قادیانی کو نبی شام کرنے ہیں، کیونکہ نبی کاعلم لدنی ہوتا ہے اور کی سے حاصل نہیں ہوتا اور اپنی امت سے بلکہ تمام دنیا ہے بڑھ کر ہوتا ہو سکتے ہوتا ہے نبطہ نہیں ہوتا اور اپنی امت سے بلکہ تمام دنیا ہے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کم از کم اپنی امت سے کم نہیں ہوتا۔

۲۰۔۔۔۔ نبی کی تصدیق دونتم ہےاول ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں سچاتھا۔ دوم ہے کہ اس کی تعلیم ہمارے لئے واجب التعمیل ہومرزاو ہی تعلیم مانتا ہے جوسیح قاویانی نے بطورتجدید فی الاسلام پیش کی ہے۔

۲۱.....حدیث کسوف کی تاویل صرف الہامی طور پر پیش کی جاتی ہے، ورنداس کا ثبوت کسی اسلامی تعلیم سے پیش نہیں کیا۔

۲۲۔۔۔۔۔اہل بیت کی تو ہین خواہ کسی تاویل ہے کی جائے اہل اسلام کے نزدیک قابل تلعین ہے۔ ۲۳.....امکانی طور پرکسی کونبی مان کراس کی تصدیق کرنا خلاف اسلام ہے اس کئے کرشن وغیرہ کوشیقی طور پر نبی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔

۲۴ ...... اسلام کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ کسی ہے'' پاپ'' جھاڑ کرصاف کردے مگر مرزا صاحب نے کرشن بن کریڈ کھیکہ بھی حاصل کرلیا ہے۔

۲۵.....اسلامی روایات کی رو ہے حضور ﷺ کاظہور دنیا کے ساتویں ہزار سال میں ہوا ہے اور مرز اصاحب کہتے ہیں کہ ساتویں ہزار ہر ہماراقبضہ ہے۔

٢٧ ..... ولا دت ميح اسلام ميں بغير باپ كے ماني گئي ہے اور آج كل محقق مرزائي آپ كا قرآن سے باب ثابت کرتے ہیں کدایک فرشتہ خصلت آ دمی مریم کونظر آیا اور اس سے نکاح کی درخواست کی تا که اس کی اولا د ہو، ورنه پیشتر مریم کو بیدیقین دلایا جاچکا تھا کہ خدمت گاروں کوشادی کرناممنوع ہےاور بغیرا جازت ولی کےعورت کا نکاح جائز نہیں ہوتااور زکریا کے قریبی رشتہ دار (موالی ) بھی اسے غیر سے زکاح نہ کرنے دیتے تھے اور جا ہتے تھے کہ اینے نکاح میں لائمیں اس لئے قرعہ ڈال کراپنی تھویل میں لا ناجا ہتے تھے، تب مریم ناامید ہو پچکی تھی اوراس مروے کہا تھا کہ میں قابل اولا ذہبیں رہی تگراس نے کہا کہ میں تمام موافع ر فع کر کے مجھے اولا د بخشوں گا ، کیونکہ خدا تعالیٰ جا ہتا ہے کہ آئند ہو کوئی خادم یا خادمہ بغیر شادی کے ندر بنے یائے۔اس لئے یوسف نے شادی کرلی اور اے مصر لے گیا وہاں بچہ پیدا ہوا جس کو یہود کی دستبردہے بچا کرمشکل ہے یالا پھراوراولا دبھی ہوئی اور بیواقعہ اس لئے آیت البی ثابت ہوا کہ اس میں عورتوں کو اجازت ہوگئی کہ بغیر ولی کے نکاح کرسکتی ہے اور کسی مقدس مقام کا مجاور بھی نکاح ہے محروم نہیں رہ سکتا۔ کیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعات صرف خیال اور نکته طرازی ہے نہیں گھڑے جاسکتے ورنہ واقعات کی طرف سی کورجوع کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی اس لئے یہ نظریہ صرف خیالی ہی خیالی ہے۔ کوئی
مورخ کوئی اہل کتاب اور کوئی اہل ند بہب اسے تشلیم نہیں کرتا اور یہ کہنا کہ قرآن سے ایسا
معلوم ہوتا ہے بالکل غلط ہے کیونکہ تیرہ سوسال سے ایسا معلوم نہیں ہوتا اب کیوں معلوم
ہونے لگا؟ یہی جواب ہوگا کہ ہم نے معنی اور مفہوم تبدیل کرکے بیدوا قعہ گھڑ لیا ہے تو پھر اس
کو ہم تح بیف کہتے ہیں۔خواہ تم اس کا نام اصل رکھویا اسلام کاروشن پہلویا اسلام جدیدیا کوئی
اور۔

21 ..... بروز رجعت اور روپ یا جون بدلنااسلام کنز دیک برگز معترنهیں ۔ گر بهائی اور مرزائی تعلیم میں بدایک اساسی مشارتصور کیا گیا ہے۔ ہم مسلمان حضور عظیم کو الا ثانی نبی مانتے ہیں مگر مرزائی تعلیم میں میچ قادیانی کو محمد ثانی تصور کرلیا گیا ہے۔

۲۸ .....اسلام میں اہل اسلام کے کسی خاص فرقہ میں فیضان نبوت مخصوص نہیں کیا گیا گر مرزائی ند جب میں بیاعلان کر دیا گیا ہے کہ مرزاصا جب یا آپ کے بعد آپ کی جون قدرت ثانیہ بدل بدل کرٹھیکیدار ہو چکی ہے کوئی غیر احمدی اس فیضان سے مستفید نہیں ہوسکتا ۲۹ ..... تو بین انبیاء الزامی طریق کے علاوہ اپنے تقدس کو چیش کر کے شائع کرنا اسلام میں ہرگز جا ترنہیں گران کے ہاں صرف جا ئز ہی نہیں بلکہ ضروری چھی ہے۔

۳۰ .... غیر تابعداراور خالفین کوتر آن مجید میں خت ست الفاظ سے یاد کیا گیا ہے تی قادیا نی جسے قادیا نی کھی اپنے ذاتی کلام کووی قرآنی کا مساوی قرار دے کرتو بین کرتا ہواد کھائی دیتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کوخدا سمجھ رکھا ہے اور اپنے کلام کووجی البی ورندا گرصر ف نبوت کا دعوی ہوتا تو اپنے کلام کوکلام رسول کے مساوی قرار دے کر ثبوت پیش کرتا مگر اسلام کا دعویٰ ہے کہ حضور کھنے نے بھی کی کو برانہیں کہا تو پھر سے قادیانی محمد تانی کیونکر ہوا؟

ا ا ..... انبیاء پیم اسلام تعلیم ما فته نهیں ہوتے اور تعلیم کے متعلق جوروایات بعض انبیاء کے بارے میں آئی ہیں بیسب مشکوک ہیں ، کیونکہ انبیا ء کی تعلیم روحانی طور برخدا کی طرف سے ہوتی ہے اور اس لئے بیر قرار پایا جاچکا ہے کہ ایک نکما مولوی کبھی نبی نہیں ہوسکتا ۔ مگر سیح قادیانی کی تاریک حیات بتارہی ہے کہ جناب نے حاراستادوں سے علم ظاہری حاصل کیا تھا کیمیا گری اور علم جفر ، رمل وغیرہ کیلئے بھی کچھاو قات بسر کئے تھے تصوف سکھنے کیلئے بھی ایک حنفی اورایک و ہابی صوفی کی صحبت میں حاضر ہوتے رہے تھے لیکن خود داری کو مدنظر رکھ کر نہ قرآن وحدیث کسی ہے۔ بیقا سبقا پڑ ھااور نہ منازل فقر کسی خاص مرشدے طے کئے ، بلکہ خود بدولت شب بیداری اور کشرت مطالعہ ہے اور کتب بینی کی حرص ہے اد ہرصوفی بن کر خشك مجاہدے شروع كركے اپناستياناس كرليا اور ادھرخود ساختة تعليم ہے قرآن وحديث كى آ ڑییں اسلام جدیدگھڑ نا شروع کردیا' حالانکہ بیددونوں رائے خطرناک تھے۔استاذ کامل اورمر شدصادق کے سوائبھی طےنہیں ہو سکتے تھے اس لئے خود بھی ڈو بے اور دوسروں کا بھی بیڑہ غرق کیا ہے

راه بر خطر ست و وزوال ور کمین رجبرے برتا نه مانی بر زمین

اوريم قوله في أكاء كمن لم ياخذ الشيخ فشيخه الشيطان.

۳۲ ..... جمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اوررسول ہیں (ہدرمه ماری هدوله ) جیری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت، ایک وجی البی اور مسیح موعود کا دعویٰ تھا (عاشہ براین دیس مه) یہ دعویٰ آپ کا آخری دعویٰ ہے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بروز ، محدثیت ، المتی اور مجدد ہونے کے مراحل طے کر کے آپ نے ایک مستقل نبوت کا رشبہ حاصل کرلیا تھا۔ اسلام اس فتم کی ترتی مانے کو ہرگز تیارنہیں کیونکہ اس کی نظر میں کوئی ایسا نبی نہیں گذرا کہ جس کو پہلے الكامِ يَدُرُ جِلدُهِ

ا پی شخصیت کا ہی علم نہ ہو کہ میں کیا ہوں اور پھر آ ہستہ آ ہستہ محدث ہے تر تی کرتا ہوا مستقل نمی بن چکا ہو بلکہ جو نمی ہوئے ہیں اپنی عہدر سالت کے پہلے دن ہی نمی تھے اور ترقی پاکریا بے خبری کے بعد کوئی نمی نہیں بنا۔

۳۳ .... مسیح قادیانی نے جس قدر جونیں بدلی ہیں اسی قدراس میں بیاریاں بھی جونیں بدلتی رہی ہیں۔ لیکن شیخ قلبی اور امراض دماغی کا دائل شکار کوئی نبی نہیں تھااس لئے اہل اسلام حیران ہیں کہ پیچون کس روح سے حاصل کی تھی؟

٣٣..... آپ کا فوٹو د کيھ کر ہر ايک ماہر طب بنا سکتا ہے کہ آپ کے موٹے ہونٹ صاف بنارہ ہيں کہ آپ کو ماليخو ليا مراتی خرور تھا۔ گاہ بگاہ فوری قے يادست کا آنا بھی بنار ہا ہے کہ آپ ہیں مراق خوب جڑ پکڑ چکا تھا 'نیم خواب آنکھیں اور جنج اجفان اس امر کی علامات تھیں کہ آپ کے دماغ ہیں سوداوی اور بلغی مواد کا کافی ذخیرہ تھا جس کی وجہ سے خوت ، خلوت نشینی بخفر بیجا اور خیالی خطرات سے خوف اور رنگ دار اشیاء کا خواب ہیں نظر آنا اور وہمیات ہیں پڑ کر اپنے تقدس کو بڑاتے جانا، طویل خاموثی یا طول کا بی اور بار بار ایک مضمون کو دہرانا ، بیہوثی بخشی اور استغراق فی الخیال بیسب کے موجود تھا لیکن کوئی نبی اس شم کا بیار نظر نہیں آتا۔ اس لئے آپ کی نبوت نہ صرف مخدوش تھی ہے بلکہ کسی حد تک خلاف واقع مجذوبانہ شطحیات ہیں داخل ہے۔

۳۵ ..... جناب میں غلط نولی کا مادہ بہت تھا اور زباندانی کے دعویٰ میں بھی گولن تر انیاں بہت دکھائی ہیں مگر جب آپ کی خمیر آپ کو ملامت کرتی ہے تو اعتر اف بھی کر جائے ہیں کہ میری اصلی غرض صرف تفہیم ہے ورنہ میں شاعر نہیں ۔ ذرا اور اضافہ کر دیتے کہ میں عربی، فاری میں بھی ماہر نہیں ہوں تو معاملہ ہی صاف ہوجا تا ۔ لیکن کوئی ایسا نبی نہیں گذرا کہ جس زبان میں وہ وحی یا تا ہے اس میں وہ قادرالکلام نہ ہو۔

۳۸ ۔۔۔۔ جناب کی صدافت کے اصول آپ کے عالم الہام اور عام پیشینگویاں ہیں جن میں آیات آسانی کوفتو حات، کثر ت مال، کثر ت اتباع اور عام مقبولیت کے رنگ میں دکھایا گیا ہے لیکن کوئی جی ہمیں ایساد کھائی نہیں دیتا کہ جس نے اپنے فتو حات مالیہ کو پیش کیا ہو یخصیل نبوت کیلئے ایسی فتو حات اور ایسی مقبولیت نشان صدافت بھی پیش نہیں ہو سکتے اور یہ ایک نبوت کیلئے ایسی فتو حات اور ایسی مقبولیت نشان صدافت بھی پیش نہیں ہو سکتے اور یہ ایک زبر دست مغالط ہے جوخود قادیا نبول کو بھی لگا ہوا ہے اور دومروں کو بھی ای مغالط میں ڈال رہے ہیں ۔ غالبًا پیغامی پارٹی (لا ہوری) نے ای وجہ سے فیصلہ کرلیا ہے کہ مرزا صاحب ایک صوفی آ دمی تھے اور مولوی نہ نبی تھے اور نہ رسول، مگر اہل اسلام اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ بے مرشدا ور سے استاد بھی تھے۔

۳۹ ..... صوفیانہ نشانات کو جھوڑ کر اگر دیکھا جائے تو الہامات اور نشانات کی ٹوکری میں سوائے چند گول مول ظاہری استدلالات کے پھے نظر نہیں آتا اور وہ بھی اسلام کی مسلسل تعلیم سے مصدقہ نہیں ہیں۔ مگرا میک نبی دوسرے نبی کی تعلیم کے خلاف دکھائی نہیں دیتا اس لئے بھی نبوت قادیانی نہایت مخدوش ثابت ہوتی ہے۔

 کے دیوانوں میں درج کیا ہے؟ یااسکو بنظراسخسان دیکھ کرآپ کواقعے العرب کا خطاب دیا ہو سخت انسوس ہے کہ حضور ﷺ اقصے العرب تسلیم کئے گئے ہوں اور محمد ٹانی مسیح قادیانی عربی کا ایک فقر ہ بھی صبحے نہ لکھ سکتا ہو؟

۴۱ .....کسی نبی کی پیشینگویوں کوضرورت نبیس پڑتی کدان پرحاشیدآ رائی کی جائے اوراگر پھھ ذرہ اشتباہ ہوتا ہے تو فوراً کا فورکر دیا جاتا ہے مگر جناب کی ایک پیشینگوئی بھی الیی نبیس ہے کہ جس کی عمارت پیرکاری کی متاج نہ ہو۔

۳۲ .....مرزائی عموما اور پیغامی خصوصا اپنے مرشد کی تجبیل کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اجتہادی غلطیاں کی ہیں اورانہی غلط بیانوں پر ہی ان کا خاتمہ ہوا تفالیکن کوئی نبی ایسانہیں پایا جاتا کہ جس کی امت علوم نبوت میں اس کی تجہیل کرتی ہو۔

۳۳ .... نظریہ سازی میں امت مرزائیا ہے مرشد ہے بڑھ گئی ہے اورا ہے ایسے خیالات اختراع کررہی ہے کہ اس کے مرشد کو بھی نہیں سوچھ تھے تو گویا امت کاعلم اپنے نبی کے علم سے بڑھ گیا ہے اور بیان کے فزد یک کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ مرشد خودلکھ چکا ہے کہ معاذ اللہ حضور بھی کی ذہینت ہے اس کی ذہینت ہے اس کی دوح تلملاتی معاذ اللہ حضور بھی کی دہینت سے اس کی ذہینت بڑھی موفی ہے۔ اب اس کی روح تلملاتی ہوگی کہ میری بھی جامت ہونے لگ گئی ہے ، مگر عوض معاوضہ گلہ تمارد ، اس نے حضور بھی پر گئی ہے ، مگر عوض معاوضہ گلہ تمارد ، اس نے حضور بھی پر ماغضب ہوگیا ؟ ' خود کردہ را علا ہے جیست '' لیکن اسلام اس محدانہ ارتفاب کا روا دار ساغضب ہوگیا ؟ ' خود کردہ را علا ہے جیست '' لیکن اسلام اس محدانہ ارتفاب کا روا دار میں ۔۔

۴۴ .....اسلامی میں میچ ومبدی دوستیاں الگ الگ بیں اور مرزا کی تعلیم اپنے میچ قادیانی کو (جودر حقیقت میچ تھانہ مہدی) میچ اور مہدی ایک ہتی مانتی ہے ۳۵ ..... مهدی و سے کے متعلق جس قدراسلام میں پیشینگوئیوں کے شمن میں حالات بنائے گئے جی مسلمان ان کومسوس اور واقعی صورت میں دیجھنے کے منتظر ہیں اور دجال مسیح ، مهدی ، وابعة الارض ، مقعد خلیفہ سے یا جوج ما جوج اختصار وقت نزول سے ، سرصلیب ، قل خزیر اور دم مسیح وغیر ہم محسوس اور مشاہدہ کے طریق پر دیجھنا چاہتے کیونکہ جس قدر آج سے پہلے اسلام ، ولت پیشینگوئیاں پوری ہوچکی ہیں (جیسے ہلاکت کسرا سے وقیصر ، فتح مکہ ، اشاعت اسلام ، ولت یہود ، عموم حکومت نصالا سے ، مصائب اہل مدینہ ، واقعات کر بلائے معلمے اور تنافس نے الاموال معد حالات حاضرہ ) و وسب بلاتا ویل مشاہد و میں آچکی ہیں اور آرہی ہیں لیکن مرزائی تعلیم ان کو خیالی طور پر پیش کرتی ہے اور تاویل پرتا ویل کر کے اسلام کو مشکوک حالت میں پیش کررہی ہے۔

۳۶ .....اسلام میں حضرت میں النظیمی کا فرول جسمانی طور پروشق میں مذکور ہے اور جناب امام کا ظہور مکہ معظمہ میں جج کے موقع پر لکھا ہے اس کے بعد جبل افیق پر یہود واہل اسلام کے مابین جنگ مذکور ہے مگر مرزائی تعلیم میں اس کا نشان نہیں ماتا۔ باتیں بنا کرسب پچھ قادیان میں بنالیا ہے جو بچوں کا کھیل مجھا جا سکتا ہے کہ جس کا جو بھی جا ہے بنالیا کرے۔ 27 .....اہل اسلام کا جج بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے اور ان لوگوں کو جج قادیان میں قرار پایا ہے اور ملہ کا جج آئی اس کے بعد چنداں ضروری نہیں مجھا گیا۔

۳۸ .....کوئی نبی پچاس سال تک شرک میں گرفتار نبیس رہالیکن مرزاصا حب قرآن وحدیث کی روشنی میں بھی بقول خود حیات میں کا قول کرتے ہوئے پچاس سال تک شرک رہے ہیں اگر کئی نبی کوشرک کے ماحول ہے پچھاشتیاہ ہوتا تھا تو بہت جلداس کا دفعیہ کردیا جاتا تھا۔ ۳۹ .....اسلام کہتا ہے کہ حضور بھی کے بعد بعثت انبیاء نہ ہوگی مگر مرزائی ند ہب نے حیلے بہانے کرے اسے جاری کررکھا ہے کین صرف اپنے لئے اور بیامرابھی تک مشتبہ ہاہے کہ

کیا بیٹیوت صرف مرشد کی اولا وصلی میں جاری رہے گی باروحانی اولا د (مرید) بھی اس

کے حقد ادہیں؟ محمود دی پارٹی کا خیال ہے کہ اولا وصلی ہی قدرت ٹاخیہ اور نبی بن عتی ہے

اور چند ایسی موجود ہیں کہ قدرت ٹاخیہ بن کر اعلان کررہی ہیں کہ سے کے تمام

مرید بھی نبی وقت بننے کے حقد ار ہیں اور اسی کھکٹ میں ان کے درمیان رسالہ بازی اور

مبابلہ بازی ہوتی رہتی ہے اور ان کے مرعیان زمانہ حال صاف لفظوں میں کہ دہ ہیں کہ

جب تک ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے خود خلیفہ محمود کی بھی نجات نہیں ہوگئی۔ مگر خلیفہ
صاحب ان کے متعلق بیر رائے رکھتے ہیں کہ وہ صبح الدماغ نہیں ہیں۔ اہل اسلام مرز ا
صاحب کے متعلق بیرائے رکھتے ہیں کہ وہ صبح الدماغ نہیں ہیں۔ اہل اسلام مرز ا
صاحب کے متعلق بیرائے ورائے کرتے ہیں تو یہ لوگ گھراتے ہیں گین اپنے سر پر پڑی تو صاحب کے متعلق بیرائی انگاد یا ہے۔

۵۰ .....۱۹۳۷ کی ۱۹۳۳ء کو امعاصر زمینداز الا ہورنے (بحوالہ کتاب سے المصنفین ازمیم تحیی تنہا) ثابت کیا ہے کہ ابرا بین احمد یہ امیح قایاد نی گی تصنیف ندتھی بلکہ اس میں جتنا مواد تھا وہ دوسرے لوگوں کی منت خوشامدا ور چاپلوس کر کے بعشکل حاصل کیا ہوا تھا چنا نچے مولوں چراغ علی مرحوم کے کاغذات ہے ایس کی چھیاں برآمد ہوئی ہیں۔ جن میں ہے تین چھیوں کا اقتباس ذیل میں درج ہے۔

الف ......''جب آپ جیسا اولوالعزم صاحب فضلیت دینی ودنیوی ته دل ہے حامی ہواور تائید دین حق میں دل گرمی کا اظہار فرمائے تو بلاشائیدریب اس کی تائید فی سپیل الله خیال کرنی چاہئے۔ ماسوا اس کے اگر کچھ دلائل یا مضامین آپ نے نتائج طبع عالی ہے جمع فرمائے ہوں تو وہ بھی مرحمت فرمادیں''۔ یہ ہے مرزائیوں کے آقاومولا کی لیافت کے ڈھوں کا پول۔ دعو کی تو یہ ہے کہ تخلیق آدم سے
سات ہزارسال تک جتنے رسل اور انبیاء آئے ہیں حقیقت میں میں ہی ایک شخص تھا، جو مختلف
صور تو ل میں پیربن نبوت پہن کر ظاہر ہو تارہا۔ فجی اللہ خلیل اللہ ، ذبح اللہ بکیم اللہ اور روح
اللہ بن کرایک عرصہ تک اپنے روحانی کر شموں اور مجز نما ئیوں سے دنیا کو چیرت زدہ کر تارہا۔
جتنے آسانی سے انف اور سان کا حامل میں ہی تھا۔ حتی کے سیدالرسل ، فخرانا م ، شافع عالمیان ،
محدرسول اللہ کہلا کر میں نے ہی دنیا کو تاریک کے میتی گڑھے سے نکال کر ہا م ثریا تک پہنچایا
اور وہ کلام مجز بیان بھی مجھ پر تکی نازل ہوا جس کو دنیا کے کروڑوں انسان ہاوجو دسیز دہ صد
سال گزرنے کے آج تک اے اپنا حرز جاں بنائے ہوئے ہیں۔ اور آج تک کسی کواس میں
سال گزرنے کی جرائے نہیں ہوئی میاں تک کہ میں محمد ثانی بن کرتجہ بیددین کیلئے پہلے
سے زیادہ آن بان کے ساتھ پھرنازل ہوا۔

جیرت کامقام ہے کہ وہ دیمویدار افضلیت انبیاء آج ایک کتاب "براہین احمدیہ"

گھنے سے عاجز آگیا اور اسے اپنی امت میں سے ایک شخص کا جس سے کہ اس کاعلم ہر حیثیت
میں زیادہ ہونا جا ہے تھا جمیں تعجب ہے کہ بھی افضل بنی وست گر نظر آتا ہے اور اس سے
استمداد جا ہتا ہے اور اپنی سچائی کے لئے اس سے دلائل مانگتا ہے حیف ہے ایسی افضلیت
پر اور تف ہے ایسی نبوت پر ۔ کیا نبی کاعلم اپنی امت میں سب سے ڈیادہ نہیں ہوتا "کیا
مرزائی انبیاء میں اس کی نظیر پیش کر سکتے ہیں ؟ اب ہم دوسری چھی کا افتہاں درج کرتے
ہیں جو پہلے سے وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔

ب ..... '' آپ کے مضمون اثبات نبوت کی ایک مدت تک انتظار میں نے کی ، کوئی عنایت نامہ نہیں پہنچا کمرر تکلیف دیتا ہوں کہ براہ عنایت برزگانہ بہت جلد مضمون اثبات حقانیت فرقان حید تیار کرکے میرے پاس بھیج دیں''۔

ناظرین خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزائی ٹٹی کی آ ڑ میں شکار کھیلتے رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں اب ان کی دال گلتی نظر نہیں آتی ' کیونکہ انہوں نے ان کا بھانڈ ایھوڑ دیا ہے۔اب تیسر کی چٹھی ملاحظ فرما کمیں۔

ج.....'' آپ گوجوا پی ذاتی تحقیقات ہے ہنود پراعتراضات معلوم ہوہوئے ہوں یا دید پر جواعتراض ہول ان اعتراضوں کوہمراہ مضمون اپنے کے ضرور بھیجے دیں۔

اواب اور سنھے۔ ٹھر احسن امروہی جب ۱۹۱۳ء میں قادیا نیت چھوڑ کر لاہوری پارٹی میں شامل ہوگیا تھا تو اس نے بھی اپنی کتاب'' قول مجد'' میں گئی ایک چشیاں مرزا صاحب کی نقل کی ہیں' جن میں بتایا ہے کہ مرزا صاحب کو جب مشکل آپڑتی تھی یا کتاب کے حوالہ دینے میں یا کسی سخت اعتراض کا جواب دینے میں تو مجھ (احسن امروہی) ہے ہی امداد طلب کرتے تھے اور کمال لجاجت اور منت ساجت سے خط کھھا کرتے تھے۔ جس میں میری تعریف وتو صیف میں زور دار فقر ہے موجود ہوتے تھے۔

بہر حال بیٹابت ہوتا ہے کہ مرزاصاحب بحثیت ایڈ پڑے اپنی تصانیف کیا کرتے تھے۔
مضامین عام طور پرلوگوں کے ہوتے اورایک آ دھا پنا بھی ہوگیا تو خیر مگر نام مرزاصاحب
کاہی چلتا تھا مگرافسوں بیہ ہے کہ لوگوں کے مضامین کواس طرح بیان کرتے تھے کہ گویاوہ ان
کے اپنے ہی مضامین ہیں۔ اور بیطرز ان کا تو بین مسیح میں بھی مسلم الثبوت ہو چکا ہے۔
ثابت ہوتا ہے کہ آپ شہرت طلب بہت تھے اور مضمون چرانے میں بھی مہارت تا مہ رکھتے
تھے 'لیکن اسلام میں اس وصف کا کوئی نبی نہیں گذرا۔ کہ لوگوں کے مضامین چرا کروچی کے
رنگ میں ظام کرتا ہوں۔

کرشن کا دعویٰ کرتے ہوئے مرزاصا حب نے بروز اور رجعت کا بھی دعویٰ کیا ہے کیونکہ

کرٹن کی کتاب'' گیتا'' میں تناتخ اور بروز کا ثبوت کم از کم پندرہ جگہ پردیا ہے اس کئے جب
آپ کرٹن محقوقہ یعقیدہ بھی خلاف اسلام آپ کو بدلنا پڑااس کئے اہل اسلام زورے کہتے
ہیں گدشی نبی نے تناتخ کا قول نہیں کیا اور نہ ہی اپنے روپ بدلنے کو ظاہر کیا ہے اور جن
تخریرات سے رجعت اور تناتخ ثابت کیا جاتا ہے وہ اسلام کے نزد کیک غیر معتبر ہیں اور یا
انکا مطلب غلط طور پر بتایا جاتا ہے اس لئے اہل اسلام مانے ہیں کہ نہ سے قادیانی نبی تھا اور
نہ کرٹن ورنہ ان دونوں کی تعلیم اسلام کے خلاف نہ ہوتی۔

ا۵ ..... مواوی محمد حسین مرحوم بٹالوی اور مرزاصاحب کے درمیان دیر تک ہٹک عزت کے دعاوی عدالت میں چلتے رہے۔ اخیر میں دونوں سے اقرار نامہ لے کرسلح کرائی گئی۔ مرزائیوں نے مولوی صاحب کا اقرار نامہ شائع کر کے ثابت کیا ہوا ہے کہ ان کو ذلت پینی مختی اور مرزاصا حب بڑ نگلے تھے گر ذیل کی تحریثابت کرتی ہے کہ مرزاصا حب میں جرائت نبوی ذرہ بھر بھی نہتی اور نہ ان کی زندگی بے لوٹ تھی 'بلکہ ہزاروں عیوب سے بھری ہوئی تھی ۔ یہلے عدالت کا نوٹس ملاحظہ ہو پھر مرزاصا حب کا اقرار نامہ۔

" جی ایم ڈبلیو ڈگلس صاحب بہادرڈسٹر کٹ مجسٹریٹ گور داسپور کی عدالت سے مؤرخہ

الامراگت ہو ۱۸ میں بمقد مدہر کار بذریعہ ڈ کسٹر کلارک بنام مرزا غلام احمد ساکن قادیان

حسب ذیل ریمارک فیصلہ میں ہوئے" جو تحریرات عدالت میں پیش کی گئی ہیں ان سے

واضع ہوتا ہے کہ وہ (مرزا) فتنا نگیز ہے انہوں نے بلاشبہ طبائع اشتعال کی طرف مائل کر

رکھا ہے" کی مرزا غلام احمد کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملائم اور مناسب الفاظ میں اپنی تحریرات

استعال کریں ورنہ بحثیرت صاحب مجسٹریٹ ضلع ہم کومزید کاروائی کرنی پڑے گئی"۔

استعال کریں ورنہ بحثیرت صاحب مجسٹریٹ ضلع ہم کومزید کاروائی کرنی پڑے گئی"۔

"میں مرزا غلام احمد قادیائی اسے آپ کو بحضور ضدا وند تعالی حاضر جان کر باقر ار

صالح اقرار كرتا هول كهآئنده:

الكاوينية جلدا

(۱)..... میں ایسی پیشگوئی جس ہے کسی شخص کی تحقیر ( ذلت ) کی جائے یا مناسب طور سے حقادت ( ذلت ) سمجھی جائے یا خدا وند تعالی کی ناراضگی کومور د ہوشائع کرنے سے اجتناب کروں گا۔

(۲)..... میں اس ہے بھی اجتناب کروں گا شائع کرنے سے کہ خداتعالی کی درگاہ میں دعا کی جائے کہ مخف کوحقیر ( ذلیل ) کرنے کے واسطے جس سے ایبانشان ظاہر ہو کہ وہ مخفس مورد عمّاب البی ہے پیز ظاہر کرے کہ مباحثہ ندہجی میں کون صادق اور کون کا ذب ہے؟ (٣)..... میں ایسے البام کی اشاعت ہے بھی پر ہیز کروں گا کہ جس ہے کسی شخص کاحقیر( ذلیل ) ہونایا موردعتاب الٰہی ہونا خلابر ہو یا ایسے اظہار کے وجوہ یائے جا کیں۔ (٣)..... میں اجتناب کروں گا ایسے مباحثہ میں مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے خلاف گالی گلوچ کامضمون یا تصویر تکھوں یا شائع کروں جس ہے اس کودرد ہنچے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے مااس سے کئی دوست یا پیرو کے برخلاف اس تتم کے الفاظ استعال كرون جيسا كه د جال ، كافر ، كاذب ، بطالوي \_ مين تبهي اس كي آزادانه زندگي ما غاندانی رشتہ داروں کے برخلاف کچھشائع نہ کروں گاجس ہےاس کوآ زار پہنچے۔ (۵)..... میں اجنتا ب کروں گا کہ مولوی ابوسعید محد حسین یا اس کے دوست یا پیرو کومباہلہ کیلئے بلاؤں اس امر کے ظاہر کرنے کیلئے کہ مباحثہ میں کون صادق اور کون کا ذب ہے۔ نہ میں اس محرحسین یا اس کے دوست یا پیروگواس بات کیلئے بلاؤں گا کہ وہ کسی کے متعلق کوئی پیشینگوئی کریں۔

## دستخط

مرز اغلام احمد قادیانی بقلم خود ۲۴۰ فروری ۱۸۹۹

سمى تى نے اس تتم كا قرار نامه حكومت وقت كرما ہے چيش تين كيا اور ندى اپنى كمزور يوں كا كاعند نا اقرار كيا ہے۔

## (۲۸)عهد قادیانیت میں مدعیان نبوت

(1) چراغدین جمونی: مرزاصاحب نے رسالہ '' دافع البلاء ''میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ میری تائید کے لئے مبعوث ہوا تھا مگر میں نے اس کو منظور نہیں کیا کیونکہ خشک مجاہدہ سے اس کا د ماغ خراب ہو چکا تھا اور جو البامات اس پرنازل ہوتے ہیں ان کے متعلق مجھے کو یہ البام ہوا ہے کہ منزل بعد حبیز اس پرخشک روٹی امری ہے۔ مرادیہ ہے کہ اس کے البام شیطانی ہیں۔ یہ نبی آپ کی زندگی ہی ہیں تباہ ہوگیا۔

(۲) البی بخش ملتانی: نزیل لاجور (اکا وَنُنْت ) وہ مرزاصاحب کامرید تھا' بگڑ کرمویٰ بن گیا تھااورا یک بڑی ضخیم کتاب (عصائے مویٰ) لکھی جس میں البامات کے ذراجہ بتایا کہ مرزامیرے ہاتھ سے ہلاک ہوجائے گا مگڑوہ طاعون سے پہلے مرکبیا۔

(٣) واکٹر عبد الحکیم پٹیالوی: بیں سال تک مرزائی رہ کرخود مدی رسالت بن بیٹھا۔ قرآن شریف کی تفییر لکھی اور رسالہ 'الحکیم "جاری کیا اور مرشد کی بلاکت کے متعلق اس نے ایک الہام شائع کیا کہ مراگست ۱۹۰۸ء تک مرزاصا حب مرجا کیں گے۔ مرزاصا حب نے اس کے مقابلہ پر الہام شائع کیا تھا کہ وہ میری زندگی میں تباہ ہوجائے گا۔ گروہ ایساسخت جان مرید کا اکہ مرشد کے مرفے کے بعد سات سال تک زندہ رہا۔

(٣) وُاكثر وُونَى (امريكه): في مسيح بون كااعلان كيااور چونكدوه بهت عمر رسيده تها فالح كرنے سے مركبيا اور مرز اصاحب نے كہا كه چونكه وه ميرے مقابل كھڑا بوا تھا اس لئے مركبا۔

(۵) احمد سعیدن سنبھرو مالی: مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ میں جون بدل بدل کر آگل گا اور قدرت ثانیہ کہلاؤں گا ۔تو جناب کی موت کے بعد کئی مدمی کھڑے ہوگئے ۔ چنانچہ احمد سعید سنیمرو یالی (صلع سیالکوٹ) اسٹنٹ انسیکٹر مدارس مدقی قدرت ثانیہ ہوااور اپنالقب
یوسٹ موعود رکھا۔ اپنے البہامات اپنے رسائل" پیرا بمن یوٹی" میں جمع کئے جس میں اس
نے ظاہر کیا تھا کہ میں نبایت عم کی حالت میں رور ہاتھا کہ مریم علیباالسلام نے میرے سرپر
ہاتھ رکھ کرفر مایا" بچرونہ" بہی البہام امر تسرچوک فرید میں بیان کیا تو لوگوں نے اسے سنگسار
کرنا شروع کیا وہ بھاگ گیا اور بچوں نے" بچرونہ ، بچرونہ" کہدکر چھیڑنا شروع کیا۔ وہ
اپنی ایک تصنیف میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ رشتہ داریاں سب نا جائز ہیں۔ اور وہ
ولد الزنا ہیں۔ آئندہ کے لئے میں تھم دیتا ہوں کہ بندؤوں کی طرح غیر قوموں سے رشتہ
کریں۔ اس کے گلے میں ایک گلی ہے جسے مہر نبوت ظاہر کرتا ہے۔

(۲) ظہیر الدین (اردپ حلق کور انوال): اس نے بھی یوسف موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اپنی
کتاب' براہین حقہ' میں لکھا تھا کہ مرز اصاحب کی شخصیت کو آج تک کسی نے نہیں ہمجھا۔ وہ
حقیقی نبی تھے' قادیان میں مسجد الحرام ہیت اللہ شریف ہے اور وہی خدا کے نبی کی جائے
پیدائش ہے اس لئے اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نبی ناکا م رہا اور مرز ا
محمود کے ہاتھ یرتا ئب ہو کر مریدوں میں شامل ہوگیا۔

(2) مار محمد و کیل ہوشیار پور: اس کا دعویٰ ہے کہ محمدی بیگم میں ہوں۔ نکاح سے مراد بیعت میں میرادا خلہ ہے اور مرزاصا حب کے بعد گدی کا حقد ارمیں ہوں کیونکہ مرزاصا حب نے کہا ہے کہ قدرت ثانیہ کا مظہروہ ہوگا جو میری خو بو پر ہوگا۔ چنانچہ یہ علامت مجھ میں سب سے بڑھ کریائی جاتی ہے۔

مرزامحود کے مقابلہ میں تقریبا بچاس رسالے لکھ چکا ہے جس میں وہ خلافت کا مطالبہ کرتا ہے گرمند خلافت پرچونکہ محود صاحب قابض ہیں۔اس لیے اس کی تبلیغ معرض وجود میں

نہیں آئی۔

(٨) فعل احدابن غلام محدوا كانه ينكابكيال متصل كرخان (عرف عم النام): في دعوي كيا ہے کہ مرزا صاحب کا ظہور میں ہوں۔ میں اپنی جالیس سال کی عمر گذار چکا ہوں۔مرزا صاحب کی اصلی عمر بچانو ہے سال تھی وہ ساٹھ سال کی عمریا کرمر گئے تو بقیہ بیس سال کی عمر مجھے دی گئی۔ آب میں مرزاصا حب ہوں اس نے یہ بھی تکھا ہے کہ فتو حات مکیہ جلداول باب بہتر (۷۲) میں ہے کہ بیت اللہ شریف کے تبدر مین میں ایک خزانہ مدفون ہے۔حضور ﷺ نے کسی مصلحت کی وجہ ہے اس گونبیس نکالا ۔ فاروق اعظم نے بھی ارادہ کیا تھا مگر پھررک گئے اور جب میں (ابن عربی )شہرتو نس ۸۹۸ ہے ہجری میں گیا تو مجھے ایک مختی دکھائی گئی جوانگل بحرموثی،طول بھی ایک بالشت یا کھوزیادہ تھا۔ میں نے دعاما تگی کہ مااللہ پینختی واپس اس خزاند میں اوٹائی جائے مجھے خوف تھا کہ اگر اوگ دیکھیں گے تو گیڑ جائیں گے کیونکہ پیامام آخرالزمان کاحق ہے کہ وہ خزانہ نکال کرتقبیم کرےاور پیخزانہ معارف قر آنی ہیں جو مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں۔ ۱۵ جنوری اساواء کو مجھے الہام ہوا کہ مولوی صاحب انحوج من كنوزك المخزونة .

ازالداوبام بس ۱۳۵۸ پر لکھا ہے کہ جو شخص کعبہ کی بنیاد کو حکمت البی کا سئلہ بجھتا ہے وہ بڑا عقل مند ہے۔ خدا کا فرشتہ مجھے قر آن پڑھا تا ہے۔ اسحاب کبف کا قصہ یوں ہے کہ (توی المشمس) نبوت محمد ہیں کے آفا ب کوتم دیکھو گے کہ (اذا طلعت تزاور عن کھفھم ذات المیمین) جب وہ نکلے گاتو کعبہ سے دائیں طرف مشرق کونکل جائے گا یعنی تا دیان میں سارچ ۱۸۸۸ وگواس کا ظہور ہوگا یعنی مرزا صاحب کا ظہور ہوگا (تقوضهم فات المشمال) پھروہ مورج قادیان سے شال مشرق کا شاہوا چلا جائے گا۔ جس سے مراد

يىل بول.

🖊 ۱۸ اگست کے 191ء کومیح قادیانی نے بھی دیکھاتھا کہ ثنال مشرق کی جانب ہے یعنی میرے مقام رہائش ہے ایک ستارہ سیدھا سرتک آ کرگم ہوگیا۔ یعنی میں اس تحریک کو كمال تك يبنيها كزمر جاؤل گا۔ جوميري راه مين نبيس چلے گاوه ٽوٹ جائے گا'تمام ركاوٹيس اٹھادی جا ئیں گی۔ میں اقوام عالم کے لئے خدا کے ارادوں کا الارم ہوں۔ میں القائم بامر الله ہول، میں ہی وہ خزان تقیم كرر با جول جو بيت الله ميں ہے، میں مجم النسامول، ميرى بعت کرو۔

ید مدی نبوت ابله مغرور ہے جیسا کہاس کے شعروں سے انداز ہ ہوسکتا ہے:

(الف) تع

یار غصے میں سخت بجرا ہے یہ کہ اندرآؤ جل جا کیں گے باہر والے جلدی اندرآؤ پراباں نے مجھے بنایا آ جاؤ ڈھال مری میں بیعت میری ڈھال خدا کی آ جاؤ بیعت کے اندر شاہ گداسب آؤ" ادھ کو بیعت جلدی کرلو

یار کی نظراب قبر آلود ہے آ جاؤ قال مری میں ساہنےاس کے میں کھڑا ہوں آ جاؤڈ ھال کےاندر اب نہ رکنا بیت مری ہے بیعت جلدی کرلو (L)

بعد مرے وروازہ بند ہوکیونگر آؤگے اندر فضل کے بعد بھی نصل ہی ہوگا بیت کرما پھر بھی

ورتو بہ کا آخری میں ہول آجاؤ میرے اندر زمانه ميرا مين سال يا ﷺ اور يا ﷺ جيں گھر بھی (3)

مب سے بڑا فرزند سیحی ففنل العمر بھی میں ہوں چھیے چھوڑے اڑنے والے کل اولیاء جہاں کے

اے عزیز و! وہ حیکنے والا ستارہ میں ہوں صدیوں کے غوث مجدد قطب ابدال جہاں کے

(,)

اے خدا میری سن لے دعا اے میرے رب مجیب دعا الہام ولوں پرنازل کر کلام اب اپنا نازل کر میری اب اپنا نازل کر میری زندگی کی حدخداتعالی نے یوں بتائی ہے کہ شمانین حولا او قریبا من فلک. ما هو المعیوان. هو فوق سبعین حولا. یااللہ اس ہے آگے یہاں رہنے ک زندگی مرحمت ہو۔ زندگی آگے ملتی ہے۔ یہاں انڈہ ہے (ان الله جعل المصورة فی المشقین) یعنی آدهی زندگی آسمان پراور آدهی زمین پراے خداعالم آخرت میں میرا کیا عہدہ ہے؟ تم نجم النساء ہو۔

ایے مغرب سے طلوع آفاب اب ہوگیا باب توبہ بند ہو گا فیصلہ اب ہوگیا

یمی خاکسارستر سال والا ورواز ہے۔ جب تک میں ونیا میں ہوں عذاب کمتر ہوگااس جہان ہے جانے کے بعد بالکل نظارہ قیامت (۱۹۹ ہے تک قائم رہ گا۔ بیعت کروتو بیعذاب رفع ہوجائے گااورآ ئندہ بیں سال امن میں گذریں گے۔خدانے ۱۸۸۸ء کو مجھے کہا کہ تیری عمرستر سال ہے۔ اور ما گئی تو کہا فراخ ہے۔ فراخی کے ساتھ عمر کا طول ما ثگا تا کہ کام مفوضہ انجام وے سکوں۔ فر مایا زندگی آ گے ملتی ہے یہاں اعدہ ہے یعنی انسان یہاں انڈے کی ما نند ہے اس ونیا ہے نکلنے کے بعد خالص زندگی ملتی ہے۔

(9) مرزامحود بن مرزاغلام احمرقاد مانی: مندآ رائے خلافت آپ بی بیں آپ میٹرک فیل ہیں۔مولوی نورالدین خلیفہ دوم ہے دبینات کی مشق کی۔اردو میں ان کی تصانیف ہیں اور لیکچرد ہے ہیں۔عربی فاری میں کوئی تحریز نہیں دیکھی گئے۔ پرائیویٹ طور پر انگریزی کی معمولی تعلیم حاصل کرلی ہے۔ اپنے والد بزرگوار سے کان الله نول من السماء کا خطاب حاصل کیا ہوا ہے۔ عثموایل صاحب المجد والعلی بھی آپ ہی کہلاتے ہیں۔ فخر الرسل بھی آپ ہی کہلاتے ہیں۔ فخر الرسل بھی آپ ہی کا خطاب ہے۔ سر ۱۹۳۰ء میں سالا نہ جلسہ کے موقع پر بیان کیا تھا کہ فرشتوں نے بھی آپ ہی کا خطاب ہے۔ سر مفہوم تمجھائے ہیں کہ آج تک کسی کومعلوم نہیں۔ چنا نچہ آج کل وہ مفہوم تغییر کی صورت میں خاص خاص مرزائیوں کے پاس چھپ کر پہنچ رہے ہیں۔ میں حاص خاص مرزائیوں کے پاس چھپ کر پہنچ رہے ہیں۔ بہر حال آپ قدرت ٹانیے کہلاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نبوت جدیدہ کے دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔

جناب کے عہد میں تبلیغ زکوروں پر ہے مگر قوت باز و ہے تبلیغ میں وہ تمام وسائل استعال کئے جاتے ہیں جوسر فدائی اور متشددین استعال کیا کرتے ہیں انہی کے عہد میں محفوظ الحق علمی اینڈ کو بہائی مذہب کے پیرومادت دارز تک مرزائی رہ کر قادیانی ہے نکال دیئے گئے۔عبدالکریم ایڈیٹراخبارمباہلہ کا سانچہ جانفرسا بھی آپ کےعہد میں ہی پیش آیا۔ سکھوں کے ایک گرونے مرزائی بن کرآپ ہے ہی بزاروں روپے کی تھیلیاں وصول کیں۔ ضرب قبل کی واردات بھی آپ کے عہد کا امتیازی نشان ہیں اور آپ کا بھی یہ فتو کی ہے کہ جو لوگ مرزا صاحب کونہیں مانتے وہ کا فر ہیں اور مخالف کتیوں کی اولا داور یہود ہے بدتر ہیں۔ سير يورپ كو گئة تو دمثق الز كرمنارهٔ بيضا كا قرب حاصل كيا۔ اور جناب عرفاني صاحب خلیفہ بہاءنے ہر چند تبادلہ خیالات کی غرض ہے ملا قات کرنا جا ہی مگرآ ہے گریزاں رہے۔ (۱۰)عبداللہ تناپوری: اے دائیں باز و کی طرف ہے الہام ہوتا ہے۔ انجیل قدی اس کی بہترین کتاب ہے۔ قرآن شریف کی تحریف کرتے ہوئے یول لکھا ہے کہ پیسفک الله ماء ے مرادیہ ہے کہ معاذ اللہ حکم البی کے خلاف حضرت آ دم الطَّلِيْلِ نے بی بی حواملیا الكامِينَرُ جِلدِين

الملام سے خلاف وضع فطرت انسانی کاار تکاب کیا تھا۔ یہ بھی قدرت ثانیہ کامدی ہے اور دعویٰ سے کہتا ہے کہ بہت جلد مرز امحمود میری بیعت میں داخل ہوجا کیں گے۔اس کے تابعدار کیمل پور (اٹک )اور پیثاور کے مضافات میں یائے جاتے ہیں۔

(۱۱) عابر علی شاہ بر ولی ضلع سیالکوٹ: مرزامحود کا فتو کی ہے کہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے
رشتہ ناطہ قطعاً حرام ہے گراس نے اجازت دی ہوئی تھی۔ پیطاعون سے مراقعا۔
(۱۲) محمد بخش قاویا نی بہلے پہل مخالف رہا پھر بیعت مرزامیں داخل ہوگیا اور بہت جلدتر تی
کر کے البامات شائع کر دیئے۔ جن میں ہے ایک البام پیھی ہے کہ 'آئی ایم وٹ وٹ'
(۱۳) وُاکٹر محمد بق: (لا ہوری پارٹی) علاقہ گدک (بہار) میں اپنا فد بہ پھیلا رہا
ہے۔ اپنی کتاب (ظہور بشویسور) میں لکھتا ہے کہ سے قادیانی وشنواو تارتھا۔ خلیفہ محمود ولد
مرزا غلام احمد ویر بسنت ہے اور میں چن بشویسے ور ہوں۔ میرے ظہور کے بعد سات سال
عک مرزا مخلام احمد ویر بسنت ہے اور میں چن بشویسے ور ہوں۔ میرے ظہور کے بعد سات سال

ہو کیونکہ بقول فضل پکٹ بھی اخلاقی موت ہے مرگمیا تھا) اور یہ بھی لکھا ہے کہ صوبہ بہار کی مذہبی کتابوں میں بید دوموعود و مذکور ہیں اور ان کا ہندولوگ کمال انتظار کررہے تھے بیہ بھی لکھا

ےکہ:

ا .....مرزامحود بہت جلد میرا ہم خیال ہو کر بادشاہوں کا سردار بنے گاادر ۸۴ سال عمر پائے گا ۲ ..... جب خداور سول کے خلاف کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو مامور (غوث، قطب، ابدال) وغیرہ جیمجے جاتے ہیں۔ قادیان ہے آواز آئی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد نبوت جاری ہے۔ اس ہتک آمیز عقیدہ کے دفعیہ کے لئے خدانے مجھے مبعوث کیا ہے۔

٣....جوعلامات كتب ہنود ميں لکھے ہيں ان كے مطابق ظاہر ہوا ہوں كہ ميري والدہ نے

ہیوہ ہوکر نکاح ثانی کیا تو میں ساتویں نمبر پر پیدا ہوا۔ برہمچاری بن کرعلاقہ کرنا ٹک کو گیا۔ ۸رسال تک پوشیدہ رہ کر ظاہر ہوا۔ پیٹے پر سانپ کے منہ کا نشان موجود ہے۔ ہاتھ میں سکھ، بیل چکروغیرہ کے نشانات بھی موجود ہیں۔ کتب احادیث میں چالیس مہدیوں کا ذکر ہے جن میں سے چندنشان مثلا خال وجو غیرہ مجھ میں بھی یائے جاتے ہیں۔

۴ .....حضور ﷺ کے بعد صدیق کا درجہ مہدی اور سے ہے بھی بڑھا ہوا ہے۔میرا نام مجین ہے ہی صدیق دیندارے۔ مجھا یسے دعاوی کی ضرورت نہیں ،خدانے مجھے اپنے فضل ہے پیشوا بنایا ہوا ہے۔میرافرض ہے کہ جو ہتک قادیان سے ظاہر ہوئی ہےا سے دور کروں۔ ۵ .... حضور ﷺ کےقول کے مطابق ۱۳۴۴ میں تر کستان میں سات سال جنگ رہی۔ بعد میں میں پیداہوا۔اس وقت میری عمری حالیس برس تھی اور ۱<u>۳۰۳ / ۱۸۸۷ می</u>ں میری پیدائش ہوئی ہے۔ ۸رایریل ۱۸۸۱ء/۳۰۳ایس مرزاصاحب نے لکھاتھا کدایک مامور (مدیحمل میں ) عنقریب آنے والا ہے۔اس کا نز ول نز ول البی ہے۔ وہ میں ہی پوسف موعود ہوں تا کہ اہل قادیان کی اصلاح کروں۔اسلام میں اس سے بڑھ کر کوئی اور حملہ نہیں کہ حضور ﷺ کے بعد ایک اور نبی کھڑا کیا جائے اور امتی کواحمہ والی آیٹ کا مصداق بنایا جائے اور میں کروڑمسلمانوں کونبوت مرزا کے اٹکار پرخارج از اسلام تصور کیاجائے۔اہل قادیان باز آجا كيل تو بهتر ب ورندوعيد ب-" ديرآمدة زراه دورآمدة" كا وعده جه س يورا موا محمود یوں اور پیغامیوں میں جھکڑا تھااس لئے میں حکم بن کرآیا ہوں۔ (چن بشویسور)

۲ ...... ہندوؤں میں مشہورتھا کہ میں مسلمانوں میں پیدا ہوں گا مرزا صاحب بھی میری خبر
 دے چکے ہیں ۔میری صدافت سمجھ میں نہیں آتی تو چند دن صبر کروخود فیصلہ ہوجائے گا۔
 ز مین آسمان میرے شاہد ہیں میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا جیسا کہ ان کوبھی معلوم

ہے۔ مزیر تحقیقات کی ضرورت ہوتو کم از کم پندرہ روز میرے پاس تھیر وحق کھل جائے گا۔

کے معظم تعلیم النگلی کے ۱۲ سوسال بعد حضرت عیسی النگلی نے مجازی طور پرخدا کا نفاذ اپنے اوپر عائد کیا (جیسا کہ محذکو کم اہاء کم من مذکورہ) گراوگوں نے حقیق خدا سمجھ لیا خدا کے دربار میں جب پوچھا گیا تو حضرت عیسی نے اپنی خدائی ہے بالکل افکار کردیا ای طرح حضور بھی کے بعد مجد دقادیان نے مجازی طور پراپنی نبوت ظاہر کی تو مرنے کے بعد محمود نے حقیق نبوت مجھ لے ۱۲ میس ایھیں مجھے مکاشفہ ہوا کہ میں جناب باری میں کے بعد محمود نے حقیق نبوت مجھ لیے ۱۲ میس خدانے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی جماعت کو تعلیم دی کے ایموں مرزاصا حب بھی موجود ہیں۔خدانے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی جماعت کو تعلیم دی کہ مجھے نبی مانو۔ کہا میں نے کبھی بیا تعلیم نہیں دی۔

۸.....اوگ مجھے مہدی مانتے ہیں گر کھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میں وہی ہوں جو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ میں احمد یوں کیلئے پوسف موجود ہوکرآ یا ہوں اور بہتک نبوت دور کر دی ہے۔ ہندوؤں میں کلمہ طیبہ موجود تھا میں نے اے بھی ظاہر کردیا ہے۔ وہ دھڑ ادھڑ مسلمان ہور ہے ہیں میر بے نشان ۵۴ ہیں۔ یہ فحمت کیے مسلمان ہور ہے ہیں میر بے نشان ۵۴ ہیں۔ یہ فحمت کیے ملی ؟ صرف حضور کھی کی عبت میں فنا ہونے ہی اور قادیان کے خلاف کرنے ہی لی ؟ عبرت الہی نے مرزاصاحب ہے بڑھ کرنشا نات میرے لئے فعا ہر کے میر بے موا قادیان کی اصلاح ممکن نہیں۔

9..... تلاش حق میں مرزامحمود کامرید بنا۔عقائد پہند نہ آنے پر بیعت می کردی۔ وہاں ہے نکالا گیا اور لگا تار ۱۱ رسال ہے اس عقیدہ کی تربید دکرر ہا ہوں۔ خدمت رسول اللہ ﷺ کی طفیل جو مجھے نشان دیئے گئے ہیں ان میں ہے بارش کا نشان زیادہ اہم ہے جومیری کتاب "فیل جو مجھے نشان دیکھ کے جی ان میں مذکور ہے۔

١٠ ..... كذبت رسل من قبلك .....نصرنا، كدك كي جنگل مين ٢٠دن بيشار با - بند و مارنے آئے تو ایک اڑ دہانے بھگا دیئے۔ ملاڑ کے علاقہ میں مارش دودو ہفتہ تک برتی ہے۔میراوعظ میدان میںمقرر ہوا' ہندؤوں نے مجھے جیل میں ڈالنے کی ٹھان لی تھی۔ بعداز مغرب ابر بھٹ گیا۔ گیا رہ ہندوآ پڑے میں نے ایک آیت پڑھی سب ڈر گئے۔ باوجود زبان بندی کے ۴۵ وعظ کئے ۔ گدگ میں بارش نہ تھی میں نے دعا کی تو بارش آگئی۔ موضع بلہاری میں میرے خلاف میٹنگ ہورہی تھی تو میز کے بنچے ہے ایک سانب نکل آیا تو سب بھاگ گئے۔ ڈاؤن گڑ ھ میں یارش نہ تھی میں نے کہا کہ میں وعظ کروں تو پیدرہ منٹ میں بارش آئے گی تو ایسا ہی ہوا۔ لوگ واپس گھرینچے ہی تھے کہ خت بارش ہوئی۔ پنڈ ت ہالیا نے کہا کہ بشویسور کی دعاہ بارش کا ہونا لکھا ہے۔ شلع میسور میں ایک سیر نڈنڈ نٹ پولیس نے وعظ کے وقت مجھ پر گندگی چھینکوادی تو اس کی ذلت ہوئی کہ اس کا داما دمیرامر پیرہوگیا۔ مقدمہ چلا، ہائی کورٹ میں میرے حق میں فیصلہ موااور وہ دل کی حرکت بند ہونے ہے مرکبیا اوراس کےمعاون ڈگریٹ ہوگئے سیٹھ محمرصا حب میسور نے مجھے جارشنیہ کے روز کہا کہ ٹا ون بال میں اتوار کو وعظ کرومیں نے کہا کہ خدانے مجھے روک دیائے کہا کہتم جھوٹے ہو میں ضرور وعظ کراؤں گا۔اگلے دن ہی ایک ہندوینڈت نے بحث کی تو میرام پد ہوگیا۔ غنڈوں نے کہا کہ آیتوارکوہم فساد کریں گے کیونکہتم ہندواوتار ہوکر گائے کا گوشت کھاتے ہو ۔اب سیٹھ صاحب گھبرا گئے اور مجھے اتوار سے پہلے ہی میسور سے نکال دیااور میں نے ان کو خط لکھا کہ دیکھوخدا کا کلام کیے پورا ہوا۔ تا لیگوٹ میں میرے ہمزلف عبدالقادر کے ہاں میری بیوی اپنی بہن کے پاس آئی میں اندر آنے نگاتو مجھے ڈانٹ بتائی۔واپس چلا آیا تو چند یوم بعدوہ مر گیااس کی بیوہ میری مرید بن گئی۔ رات میرے پاس تنہار ہتی اور خدمت کرتی

۔ مجھے رامدرگ سے تالی گو شہ کو جانا پڑا ، اٹٹیشن تک ، ۳میل کا فاصلہ تھا ، رات کومیری خوشد اس نے اس کومیرے ساتھ گاڑی میں بھا دیا ،جب پھر ہمزلف مذکور کے مکان پر پہنچے تو کو مجھے پرسو گئے۔ ہارش آئی تو پنچے الگ الگ سوئے تھوڑی دیرگذری تو و ولزگی اپنی جھاتی میرے یاؤں ہے لگا کرسوئی ہوئی دکھائی دی۔اب میں دعامیں مصروف ہوگیا چندروز بعد میری ہوی مرکنی اور اس لڑکی نے مجھ سے شادلی کرلی۔ اس تالیکو شدمیں ایک ساہو کارنے مجھے چھپر بنداور کارر کھ کرشہر بدر کرنا جا ہا تو رات کواے کان درد نے اتنا ستایا کہ ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے' آخردل میں ہی پشیان ہو کرمیرانا م لیااوررا کھ باندھی تو فورا آ رام ہو گیا' صح مجھ ے معافی مانگی۔ گدگ میں میر لا یک مخالف لڑ کا مر گیا۔ لنکائٹ میں ایک لڑ کے نے مجھے کہا کہتم ہندواوتار ہو؟ میں نے کہا ہاں اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی۔ میں وہاں سے نکل آ یا تو وہ مر گیا۔<u>۱۹۲۵ء می</u>ں بتایا گیا کہ ۵ ماہ کے بعد سرکاری دنگہ فساد ہوگا۔ تو ممتاز و باؤلہ کا كيس داقع ہوا۔ مجھےا ہے فوٹو كا بلاك بنوانا تقا۔ قيمت سات روپيہ بذريعة البهام ہوگئی۔ ہو مہلی کی معجدے مجھے آواز آئی بنگلور میں صرف • • ۵ سوآ دی ہیں مطلب بیرتھا کہ اسلام کے معاون صرف یا پنج سوتھے ورنہ دولا کھ کی آبادی تھی ۔را پئو رمیں بارہ ہزارآ دمی بتائے گئے تو ہے نکلا۔میرے حقیقی بھائی سیرمحبوب حسین میرے ساتھ تبلیغی دورہ میںمصروف تبلیغ رہے۔ ۲۲ جگہ قیام کیااور۲۴ گھنے میں بغیر موسم کے بارش ہوتی رہی اور یہی چن بیثو یسور کی نشانی تقی جو پوری ہوئی۔ ۱۹۲۵ء میں قادیان آیا تو وہاں بھی بخت بارش رات کواس قدر ہوئی کہ کتب خانہ کی کتابیں لت بت ہوگئیں' صبح میرے تکیے کے باس ہی کتابیں دھوپ میں رکھی گئیں۔ وہ یوں کہتی تھیں کہتم نے غلط تعلیم دیکھ کرہم پر یانی پھیر دیا ہے میرے مکاشفہ کے مطابق میرے بھائی احمعلی کے ہاں لڑ کا پیدا ہوا مخواب آیا کہ تیرتا ہوں اور میرے پیٹ پر میرے

بھائی احمد علی کالڑکا تبنیت علی ہے۔ کنارہ پر گیا تواس کی جگداس کا بھائی مراتب علی پایا۔ معلوم بوا کہ ای رات مرگیا تھا۔ موضع بلیلارگ بیس مجھے الہام ہوا کہ ایک واقعہ ہوگا، چنا نچہ ایک مسجد میں وعظ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جس طرح حضور بھی امام الانبیاء ہیں اسی طرح آپ کی امت بھی امام الامم ہے اس لئے چن بھو یہور بھی اسی امت میں پیدا ہوا ، اتنا کہنا بی تھا کہ مجھے بری طرح تکالا گیا اور مجد دھوئی گئے۔ وربارشاہی حیدرآباد میں حاضر ہوا تو لوگ مجھے پیشوا بنا دیا ہوا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے کافر کہ کرخوب ڈائٹا مگر میں نے پروانہ کی ، بلکہ لکھ کردید یا کہ میں پکا احمدی ہوں۔ سلسلہ محود رید کا سخت دھمن ہوں اس کی نیخ کئی کرتا ہوں اور کروں گا۔ پھر میں نے دبایا تو وہ دب گئے اور مجھ سے معافی ما گئی۔ حکیم سید محمداحن نے میرے عقائد پو چھے تو شی نے دبایا تو وہ دب گئے اور مجھ سے معافی ما گئی۔ حکیم سید محمداحن نے میرے عقائد پو چھے تو شی نے دبایا تو وہ دب گئے اور مجھ سے معافی ما گئی۔ حکیم سید محمداحن نے میرے عقائد پو چھے تو شی نے دبایا تو وہ دب گئے اور مجھ سے معافی ما گئی۔ حکیم سید محمداحن نے میرے عقائد پو چھے تو شی نے دبایا تو وہ دب گئے اور مجھ سے معافی ما گئی۔ حکیم سید محمداحین نے میرے عقائد پو چھے تو شی نے دبایا تو وہ دب گئے اور مجھ سے معافی ما گئی۔ حکیم سید محمداحین نے میرے عقائد پو چھے تو

تظم

ساری قوموں کے میرے سامنے ہیں اصل اصول جگ کی ہرقوم کے دنگل کا پیلوان ہوں میں لینی عیسائی وموسائی زردُتی ہوں آرب ہوں لگائب ہوں وقرآن ہوں میں چھتری ہوں دیش ہوں اللہ میں اور حلقہ بھگوان ہوں میں جھتری ہوں دیش ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ہیں خیری ہوں اللہ ہوں ہوں اللہ ہوں ال

جیے آدم کا وجود ہے گا خلاصۂ عالم پی ای طرح ہے اسلام مسلمان ہوں میں ہے۔ ارم کا وجود ہے گا خلاصۂ عالم پی ای طرح ہے اسلام مسلمان ہوں میں ہرائیک مذہب اور بالحضوص اسلام اپنے اصول پر قائم نہیں لوگوں نے فالتو با تیں شامل کر رکھی ہیں۔ مرزائی تعلیم کا بھی یہی حال ہے لوگ مرزا کو نبی جانتے ہیں حالا تک میں اسلام جگداس نے تکھا ہزرگ جانے لگے کے اس کے تکھا میر سے ماتھ تھی جس سے وہ میر سے مرید بن گے۔ کیونکہ ایک بھی میر سے ساتھ تھی جس سے وہ میر سے مرید بن گے۔

۱۳ .... بشروع میں موضع مرج ہے ایک نے کہا کہ ہندو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان گوشت خور بشویسور بنا ہوا ہے، کرنا ٹک علاقہ ہے نکال دیں یا اس پر جادو چلائیں تا کہ روگی ہوجائے۔ میں نے کہا کچھ پروانہیں۔ دو ہزار روپہید ہے کرآٹھ دن تک جاد وکرایا مگر کچھ نہ بگڑا کیونکہ ہے کام اللّٰہ کا تھا اور میر اوجود درمیان میں شاتھا۔

۱۲ ..... میں حیدرآ باد آیا و ہاں ایک مولوی صاحب تکیفیر میں بڑے ماہر تھے مجھے بھی مرتد کہا۔
 میں نے کہا کہ میں ایسے لفظوں سے نہیں گھبرا تا' میں تو برجمن ہوں، میں خود قرآن ہوں ،

ایک ایک آیت پراٹھارہ اٹھارہ کتا ہیں لکھ سکتا ہوں۔ سارھ تھ کا ترجمہ پوچھاتو ہیں نے سنادیا
اور کھا کہ کیا ماہر قرآن کو مرتد کہتے ہو؟ خالی ترجمہ تو غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں مگر معارف کس
سے سکھیں گے۔ ایک دن اپنی انجمن بنگلور کے ہال میں وعظ کو نکا، خیال تھا کہ بیت الممال
قائم ہو۔ خلیل صاحب سے کہا کہ وہ قائم نہ ہوگا کیونکہ ایک اور واقعہ ہونے والا ہے۔ یہ کہد کر
سورہ تو بہ کی آخری آیات پڑھیں 'جن میں ایٹار کا ذکر تھا' پھر میں نے کہا کہ اگرتم ایٹار نہ کرو
سورہ تو کیا قبر میں مال لے جاؤ گے؟ بین کر جناب ظہیر الدین تکی وزیر زراعت میسور و ہیں
مرگئے ' بلال ضلع کاروار میں سورہ ایرا ہیم پر وعظ کیا تو ایک آ دی بیہوش ہوگیا۔ ایک عورت
بہلی میں میر اوعظ من کرالیم متاثر ہوئی کہ ہر طرف اے بھویہ وربی نظر آتا تھا' کئی دن تک
بہلی میں میر اوعظ می کرالیم متاثر ہوئی کہ ہر طرف اے بھویہ وربی نظر آتا تھا' کئی دن تک
صدیق ہوں اور بھی اعلی رتبہ ہے۔ میں اینا نام نہیں جانتا نبی کا نام بس ہے۔ میں سب کو
ملمان جانتا ہوں۔

کا ۔۔۔۔۔ایک نے خواب دیکھا کہ میں چارسور جوں کے درمیان ہوں تواس نے حلیہ پہچان کر میری بیعت کرلی ۔ ہے۔ اس ایس محبوب شاہ افغانی نے خواب دیکھا کی جبلی نور ہے پڑ ہے اورایک حوش میں کثرت ہے تارے گرتے ہیں تو وہ مدراس ہے مجھے ملنے آیا اور میرا ہم خیال ہوگیا۔ سید خوث می الدین تا ڈپتری نے کہا کہ گدگ میں معبدی آئے ہوئے ہیں تو خیال ہوگیا۔ سید خوث می الدین تا ڈپتری نے کہا کہ گدگ میں معبدی آئے ہوئے ہیں تو آپ نے میری بیعت کرلی۔ ایک سیاح نے خواب میں کتاب پر پیراان پیرکی تصویر دیکھی کہ وہ میری بیعت کرلی۔ ایک سیاح نے خواب میں کتاب پر پیراان پیرکی تصویر دیکھی خواب آیا کہ جاؤ پیران پیر صاحب مصیبت میں ہیں حفاظت کرو تو وہ میری حفاظت کو آگئے۔ ڈیڑھ ماہ پیشتر پیرمی الدین نے میسور میں خواب دیکھا کہ میں ان کے پاس دو خادم آگئے۔ ڈیڑھ ماہ پیشتر پیرمی الدین نے میسور میں خواب دیکھا کہ میں ان کے پاس دو خادم

الكامِيَّرُ جِلدِين

کے کرآیا ہوں آواز آئی کہ ان کی مدد کرو، میں پہنچاتو پہلے خواب سنا چکے تھی اور میری شناخت کرلی اور معتقد ہوگئے گل محمد نے 9 ماہ پیشتر شاہ نور میں خواب دیکھا جس میں میرا حلیہ بتایا گیا جب میں پنچاتو اس نے شناخت کرلیا۔

 ۱۸ ..... ببلی میں ایک شادی پر مجھ ہے کہا گیا کہ بارش ستاتی ہے میں نے دعا کی تو بند ہوگئی۔ بلہاری میں ایک کو بچھونے کاٹ کھایا کئی نے میرانام کی دبائی دے کردم کیا تو وہ فوراً اچھا ہوگیا۔رکن الدین مخالف تھا تو اس کا گھر بار فنا ہوگیاءآ خرایک بچےرہ گیا تو اے میرے قدموں برر کھ کرمعافی کا خواست گار ہوگیا۔سیٹھ حسن نے اپنی بہن سے میرا نکاح کرادیا۔ جب مذہبی وعظوں کا شورا ٹھا تو گھبرا گئے۔ایک رات میں باہر تھا تو میرے گھر کو باہر سے تالا ڈال گئے میں نے دیکھ کرکہا کہ تالا کھولوگر آپ نے بہت کچھ کہا کے ل عقائد کا تصفیہ ہوگا میں ایک دوست کے گھر چلا آیا صبح ہوئی بحث چیزی میں نے کہا کہ یہ مہینوں کی بات ہے بتاؤ کہ ہمشیرہ کو بھیجتے ہو کہ جاؤں تو وہ خاموش ہو گئے ۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے ماریں گے مگروہ نرم ہوگئے اور گھر لے جا کر کھانا کھلایا پھر سارا کنبہ میر امرید بن گیا۔ ایک روثن تغمیر بچہ ست سالہ بخن کئی متصل گدگ میں تھا۔اس نے ایک سادھوے یو چھا کہتم نے کیا پڑھا ہے؟ کہا كه ۶ ديد، ۸ ايران اور چيوشاستر - کهاتو پير چن بشويسور آج گبال چين؟ کهامعلوم نهيس، کهاتو پھرتم نے کچھنیں پڑھا۔لووہ ڈیڑھ ماہ تک گدگ آئیں گے، میں گدگ آیا تو میرے یاس آ کرمیری تصدیق کی اورسب حاضرین کا حال بنادیا اورمیرے یاؤں دبانے لگا اور مجھے اپنا باپ کہدکر پکارنے لگا مجھے یفین ہو گیا کہ بیرولی اللہ لکنت والامہدی ہے جومیری تصدیق کے لئےمبعوث ہوا ہے۔

9ا..... میں بوسف صدیق ہوں ، پوسف جیساحلم مجھے دیا گیا ہے جس کی شہادت میرے

عقارب اورمیرے تبلیغی علاقہ کے مخالفین دے سکتے ہیں اور پوسف جیسی یا کدامنی بھی مجھے دی گئی ہے' کیونکہ میرے ایک بعیدرشتہ میں ایک خوبصورت اورشوخ طبع لڑ کی تھی، جو جار سالہ عمر میں ہی میری دوست بھی اور اس کے سینہ میں سوائے میری تصویر کے کسی دوسرے کی تصویر نتھی۔ ۲۸ سال کی عمر میں فارغ انتحصیل ہوکر میں کفن پوش فقیر بن گیا تو اس کا ناطہ دوسری جگہ ہو گیا ، مگروہ مجھے جا ہتی تھی میر اخط جا تا تو سینہ سے لگالیتی ۔ جب میں نے اصلاح المسلمين، تبليغ الاسلام، خادم اسلام صفه اسلام وغيره الجمنين قائم كيس تو ان دنوں ميں اس کے گھر رہتا تھا۔ایک دن جمعرات کو ۵ ہجے دیوانخانہ میں بیٹھا تھا کہاس نے اپنے ماموں کا بستره تو ديوانخانه ميں بچھوا يااورمير ابستره دالان ميں تيار كرايا۔ رات كے دو يح تھے تجى سجائى میری جا در میں آتھی اوراب براب رکھ دیئے میں نے آ نکھ کھلتے ہی اے دھکیل دیا اور تہجد کے لئے کھڑا ہو گیا۔ وضو کرتا تھا مگر ہوش قائم نے تھی اور گھنٹہ بھر وضو ہی کرتا رہااور جب تہجد شروع کی تو نیندآ گئی اورخواب دیکھا کہ میں پر بیثان حال اپنی ہوی کے پاس رام درگ ضلع بلگاؤں گیاہوں پیرا بن چھے سے جاک ہے بیدار ہوا تو صبح اور تبجد ملا کر پڑھی اوراڑ کی کوخط لکھا کہ ایسا کام ندکیا کرو میں تم ہے شادی ندکروں گا اگر موجودہ ناطہ ناپسند ہے تو دوسری جگہ تبدیل کرالؤاس نے کہا کہ مجھے لے جاؤور نہ زہر کھالوں گی میں نے روکا مگروہ نہ مانی 'یہ خطوطاس کی جیب میں تھے' کیڑےا تارغسل خانہ میں گئی تو خالہاں کے کمرہ میں آئی اوروہ خطاطها کریڑھ لئے'اس نے فورائنگچرآ ہوؤین کی شیشی پی لی'اب ڈاکٹرآ کے کہرام مچ گیا۔ رات کومیں نے ویکھا تو نیش کمز ورتھی اور کہدر ہی تھی کہ مردار کی موت مررہی ہوں۔ میرے بچانے کہا کہ خون تم نے کیا ہے میں نے کہا کہ وہ خود دو بجے میری گود میں آ تھی تھی میں کنواری لڑکی ہے بھی زیادہ حیادار ہوں' میری عصمت پر دھبہ آتا ہے اس واسطے میں نے

صاف کہد دیا ہے اور بیا عصمت حضرت یوسف التقلیقالا سے بڑھ کرتھی۔ کیونکہ میں تمیں سالہ تھا اور وہ کا سالہ کے اسالہ کسی کا خوف بھی نہ تھا' وہ منکوحہ تھی اور بیہ با کرہ میراعفویہاں تک ہے کہ مجھے کئی چیز کی پروانہیں ۔ نہ جنت کی خواہش ہے نہ دوز خ کا ڈر۔ ہزار ھاروپ آتے ہیں مگر گھرایک رویہ بھی نہیں بھیجتا کیونکہ میں جہا د بالنفس کا پہلوان ہوں۔

۲۰۔۔۔۔۔اس امت بیں جو مامور آئے گاحضور کے متعلق جو بہتک کے لفظ استعمال کئے جاتے ہیں ان کو دور کرنا اس کا خاص کام ہوگا۔ دکن میں مشہور ہے کہ پہلے اولوالعزم محمود ویر بسنت آئے گا' اس کے خیالات سے دنیا میں ایتری پھلے گی ( کیونکہ دوختم رسالت کا انکار کرے گا) جن کو دور کرنے کیلے چن بشو یسور صدیق اللہ کا بندہ ظاہر ہوگا۔ ویر بسنت کے نشانات یہ ہیں کہ ۱۹۱۷ء بروز جمعہ گدی نشین ہوگا۔ تاریخ پیدائش او ۱۸ء ہے پہلے ہوگ کے مشانات یہ ہیں کہ ۱۹۱۷ء بروز جمعہ گدی نشین ہوگا۔ تاریخ پیدائش او ۱۸ء ہے پہلے ہوگ کا مشیر کے نیچ کے علاقہ میں ظاہر ہوگا' گردن اور پیشانی کے بال اکھے ہوں گئیشانی پر ہری رگیس ظاہر ہوں گئ کرشن او تاریک گدی پر بیٹھے گا۔ اس کے عہد میں جماعت دوکلڑے ہوگ اور خون کی ندی ہے گئی تھی کے دست دراز ہوں گے۔ قر آن ہوگ اور خون کی ندی ہے گئی گریے گا۔ اس کے دست دراز ہوں گے۔ قر آن ہوگ اور خون کی ندی ہے گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گیا۔

۲۱ .....ا بے جماعت احمد میہ! تمہاری جدو جبد کالو ہامانا گیا ہے۔ دگن میں میر بے ساتھ مل کر کام کرو، اختلاف چھوڑ دو، نیج اقوام کوسر کش لوگوں کی غلامی سے چیز اؤاور مسلمانوں کو کافر کرنے کی بجائے کافروں کو مسلمان کرو۔ اے خلیفہ قادیان! دکن اور قادیان کی جماعتیں مل جائیں گی آپ کوشالی دولہا کہا گیا ہے میر بے پاس دس بارہ ہزار تک لوگ جمع ہوجاتے ہیں، لوگ مسلمان ہور ہے ہیں۔ مرزا صاحب نے ۱۳ جگہ مدعی نبوت کو کافر جانا ہے۔ میں یوسف موجود بھی اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے بعد مدعی نبوت کو کافر جانا ہے۔ میں یوسف موجود بھی اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے بعد مدعی نبوت، کافر، کا ذب اور و جال ہے (میہ

## ع آن می وقت باشدا ہے میر

اور ابن عربی اس کو ہمیشہ جاری مانتے ہیں۔اے جماعت قادیان! تمہارا غلو کرنامصلحت خداوندی تھی کہ مماثلت مسیح پوری ہو' مرزا صاحب کا قول ہے کہ آج ۲ <u>۱۸۸ء</u> سے چالیس سال بعد تم (قادیا نیوں) کامامورآتا ہے۔وہ عنموائل پوسف صدیق ہے،دورے آتا ہے،

آپ نے بھی اس کے ملنے کااشتیاق ظاہر کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا آئی ہے باد صبا گلزار ہے متانہ وار آرہی ہےاب توخوشبومیرے بیسف کی مجھے گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار ۲۳۔۔۔۔عہدرسالت میں جہاد کبیر سے صحابہ نے بڑے مراتب حاصل کئے اب پھر بیز مانہ

ہے۔ بابر کت میں وہ لوگ جواس لیلۃ القدر کی قدر کرتے ہیں قادیا نیو!میاں صاحب مامور نہیں ہیں ان کامیر ہے ساتھ ہونا ضروری ہےاور ہم دونوں کا وجود دکن اس لئے ججت ہے۔ اسلامی کامیابی صوفیا ندرنگ میں ہوتی ہےاور جھی خشکملا وُں نے نہیں ہوئی اور یہ کامیابی غیر اقوام کے موجود ہے ہوتی ہے چنانچے حضرت طارق اسپین کے موعود تھے،خواجہ معین الدین ہندوستان کے، جعنرے عمر بیت المقدس کے مجمود غزنوی گجرات کے، پوسف عادل شاہ کرنا تک کے۔ دکن مسلمان ہونے کو ہے ہتم ہی ہو جواس بو جھ کواٹھاؤ گے۔ مجھے خدانے اس لئے بھیجا ہے کہتم میرے پاس جمع ہوجاؤ۔ کیونکہ میں تمہاراموعود بشیر ہوں مرزاصاحب کو نبی کہنا چھوڑ دو۔خداایک ہے اور ہم سب کارسول بھی ایک ہے۔ یخت بیدینی ہوگی کہاس مر کز کوچھوڑ کرا لگ مرکز قائم کیا جائے ، پہلے گومرکز بہت تھے مگر جب شہنشاہ آ گیا تو الگ با دشاہت قائم کرنا بغاوت ہوگا۔اس کتاب ہان شاءاللہ قادیا نیوں کو ہدایت ہوگی۔ ۲۴ .....فروری ۱۸۸۲ء میں مرزاصاحب نے کہا کہ خدانے الہام کیا ہے کہا یک وجیہ یا ک لڑ کائم کو دیا جائے گا۔وہ غلام ذکی ہوگا،خوبصورت، تہمارا مہمان، عنموائل بشیر، صاحب روح مقدس، نورا بلد، آسان سے نازل ہونے والا، مبارک، رفیق، فضل، صاحب شکوہ وعظمت ودولت \_ ما لكمسيحي نفس، شافي امراض ، كلمة الله ، يخت زيين فهيم ، حليم القلب، عالم علوم ظاہری و باطنی ، نتین کو حیار کرنے والا ،فرزند دلبند ،گرامی ارجمند ،مظہر الا ول والآخر ۔ مظهر الحق و العلاء، كأنّ الله نزل من السماء، نور آتا بنور بموح الهي، قويس اس سے برکت یا کیں گی۔ ۸راپریل ۱۸۸۱ء کوالہام ہوا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب پیدا مونے والا بے جوایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کرے گا۔ نازل من السماء كللك مننا على يوسفي ٨٣٪. انظر الى يوسف واقباله.انا خلقنا الانسان في يوم الكاوينيز جلده

موعود 19. یاتی قمر الانبیاء یاقی کان من اهل البیت علی مشرب الحسن یصالح بین الناس ایوایه. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون ۵ و 19. تیری جماعت کے لئے تیری بی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اس کو قرب اور اپنی وی سے مخصوص کروں گا، اس سے قن ترتی کرے گا۔ اوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ ممکن ہے کہ وہ ابتدائیں بے حقیقت نظر آئے۔ یادر ہے کہ ہرایک کامل انسان بنے والا بھی پہلے نطقہ اور علقہ بی ہوتا ہے ۱۹۰۵ء

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد ورم آمدة زراہ دور آمدة باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا۔۔۔۔الخ۔

یواء حضرت صاحب کوتین کھل آم کے ملے۔ ایک سبز رنگ سب سے بڑا تھا۔ بعنی بشیراول یوسف موعود۔

10 .....وریسنت مرزامحمود کے متعلق بیالهام ہے کہ ایک دوسرابشریم کودیا جائے گاجس کا معمود بھی ہے۔ وہ اپنے کا مول میں اولوالعزم بھی ہوگا۔ ۱۸۸۸ میاں محود بیٹ میں بھتے و مرزاصاحب کوان کا نام مجد کی دیوار پر لکھا ہوانظر آیا۔ بیٹھی الهام ہے کہ ایک اولوالعزم بیدا ہوگا۔ وہ حسن واحسان میں تیرانظیر ہوگا۔ وہ تیری بی نسل سے ہوگا۔ فرزند دلبندگرا می ارجمند، مطھو العجق و العلاء، کا ن الله نزل من السماء اوروبی فضل مرہے کہ ۱۸ اور جمنوائل ( ٹانی اثنین ) خدا اس کے ساتھ ہے۔ یعنی صدیق اور عموائل دونوں کے اعداد ۲۰۸ ہیں۔ بیرمکان کا بچر نمیں کیونکہ اس بشارت کے بعدایک لڑکا اور ایک دونوں کے اعداد ۲۰۸ ہیں۔ بیرمکان کا بچر نمیں کے بعد دوسال ، ۱۹ ماہ دن تک کوئی بچے بیر انہیں ہوا۔ اس کے بعد دوفرزند بیدا ہوئے ہیں۔ اخیر میں ہوا۔ اس کے بعد دوفرزند بیدا ہوئے ہیں۔ اخیر میں ہوا۔ اس کے بعد دوفرزند بیدا ہوئے ہیں۔ اخیر میں

مبارك احمد پيدا مواراب ميرى صداقت سيے كه:

(1) آپ کہتے ہیں کہ وہ اوسف کہیں ضرور پیدا ہوا ہے۔اب دور ہے دیرے آئے

گا۔ ١٩٠٤ء كاشتهار ' باغ ملت' كى ظم ميں اى مضمون كود ہرايا ہے۔

(٢) ميں ١٨٨١ء ميں پيدا ہوا۔ اور يوسف موعود ہوا جيسا كه الهام ميں تھا۔

(۳) تورات اورا حادیث اورمجمین یورپ وامریکه بھی یہی ۱۸۸۱ء بتاتے ہیں اور<u>۹۳۴ء کو</u> تاریخ ظہور بحساب قمری بعد میں قرار دیاہے۔

(۴) دکن کے ۱۹۳۳ولیاءاللہ بھی ۱<u>۸۸۱ء</u> میں پیدائش مانتے ہیں اور<u>۱۹۲۴ء</u> میں اس کاظہور لکھاہے۔

(۵) پوسف کی تمام صفتیں با کمال پائی جاتی میں ۔ (مرزامحمود میں نہیں پائی جاتیں)

(۲) میں بھائیوں کے لحاظ ہے چوتھا ہول میٹوں کے لحاظ ہے بھی چوتھا اور چھوٹوں بڑوں کے لحاظ ہے بھی چوتھا ہوں۔

(2) پیدائش ی گھڑی بھی چوتھی ہے، دن بھی چوتھا ہے، تاریخ بھی چوتھی ہے، بعداز ہزار صدی بھی چوتھی ہے، سال بھی چوتھا ہے۔ (سمرمضان بیرکادن سم مسامے)

(۸) یوسف زلیخا کے قصہ سے میرا قصہ بالکل مشابہ ہے۔

ہے۔۔۔۔۔اس کے البہامات بھی مرزاصاحب کے البہامات کی طرح بیدم اور بے زبان ہیں۔ مثلا ہد کہ:

(الف) تم دونوں مل کرایک محکمہ قائم کرو گئ لوگ اس سمت کے نہیں دیکھیں گئ میدان کربلا، کام کرنا چھوڑ دیں گئ ڈھوروں کے حملہ سے کتا آیا اور میرے انگوٹھے کو آپکڑا، مفارفت ہوگئ، ہے۔ کوسرکاری ڈنگاہوگا، جاتا ہے مارکھا تا ہے، بیآ گئییں جھتی، یہ پانی کڑوا ہے آئی بازار ہے،آگے کام بڑھے گا جو مانگے گا سودوں گا'اب بھی بہت ہے چلو۔
ایک لاکھ چوہیں ہزار، بنگلور اور میسور کر بلاکے میدان ہیں، چور ہے، سر پر سبز پگڑیاں
باند ہے ہوئے ہیں، لوگ تماشد دیکھیں گے، سکندروہاں جاؤ کام ہوجائے گا، شاید ہی الیم
سیر نصیب ہو، پیر گرجانے ہیں، رائے چور میں بارہ ہزار آ دی ال جا نمیں گے، میں بیہاں ہے
نکال دیتا ہوں حیدر آباد کی ناک آپ کے ہاتھ میں ہے، بنگلور جائے، تکلیف یانقل پائے،
کشتی ہوگی، معذرت نامہ ذرا کمزور ہے، ہندوالٹ گئے ہیں، جماعت والوں کو تمہارا بھی
لیقین ہوگیا۔ گیارہ کوس تک تمہار لاکڑ ہے

(پ) ترکوں کی دغابازی کا روزصد بق کے ہاتھوں سے ظاہر ہوگا۔مبدی کے زمانہ میں آ دی چے سے چیرا جائے گاتیجیس خزانہ ملتے ہیں ۔ کمین والا مکان تیرا۔ زمین وآسان تیرا۔ دانت تو ڑ ڈالیں گے۔ آپ کی جان میرے ہاتھ میں ہے۔ تیری عزت کروانا میرا کام ہے۔ کمال یاشاایک مردہ زمین کو جگائے گا۔ ہم تغیر کرنے والے ہیں۔ ۱۹۳۵ء کو تعۃ الث جاتا ہے۔ تیوباب ہیں۔توسب کو گھیرے گائم میں اور جارج تیرانام دنیامیں جگاؤں گا ۔ تین سال گذر جانے دو۔ اب اس علاقہ میں اسلام نہیں تھیلے گا۔ انگورہ گورنمنٹ نے تیرے لئے سامان تیارکیا ہے۔ گدک مسلمانوں کا ہے۔ حیدرآ باوڈیڑھ سوسال کے بعد روحانیت کے کمال کو پہنچ جائے گا۔ جو مجھے مان کرآ گے بڑھاوہ شہید ہوا۔اے سیجا مصیبت کے دن ہیں۔انگلینڈ کے لئے بھی تلوار چلے گی۔قادیانی یارٹی مجھیل جائے گا۔تلوار لے کر کام کریں گے۔آٹھ سوسال میں کھڑا ہوتا ہوں۔ا یک اورلڑائی ہوگی۔سب بڑاوا قعہ حن نظامی کی بیعت ہے۔ایک بچی آئی ہے آپ کے پاس تا کہ نکاح کرے۔ یک مالہ لڑ کی دعا کرتی ہے کہ یااللہ کہ میں کسی (صدیق ) ہے قر آن شریف پڑھوں اوراس کی مرید

## ہوجاؤں۔گا ندھی جی مجھ کود کھ کرایک اندھیرے چرے میں جا کر جیپ گئے۔ (۲۸)نظم

راز والون كيليخ نقطه عرفال ہوں میں اس كااظہار كروں كس طرح حيرال ہول ميں یہ وہ شے ہے جس کی تقسیم نہیں ہو تکتی میں ہوں میں احدسب میں نمایاں ہوں میں كوئى شے اليي نييں جو نہ ہو مجھ ميں ظاہر مظہر عالمياں كرتب ميزدان ہوں ميں کوئی سیارہ فلک کانبیں مجھ سے باہر ہوفلک مجھ میں ہافلاک میں دورال ہول میں میرے مائدہ پر دہری رہنی ہے دنیا کی فضا عالم ہرجنس کا ہےسب کا حکمراں ہوں میں جتنے دنیا کے مزے ہیں وہ ہیں مجھ میں موجود کندی رنگ ہے میرا مجموعہ الوال ہول میں میں ہوں قرآنِ جہاں میری قرائت سب میں سے گولحن ایک ہے برمجموعہ الحال ہوں میں فعل مخصوص ہرایک جان کا ہے عام میرا مظہر نور خدا برتو بزدال ہوں میں موں میں اولاک کے شایاں اگرانسان ہوں میں اب تو انسان ہی کو خلق لکم کہتا ہے جب عناصر کے یہ بردے کو اٹھا کر دیکھا ۔ قرب اللہ میں خود جنت ور بحال ہول میں کچھ جدائی نہیں کہنے کو ہے اندر باھر پھرقریب اور بعید ہونے میں یکساں ہوں میں احدیت میں جو مجھی تفاوہی الآل ہوں میں کوئی شے غیرنہیں غیر کا سابہ بھی نہیں قاب قوسین کے منزل میں الر کر دیکھا است خالق وکلوق سے انسان جوں میں ول ہے آئینہ میرا اور میں آئینہ میں ہول سے مخالف سے خلافت ورندر صال ہول میں دیکھی تبدیلی امثال میرے ہاتھوں میں مستکس رب ہوں یا کہوقدرت پروال ہوں میں رب کی مرضی ہے میری مرضی ہے ملتی جلتی ہے کیونکہ دانسی برضا ہونے ہے یک جاں ہوں میں مالک الملک ہوا ہے خانسامان میرا کھر توڈرکیا ہے اگر بے سروسامان ہوں میں

حار میں چوتھا وہی بندۂ رحمال ہوں میں آنا آتا ہے جانا مجھی و کھتا ہی نہیں ۔ فرط رحمت میں برتی ہوئی باراں ہوں میں یعنی اس دور کا خورشید درخشال ہوں میں سب کو تابع بھی کیا تابع فرماں ہوں میں كيغكهب بستيول ساشرف جلنال ببول مين چونکیدذ والفضل ہوداس کئے ذوشاں ہوں میں جوزمانه میں عیاں وہی نیباں ہوں میں یائی ہے رفعت ساوات نے رفعت مجھ کے اوریں سبب عرش معلی پر حکمرال ہوں میں مات کر دیا میری برواز نے بروازوں کو سیعن احد کے عقب دست بدامال ہول میں مُوكا حاكم بول مين الله كاشابد بول مين اور در رنگ الله گذيد دورال بول مين کوئی مکنون جہاں مجھ سے نہیں حیب سکتا میں ہوں قرآن میں سائر تفس قرآں ہوں میں کل بیاعیان کھڑے ہوگئے میرے ہی لئے ۔ میری خادم ہے ہراک چیز حکمراں ہوں میں صورت جسم لئے سب میں نمایاں ہوں ہیں

بندہ رب ہی رہا ہے قادر کن فیکوں میں وہی نور ہوں جس نور ہے افلاک ہے ۔ ان میں ظاہر ہوں بھی اور بھی پنہاں ہوں میں ہفت افلاک انگوشی میں مگینہ ہوں میں میری آمدنے ملائک کی زبان بند کردی میرے ہی قلب میں اللہ ہی ساسکتا ہے داوں باتھوں سے بنایا ہے میرے رب نے مجھے ظل مولی کے نتیجہ میں تو مولی لکلا یہ جہال عرش خدا ہے اور محفوظ ہول میں 💎 دائرہ نون یہ ہے نقطۂ عرفال ہول میں آگئے ارض وسامیرے قدم کے نیجے کیونکد برشان سے وحید میں سرعال ہول میں میری برواز بال طرح کدا الآن پال مول دوسری آن میل برعرش حکمرال مول میں میں نہ ہوتا تو خدا کو یہ ضرورت کیا تھی میں ارادہ ہوں خدا کا بعنی انسال ہول میں عقل كل تفا ميں تبھی نفس میں آ كرٹھيرا اے دلا! ویکھے لے ہیں تنیوں زمانے مجھے میں ۔ روپ لاکھوں میں ہرایک شان کا شایاں ہوں میں

دست احمد میں چھلکتا ہوں مثیل خورشید حوض کوژ ہوں وہی پیالۂ عرفاں ہوں میں مجھے براھ کرنہیں اس وقت کی کی قسمت 🚽 جام کوڑ ہوں صراط ہوں اور میزاں ہوں میں احدیت ہے جو بردھ کرایک میں آ کر تھیرا عالم غیب شہادت میں نملیاں ہوں میں شان وقرآن ومل میں میں ہی شاہد بن کر 💎 ماہ وخورشید وکواکب میں درخشاں ہوں میں خشک زاہدتو کیبروں ہے جے ڈھونڈتا ہے وہیر قلب میں ہیں ہی معال ہوں میں دائر ه نون میں مکت کا محمکاناموں میں اوح محفوظ میں کھھا موا قرآن موں میں اور مبحود ملائك وحوره غلال ہوں میں ہفت افلاک سدا میری عبادت میں ہیں بہ زمین آسان جو ہے وہ میری کری ہے سب میں موجود ہوں پھرسب سے حدا گاں ہوں میں مجھ سے نکلا ہوا مجھ میں ہی فنا ہوتا ہے کیونکہ ارواح واجسام کی بنیاں ہول میں درود آلام کا احساس مجھے کچھ بھی نہیں اور خوشحالی وتل حالی میں یکساں ہوں میں نه بهی نیندے،نه اوگھ، نه غفلت کااثر چرخ گردوں کے اثر ہے بھی دراماں ہوں میں میں نہ محصور ہوں نہ موت مجھے آئے گی ۔ ملک الملک ہوں اور عرش پر حکمراں ہوں میں ہر زمانہ کو سنجالا ہے میری طاقت نے سنج رحمت حق قدرت بزدال ہول میں رات دن عالم ملکوت میں ہے ذکر مرا روح ارواح ہوں اور شکل میں عرفال ہول میں غیر موصوف ہوں، موصوف نظر آتا ہوں ۔ اس کی اک خاص دجہ پیکہ مہر ہاں ہوں میں عقل انسان کی رسائی ہے بہت دورہوں میں اہل دل دیکھتے ہیں غیروں سے بنیاں ہوں میں یہ مقامات میں غیروں کو دکھانے کے لئے ۔ ورنہ کیا جانے کوئی کون ہوں اور کال ہوں میں تن**قید**: ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس مظہر قدرت ثانیہ نے اپنے دعاوی میں کیا کیا رنگ دکھلائے ہیں ایک طرف تو مدعی نبوت کو کا فر کہہ کرا پی ہستی کومہدویت وسیحیت ہے

الگ رکھا ہے اور دوسری طرف حضرت یوسف التکلیفاتی ہے بڑھ کراپٹی فوقیت دکھائی ہے اور صاحب وجی مظہر الٰہی اور نجات دہندہ عالم و عالمیان بن کر وحدت وجود کا بھی دم بھرا ہے اور بعینہ یہی اس کے مرشد کی بھی حالت تھی مریدوں میں بیٹھ کرخدائی تک پہنچتے تھے اور غیروں کے سامنے نبوت اور مولویت ہے بھی اٹکارتھا۔

(۱۳) احمد نور کا بلی قاد میان: مدی رسالت قادیان میں بی مدت ہے میے قادیانی کا زلد رہا ہے ناک پر پھوڑا ہوا تھا تو کائی گئی اور نبوت کا رتبہ پایا۔ تبجد گذار قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا سرمه فروش، خاند بدوش افغان ہے۔ ہم ذیل میں اس کی افغانی اردو میں اس کے دعاوی بیان کرتے میں اس نے ایک ٹریکٹ شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے۔ لکل احمة اجل. نیچ کلھا ہے کہ:

ا اسسال الوگو ایس الله کارسول ہوں۔ دین جمری ہی تابعداری ہے۔ مجھے نہ مانا الله کے دین سے اخراج ہے۔ روحانی سورج ہوں میرا زماند لیلة القدر ہے، رحمة اللعالمین ہوں میرا نام محمد رسول ہے۔ میں منارہ سپید سے نازل ہوا۔ مظہر جملہ انبیاء ہوں۔ قرآن کوستاروں سے لایا ہوں۔ عیسیٰ ان یبعث ک رہک مقاما محمود المیں خدانے مجھے ہی کہاتھا کہ خلیفہ محمود کیا جائے گا اور وابعثه مقام محمود المجھی بی حکم ہے۔ ھواللہ ی بعث فی الامیین میں ہے کہ افغانوں میں خدا کے ایک رسول بھی بی حکم ہے۔ ھواللہ ی بعث فی الامیین میں ہے کہ افغانوں میں خدا کے ایک رسول بھی اوراحہ یوں میں جو سے قادیانی کے بعد بیدا ہوئے ہیں۔ کونکہ اس میں دوقوم کا ذکر ہے ایک قوم سے موعود کی جوامت محمد یہ سے لیحق ہوہ میری کو میری کے بعد بیدا ہوئی اور غیر ملحق ہوا ایکھا کے بعد بیدا ہوئی اور غیر ملحق ہوادای غیر ملحق قوم میں رسول کا مبعوث ہونا لکھا ہے۔ سو میں شرعی رسول ہوں ، میری شریعت تر آن ہے اور بیقر آن اب اللہ نے مجھ پر بے۔ سو میں شرعی رسول ہوں ، میری شریعت تر آن ہے اور بیقر آن اب اللہ نے مجھ پر

نازل کیا ہے، مجھے کلمہ طیبہ لااللہ لا الله احمد نور رسول الله دیا ہے 'سورہ فاتحہ بھی دی ہے قریباً دس ہزار کے وقی ہے اور کثرت کے ساتھ کلام کیا ہے۔ میری وقی رحمٰن کی طرف سے ہے واس پرایمان واجب ہے، میراساتھ دینا جنت ہے الگ رہنا دوز خ ہے۔ میرے انکار پر مرنا لعنت ہے۔

البامات يربي كم جملا انبياء كمظهر جمووا تبعوا النور الذى معه. كما اوحينا الى نوح ولقد اوجي اليك. ارسلنك شاهدا. احمد نور كا بلى الله كا رسول. الا رحمة للعلمين. ما انت بنعمة ربك بكاهن و لا مجنون. تم خاتم النبيين جواور قرآن تجه كوديا بـ من مؤود نے كلم كا دعوى كيون نبيس كيا (اگر چه بعد بس مرزائي يول كتي بين لاالله الا الله احمد جرى الله) اس كا جواب بيت كه ذلك فضل الله يوتيه من يشاء۔

سسفلفہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آگی رسول کا وقت مقرر ہے دوسراوقت اس کا امت کا ہاورای کولیلۃ القدر کہا گیا ہے پھراور رسول کا وقت آ جا تا ہے جوضح فانی اورشس روحانی کے نام ہے مشہور ہے۔ مویل کے بعد یہودی شہداء علی الناس بن کرحا کم بند رہے شمس روحانی عیسی آیا تو بعم الصحی تھا اور وہی لیلۃ القدر تھا عیسیٰ کے بعد عیسائی شہداء ہوئے اور مطلع الفجر تک حاکم رہے تب محد الله القدر تھا عیسیٰ کے بعد عیسائی تہاری ای ہے تو مورد آیا کہ رات تہاری ای ہے تھا ہوں کے بہر دکیا۔ جب آپ فوت ہوگئے تہاری ای ہے تہاری ای خدمت کیا اور اس کوشھداء بنایا۔ میں موجود آیا۔ اب امت محدیکا وقت گذر گیا۔ میں موجود مرگیا تو رات ہوگئی اور مرزائیوں نے سمجھا کہ ہماراوقت قیامت تک ہے اب کوئی نبی نہ آئے گا ، یہ نہ سمجھا کہ القدر پر نبی کا وقت ہے یہ حتی مطلع الفجو

تک ہے۔ابامت کا وقت گذر گیا احمریج موعود کی امت میں محمد ثانی کے بیر د ہے۔اب تَمْ بِ كَهُ مَااتِكُمُ الرسولُ فَخَذُوهُ. اطبعوا الرسولُ ٱگرتمَامُ انبياء ماقبلُ مانواور مجھے نہ مانونو تم مومنین میں نہیں ہو۔ میں قادیان میں سورج چڑ ہاہوں' میراا نکار کفر ہے۔ مين صح بون والصبح اذا تنفس اليس الصبح بقويب الراوك ميرانكاركرين تو وہ مجرم ہیں اور سورج کی روشنائی ہے دور ہیں۔اب موئی عیسی محمد اور احمد برایمان لانا کا منہیں دیتامیں اپنے مقام پر بیٹھ کرتبلیغ کروں گا، کیونکہ تبلیغ کے وسائل ڈاک وغیر ہ موجود بي، ايني جان خطره مين كيول و الول \_ فلا تكونن من الجاهلين. تم رسول كووهوندُو، ورند دوزخ مين جاوَك \_ يراهو لا الله الا الله احمد نور رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان احمد نور رسول الله.

٣ ..... متمس روحانی رسول اینے وقت کا واکسر ائے ہے۔ جب جاتا ہے تو دوسرے والسرائے کے آنے تک منشی کام کرتے ہیں۔ دو عرا آجائے تو پھر بھی وہ کام کرنے لگ جائیں تو ان کو توپ ہے اڑادے گا۔ ہائے انسوس ان لوگوں نے (بیعنی مرزائیوں نے )رسول کونہ مانا، خدا کی لعنت ان بربری اور دین سے خارج ہو گئے۔ محمثل الحمار یحمل اسفار بن گئے۔ رسول کے وقت اوگ تین فتم کا ہوتا ہے۔ ایک منعم علیهم رسول کو ماننے والے۔ دوم مغضوب علیہم اس کے منکر۔ سوم حضالین جوخاموش ہیں۔ جعلوا اصابعهم في اذانهم. يتين تم كاول قيامت تك رين كر جواوك مجھ مانتے میں وہ کامیاب ہیں۔اب پیرکلام الٰہی مانو۔

الحمد لله رب العالمين ....ولا الضالين. الم ذلك الكتاب. هم يوقعون. ارسلنك للناس رسولا وكفي بالله شهيدا. فكيف اذاجتنا ..... شهيدا . لكل امة اجل.ياايهاالرسول بلغ .....الذين يبايعونك .....والذين امنوابه و عزروه ..... ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ..... مالكم لاتومنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم اخذ عنكم ميثاقكم. فتركل على الله. انك على الحق المبين. من يطع الله ..... فوزا عظيما. ومن يشاقق الله .....شديدالعقاب فجعلهم كعصف ماكول ماواهم جهنم. الا انهم هم الخسرون. كتب الله لاغلبن انا ....عزيز . اعد الله لهم عذابا شديدا.قل فانتظروا انى معكم ..... فباء وا بغضب على غضب وللكفرين عذاب مهين. بنس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله.انك لمن المرسلين.امنوا بالله و رسوله والنور الذي انزلنا.يـٰحسرة على العباد ..... المومنون يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك واخرين منهم لما يلحقوا بهم. اس مين بدب كرمر رسول كلم والاسفيد مناره ب نازل بوكرعيسى بن مريم كے بعدقر آن لايا اور زمان محود اور مقام محود يرقائم موا ـ "مثل اللين حملوا التوراة" الايه. "انا فتحنا لك فتحا مبينا" الايه "هو الذي بعث في الاميين" الايه يعني افغانون مين نبي بيجاءاس افغان قوم كودين كاوارث بنايا بـ-احدنور کی و فات کے بعد بیقوم شھد اعلی الناس ہوگی پھر ایک اور رسول آ ہے گا اور بیتین فتم بن جائيں گی منعم کينهم ،مغضوب عليهم اورالضالين \_افغان قوم بالتخصيص اور باتي لوگوں کو بالعموم بثارت ہے کہ بابر کت ہے وہ جس نے میری آواز پر لبیک کہا اور کہا کہ وابنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول. كذبت قبلهم قوم نوح ..... وعيد بل كذبوا بالحق لماجاء هم. ماارسلناك الارحمة للعلمين هوالذي ارسله رسوله الايه. وه

مشرک ہے جومیری مقابل کی آواز ہر لبیک کہا اور میری آواز کو چھوڑ دیا انا لمعا طغا الماء .....واعيه. كذبت ثمو د....ابشرا واحدا نتبعه. ما اغني عني ماليه..... فما بكت عليهم السماء يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله.....يحييكم.قل تمتعوا فان مصير كم الى الناد . علم قباب بحى يبى جاس آيت بلى بتايا بكداحدنور علم قباب ب كمي في اس كآن كى خردى ب-وقالوا كنا نسمع .....كان نكير وذرنى والمكذبين ....عذابا اليما.قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اب الله ك وان كي باك صرف احمد نورك ما تحديث إلى الفانو! مير \_ ساتھ بوجاؤ عرب كى طرح عزت ياؤكــ والله عليم بذات الصدور قل ياايهاالناس قدجاء كم برهان الايه. يوم تبيض وجوه وتسود.يوم يد عون الى جهنم دعا. ياايها المدثر ..... فكبر. اليس بقادر ان يحيى الموتى. كيا مين قادر نبيس كداحد نوراورافغانون جيمردول كوزنده كرون انه لقول رسول كريم ..... تذهبون. احدنوركا كلام رسول كاكلام باوركريم رسول باوراة قباول رسول بدالله کے پاس کے عرش والا اللہ ہے عزت ویا گیاا مین ہے ریشہارا صاحب مجنون نہیں یہ مجنون کا حال نبیس که ایسا کلام اس پر نازل جوا اور خدا تعالی کو کھلا کھلا بار بار آسان بر دیکھا جواور خدا تعالى مجھےائے ساتھ آ سان پر لے گیا ہے انہ لقول فصل ما پنجنبھا الا الاشقى الذي يصلى النار الكبرى فهل وجدتم ماوعدربكم حقا وجيء يومثذ بجهنم الايه. لقد جاء كم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظلمون. احمدنورموی ہاس کا کلام بینات ہمیری تابعداری چھوڑ کردوسرے کی تابعداری کرنامجل ہے اور بیظلم ہے بیشرک فے الآ واز ہے۔ایک طرف اللہ کی آواز

الكاوينيز جلدا

ہےاورائیک طرف غیراللہ کی ایسے پچھڑے کی تا بعداری ہرقوم نے کی ہے۔ ہو الذی ادسل دسولہ الایہ. بیمشرک وہ ہے جواللہ کی رسالت کو ناپند کرتا اور ہر خلاف آواز پر لبیک کرتا ہے۔اللہ دھ کرے

تنقید: اس دسول نے اپ عقائدگی بنا پر مرزاصاحب کو حقیقی رسول مانا ہے اور اپنے آپ کو مرزائیت کا ناتخ نبی قرار دے کر وہی چال چلا ہے جو اس کا مرشد چلا تھا، مگراس کا قرآن میں انتخاب کا برائے نبی الآ واز کا محاورہ مرشد کی تا بعداری ہے حاصل کیا ہے۔ اب ہمیں کچھ ضرورت نہیں رہی کدم زائیوں کو خارج از اسلام کہیں کیونکہ خودان میں دو شخص ہمیں کچھ ضرورت نہیں رہی کدم زائیوں کو خارج از اسلام کہیں کیونکہ خودان میں دو شخص (صدیق اور اقل مرمیان نبوت عموماً ان کی تکفیر کررہے ہیں۔ ایران کی طرف نگاہ کی جائے تو وہاں ہے بھی ان پر تنظیری گولہ برستا ہوا نظر آتا۔ یہ آپس میں نبٹ کے ماری طرف متوجہ ہوں۔

## ع تھے کو پرانی کیاریزی اپن نبیڑ تو

(10) غلام محمد لا ہوری رسول محاسبہ مظہر قدرت ٹائیے: یہ سلم ہائی اسکول لا ہور میں انظر نس پاس کر کے دفتر '' پیغا مسلم' لا ہور میں ملازم ہو گیا' پھرو ہیں ترقی پا کر ذمہ دارارا کین مجلس تک پہنے گیا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف مرضی کام ہوتا ہو وہی طریق حصول نبوت اختیار کیا جس سے ان کے ہاں نبی بنا کرتے ہیں اور البہام ہونے شروع ہوگئے۔ پیشینگویاں ہونے گئیس جن میں سے ایک یہ تھی کہ خواجہ کمال الدین بہت جلد مرجائے گا' ملازمت سے برخواست کیا گیا، اور زبر علاج رہ کر پھر بحال ہوگیا اور اس نے استہارات کے ذریعہ انجمن کی خیانتیں کھنی شروع کردیں، کیونکہ راز دار تھا اس لئے اشتہارات کے ذریعہ انجمن کی خیانتیں کھنی شروع کردیں، کیونکہ راز دار تھا اس لئے انجمن نے یہی مناسب سمجھا کہ گواس کا دیاغ درست نہیں مگر فقند سے بچنے کے لئے یہی بہتر

ہے کہ اس کو پچھ دلا سادے کر اپنے ساتھ ہی شامل کر لیا جائے۔ یقیناً اگر الگ ہوجاتا تو ضرورا پٹی کتاب'' ماکدہ'' شائع کر دیتا جس کا کہ وہ وعدہ کر چکا تھا' مگراب اسکی آتش فتنہ فروہو پیگی ہے۔ تاہم اپنے دعویٰ ہے متعبر دارنہیں ہوا۔ ہمارے خیال میں وہ کسی موقع کی تلاش میں ہے۔ اور وہ دن دورنہیں جب کہ وہ اپنی لن تر انیاں اہل ہند کے گوش گذار کرے گا۔

(۱۲) عبداللطیف قمر الانبیاء: مهدی آخرالزمان مجدد وقت نبی اور رسول ساکن موضع گناچورضلع جالندهر پنجاب اس کا دعوی ہے کہ ایک دفعہ ۱۹۰ یس بروز جعد قبل از نماز مغرب مجھے بیالہام ہوا کہ' هو اللذی ادسل دسوله بالهدی" الایه جس میں مجھ کوقطعی طور پر نبی اور رسول بتایا گیااس دعوی کے شوت میں اس نے ایک کتاب'' چشہ نبوت' شائع کی ہے جس کا پہلا حصد یا نج سوسفی تک پہنچاہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ

ا ..... لوط النَّلِيْنِ ابراتيم النَّلِيْنَ لا يہ پہلے ايمان لائے تھے پھر نبی بنائے گئے اسی طرح میں بھی مرزاصا حب پرايمان لا يا تھا مگران کی وفات کے بحد مبدی آخرالز مان اور نبی امتی اور رسول بن گيا ہوں۔ رسول بن گيا ہوں۔

۲ ..... مرزاصاحب کو ۱۸ سال تک اپنی رسالت پر یقین نه تقالبعد میں وتی جب زور ہے آنے گی تو ہوش سنجالا کہ او ہو میں تو نبی ہوں اور سیج ناصری ہے براہ کر ہوں ۔ تعجب ہے کہ اس طرز نبوت کی تقد لیق حضور ﷺ کی نبوت ہے حاصل کی جاتی ہے گہ (حضور ﷺ کوچمی تین سال تک یا بروایت دیگر چند ماہ تک یقین نه تقا کہ میں نبی ہوں یا ماؤف الدماغ ؟ جرئیل العکی ہر چند آ کر عرض کرتے رہے کہ انک دسول الله گرآپ اسے آسیب جرئیل العکی ہر چند آ کر عرض کرتے رہے کہ انک دسول الله گرآپ اسے آسیب شیطانی سمجھے۔ جنابہ خدیجة الکبری اور ورقہ بن نوفل نے ہر چند حضور کو سمجھایا گرآپ کو شیطانی سمجھے۔ جنابہ خدیجة الکبری اور ورقہ بن نوفل نے ہر چند حضور کو سمجھایا گرآپ کو

اطمینان حاصل نہ ہوا اور ای تذبذ ب میں آپ نے کئی دفعہ بیارادہ بھی کرلیا تھا کہ کسی پہاڑ کے اوپر سے گر کر جاں بحق ہوجا نمیں مگر تائید ایز دی نے آپ کو بچالیا تھا ) لیکن یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ حضور ﷺ کو پہلی وحی میں نبوت حاصل نہ ہوئی اور نہ ہی آپ کو یقین ہوا تھا کہ آپ نبی ہیں۔اورمرزاصاحب نے اپنی نبوت ثابت کرنے کیلئے حضور ملاقعہ کا پہ لفظ قتل كياب كدآپ فرماتے تھے كە خشىت على نفسى جھےائى جان كاخوف يرا كياتھا كه جن بھوت مجھے ہلاک نذکر ڈالیں ۔ پیجی غلط ہے کیونکہ حضور ﷺ کووجی اول ہے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ مجھے نبوت عطا ہوگی قبل از نبوت کے تاریخی واقعات،ار ہاصات اور معجزات ندصرف آپ کویقین دلا مجکے تھے بلکہ یہود ونصاریٰ کوبھی چثم براہ اور آ مادہ کر کے تھے کہ کب آپ ہے یہ دعویٰ معرض ظہور میں آئے۔اگران واقعات کونظر انداز کیا جائے تو بیلازم آئے گا کہ وحی اول کے بعد متصل جولوگ مسلمان ہوئے تھے ان کا اسلام معتبر نہ ہوتا۔ بچوں میں حضرت علی النَّلِیْ اول المومنین نہ ہوتے ،عورتوں میں جنا بہ خدیجة الکبری اورمردوں میں جناب صدیق ا کبرصدیق کوخطاب نہلتا کیونکہ حضور ﷺ کو جب پہلی وحی ہوئی تھی تو آپ سفر میں تھے کوئی آ دمی مکہ ہے واپس جاتا ہوا ملا تواس نے کہا کہ حضور ﷺ نے وتی اول کے ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو جناب ابو یکرنے اس وقت آپ کی تفىدىق كى اورصديق كالقب يايا ـ اگران واقعات كوجھى قابل توجه نە تىجھا جائے تواس كى وجە جمیں ضرور سمجھا دی جائے کہ وحی اول (سورۃ اقراء) آج قرآن شریف میں کیوں داخل ے؟ کیونکہ جب حضور ﷺ کواپنی نبوت کا (بقول مرزا)یقین نہ تھا تو یہ وجی اول وحی نبوت نہ تھ ہری 'بلکہ وحی ولایت ثابت ہو گی جو وحی نبوت میں شامل نہیں ہو عتی ورنہ اولیا ،عظام کے الہامات بھی داخل قرآن سمجھے جائیں۔ بہر حال اس مقام پر مرزا صاحب نے سخت علطی

کھائی ہےاورآ پ کے بعد جناب خلیفہ محمود بھی لکیبر کے فقیر بن کرسخت ٹھوکر کھارہے ہیں اور خشیت علی نفسی کامفہوم بھی صحیح طور پرنہیں سمجھا، کیونکہ اس کااصل مطلب بیرتھا کہ حضور ﷺ کواپنا ما حول دیکی کرخطره برد گیا تھا کہ میں اس بارامانت کوئس طرح سنبھال سکوں گا۔ علاوہ بریں بیامر بابی یقین تک پہنچ چکا ہے کہ بیرونی شہادات سے حضور بھی اوا یی نبوت كافوراً يفين بوچكاتها - تذبذب كى عالت صرف چندساعت تقى كوآپ نے فتر 8 وى کی وجہ سے بااپنی د نیاوی کمزوری ہے تین سال تک اعلان نبوت کی تبلیغ شروع نہیں کی تھی گر خاموثی ہےاپنا کام اول بوم ہے شروع کردیا تھا۔لیکن مرزاصاحب کونہ تو ۱۸سال تک اپنی شخصیت معلوم ہوسکی اور نہ ہی اعلان نبوت سے پہلے بیعت نبوت شروع کی۔لد ہیانہ میں بھی ۸۷ یکو جو پہلی بیعت شروع کی تھی وہ بھی مہدویت کی بیعت تھی ۔ نبوت کی تصریح پر قادر نه ہو سکے اِ• 9 اِء میں بھی گواعلان نبوت کردیا تھا مگر بیعت میں پھر بھی نبوت کا اقر ارنہیں ایا جا تا تفا۔ بہر حال اگر ہم مان بھی لیں کہ بقول مرز احضور ﷺ کو پچھ دیر کیلئے اپنی نبوت میں شک رہا تھا تو اس کا بیمطلب ہر گزنہیں ہوسکتا کہ مرزاصا حب کو پورے اٹھارہ سال تک اپنی نبوت کا یقین نه ہو۔ای کج فنجی کی بناء پر مخالفین مرزاصا حب کی اس طرز نبوت پر ہنسی اڑایا کرتے میں یابوں کہتے ہیں کہ مرز اصاحب نے عجیب ڈ ھنگ کھیل تھا۔

س.... نبی کوسب سے پہلے اپنی نبوت پریفین ہونا ضروری ہے اور جس کو یفین نہیں وہ اس وقت تک نبی نہیں۔ نبی کو خدا تعالی اپنا خاص غیب بتلانا ہے کہ جس میں حواس خلا ہری اور باطنی تج بداور تو اعد حکمیہ کو مطلق دخل نہیں ہوتا اور نہ مید وہ غیب ہے کہ بعض کو معلوم ہواور بعض سے پوشیدہ۔ جیسے ہر قیات کا تج بہ کہ پہلے اہل ہندنہیں جانے تھے اور اب جانے لگ گئے۔ اور جیسے مسمرین موغیرہ کہ قواعد حکمیہ کا استعمال کرنے سے حواس کے ذریعہ سے

حاصل ہوتا ہے، کہ یہی غیب الہی پراطلاع پانا نبی کامعجز ہ ہوتا ہےاور یہی وہلم غیب خدا کا خاص علم غیب ہے جودوسرے میں ذاتی طور پریایا نہیں جاتا۔

٣ ..... مرزائيوں نے بيفلط مجھ رکھا ہے کہ سے اور مہدى ایک شخصیت ہیں کیونکہ مرزاصاحب کہ ہے ہيں گارہ ان کے زمانہ کہ ہے ہيں اور بعد بيں آئيں گے۔ ہاں ان کے زمانہ ميں کوئی مہدى تا جھے ہيں اور بعد بيں آئيں گے۔ ہاں ان کے زمانہ ميں کوئی مہدى خد انعالی نے مسے بن مریم کا میں کوئی مہدى خدا انعالی نے مسے بن مریم کا خطاب عطا کیا تھا۔ اس لئے ميں آخر الزمان مہدى ہوں ميراز ماند شروع ہاور سے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔

۵.....مرزاصاحب کا اصلی نام غلام احمد ولد غلام مرتضی تھا گر آسان میں آپ کا نام سے بن مریم رکھا گیاعلی ہذا القیاس میرااصلی نام عبد اللطیف ہے گرخدانے آسانوں میں میرا نام مہدی موعود محمد بن عبداللدر کھا ہے اور جس طرح آپ روحانی اولا دبن کرسید ہاشی بن گئے مضامی طرح میں بھی آل رسول میں داخل ہوں۔

ے زیادہ کی ضرورت نہ ہوگی۔جیسا کہ 'تریاق القلوب''<u>۹۹۸ء میں مذکور</u>ے' 'نزول آ<del>کیے</del> ا ۱۹۰۰ میں ۱۵۰ تک مکمل کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر بیاری کی وجہ ہے ۱۲۵ تک لکھ سکے اخیر مين''حقيقة الوي' بي- 19 مين ص ٢٨٦ يريول لكها كرميرااراده تفاكة تين سوتك نشان لكهول گرتین روزے پیار ہوں۔اور ۲۹ ہتمبر ۲<u>۰۱۹ ۽</u>کواس قدر بیارتھا کہ غلبہ مرض اورضعف اور نقابت ہے لکھنے ہے اب مجبور ہو گیا ہوں۔'' برا بین حصہ پنجم'' میں ان شاءاللہ تین سو یورے کردوں گا۔ بہر حال'' مشیقة الوحی'' میں بھی ۲۰۸ سے زیادہ نہیں لکھ سکے اور ۹۲ معجزوں کا ادھاران کے سررہا۔اب اگر ابتدائے نبوت کا خیال رکھا جائے تو میں نے معجزوں کا کورس ختم کرلیا ہوا ہے۔ میں ابھی زندہ ہوں میری نبوت کا آخری زمانہ امید ہے کہ مرز اصاحب ے بہت زیادہ مجز ے حاصل کر سکے گا کیونکہ اس وقت بھی اگر رؤیا کشوف اوراخیار بالغیب شامل کئے جا کیں تو ان کی تعداد ۲۰۸ ہے نہ صرف بڑھ کر ہوگی بلکہ کئی گنا زیادہ نکلے گی جو کہ قلمبند ہو چکے ہیں اور قلمبند کرنے میں روز نامچہ پٹوالا یوں کی طرح تاریخ ،دن اوروفت تک درج ہے۔ ہاتی رہے وہ نشانات جوابھی تک تحریر میں نہیں آئے تو وہ بھی مرزاصاحب سے زیادہ ہیں کیونکہان کے نشان تین لا کہ ہے زیادہ نہیں اور میر بے نشان بارہ لا کہ ہے زیادہ بن

ے .... خواج نعمت اللہ نے میری نسبت مہدی کالفظ لکھاا حادیث میں میرای ذکر ہے حدیث الکسوف میں میرای تذکرہ ہے ۔ دانیال نے میرای زمانہ ۱۳۳۵ ھے موساجے تک بتایا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جوصداقتیں اپنے لئے مرزاصاحب نے پیش کیں ہیں وہ ساری مجھ پر بہت چسیاں ہوتی ہیں ٔغرض کہ یونے چارسوتک میرے دلائل صداقت موجود ہیں۔ الكاوينه جلده

۸.....مرزاصاحب کی طرح شرائط بیعت بھی دس ہی مقرر ہیں مگر گورنمنٹ سے جائز مطالبہ میں شریک کار ہونا ہمارے نز دیک گناہ نہیں اور نہ ہی ہم کسی مسلمان کوصرف اس وجہ سے کافر کہتے ہیں گدائی نے ہماری بیعت اختیار کیوں نہیں کی کیونکہ ایسے امور فروعات میں داخل ہیں اور اصل مجات خدا اور رسول اور قرآن شریف کے مان لینے ہے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور بس باقی امور صرف تجدید ایمان کے لئے چیش کئے جاتے ہیں (اس لئے مرز اصاحب کا این تعلیم کومدار نجات تھیں اناغلط ہوگا)

9..... مرزامحمود مامورمن الدُّنبيل بين كيونكه انهول نے اپنی تخت نشینی کے وقت لکھا تھا كه پيغا می پارٹی بہت جلد فنا ہوجائے گی ، كيونكه ان كوالہام ہوا تھا كه يىمز قىھىم اللّٰه خدا ان كو پارە يارە كردےگا' گرابھی تک وہ الہام پورانہیں ہوا۔

 اس...مولوی حکیم نورالدین صاحب بھیروی اپنے زمانہ میں مہدی وقت تھے کیونکہ سات نشان والامبدی وہی تھے اور مرزامحمود بھی پہلے تو ان کومبدی مانتے تھے رگر جب تخت نشین ہوگئے تولامھدی الاعیسلی کی بناء پرمنکر ہو بیٹھے۔

اا .....رہایہ سوال کدایک ہزار سال تک نبی کیوں ندآئے ؟ قواس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالی فی حضور ﷺ کو صرف ہزار سال کیلئے خاتم النبیین قرار دیا تھا تا کہ فیضان نبوت کے بند ہونے سے اہل اسلام کمزور ہوجا کیں اور نصاری جاعل اللذین البعو ک فوق اللذین کفووا کی حقووا کی اور غلب نصاری کے وقت ظہور کی موجود کا وعدہ بھی پورا ہوجائے۔

## تنقيدرسالت

اہل اسلام کے نزد یک ندمرزا صاحب رسول تھے اور ندان کے مظاہر قدرت

قافیہ، جومہدی اور رسول ہے ہوئے ہیں۔ یونکہ وی رسالت جرائیل النظیمانی کی وساطت سے شروع ہوتی ہے اور یا ایسے خاطبہ و مکالمہ البہیہ ہے ہوتی ہے کہ جس کو اور لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور اس مقام وی کو خاص طور پر ممتاز بنایا جا تا ہے گریہ پیر ومرشد بنا کمیں کہ ان کوکس مقام مقدس پر شرف مکالمہ حاصل ہوا تھا یا کس فرشتہ کی وساطت ہے یہ مقام حاصل ہوا تھا یا کس فرشتہ کی وساطت ہے یہ مقام حاصل ہوا تھا یا کس فرشتہ کی وساطت ہے یہ مقام حاصل ہوا تھا یا کس فرشتہ کی وساطت ہوئی ہے تو گھر خاصل ہوئی ہے تو گھر کا درخواب میں کیوں حاصل ہوئی ، جرائیل کیوں نہ آئے ؟ وجوئی تو اتنا بہیئے بھائے یا تا ہے کہ محمد اول کو بھی معاذ اللہ وہ وسعت علمی اور وسائل تبلیغ حاصل نہیں زیر دست کیا جا تا ہے کہ محمد اول کو بھی معاذ اللہ وہ وسعت علمی اور وسائل تبلیغ حاصل نہیں ہوئے جوان کو حاصل ہیں۔ مگر جب پو چھا جا تا ہے تو کہتے ہیں کہ صرف ہمارے دل میں ڈالا گیا تھا کہ ہم نبی وقت بن گئے ہیں۔ جناب اس تشم کے الباموں نے تو آموز اور خام خیال صوفیوں کا بیٹر ہ غرق کر دیا تھا تو بھلا آپ کون ہیں؟

تعجب تو یہ ہے کہ ان کے پیرصاحب فخر کی طور پر لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت میں کا باپ نہ تھا اس طرح میرا بھی روحانی باپ اور مرشد کوئی نہ تھا۔ اس لئے مجھے کے کا خطاب دیا گیا اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ شاید شیطان ہما را مرشد بن چکا ہو۔ اور نہ ہی اس کا خطاب دیا گیا اور نہ بھی خیال نہیں کیا کہ شاید شیطان ہما را امرشد بن چکا ہو۔ اور نہ ہی اس کو وہوں کودور کرنے کیا گئے کی مرد کامل سے استصواب یا استفسار کیا تھا اور نہ بی (جیسا کہ تاریخ گواہ ہے) پیروں میں بید استعادہ اور ابتلائے شیطانی سے نکچنے کی کوشش کی ہے۔ زور دیا جاتا ہے تو صرف شب بیداری اور تبجد گذاری پر گرہم کہتے ہیں کہ شیطان ایسے لوگوں کو بی تو آسانی کے ساتھ شکار کرلیا کرتا ہے۔ کیا تم نے صوفیائے کرام شیطان ایسے لوگوں کو بی تو آسانی کے ساتھ شکار کرلیا کرتا ہے۔ کیا تم نے صوفیائے کرام کے حالات نہیں پڑھے یا تم نے جناب غوث اعظم کا مشہور واقعہ نہیں سنا کہ روثن ستونوں میں تہجد کے وقت آپ کے سامنے جناب شیطان علیہ اللعند تشریف لے آئے تھے ا

ور شم کی بشار تیں دے کر فاصنع ماشنت کا درجہ پیش کیا تھا، گرآ پ اس کے پھمہ سے فی نظیے بھے اور شیطان ہاتھ ملتا ہوا وا لیس چلا گیا اور کہتا تھا کہ تمہاری قسمت یا ور تھی فی گے، ورنہ میں نے تو کئی تہجد گذاروں کا بیڑ ہ غرق کر دیا ہے۔ مرزائی نبی بھی اگر کسی کامل کی صحبت میں تزکیہ قلوب حاصل کریں یا پچھ دنوں کے لئے تبجد کی بجائے اپنے نقدس کو جواب دے کرروزانہ تجدہ میں گرگر ہزار دفعہ استعفار اور استعاذہ کو دہرا کیں یا جو ان میں ماؤف الدماغ بیں اپنی صحت جسمانی کے حاصل کرنے میں کوشش کریں تو ہمیں امید کامل ہے کہ اس وقت نبوت بازی اور اشتہاری نقدس کی بلاے ان کو بجات حاصل ہو جائے گی۔

اگریمل نا قابل برداشت ہے تو ذراا تناسو چئے کہ جس نبی میں فنافی الرسول کا جھوٹا اور بلا ثبوت دم بھرتے ہواس کو تیوں طرح کی دحی حاصل ہو چکی تھی۔اول وحی فرشتہ کی وساطت ہے اظہارعطائے نبوت کے وقت۔ دوسری وحی بالمشافہ یامن وراءالحجاب ليلة المعراج ميں \_اورتيسري وحي الهامات وكشوف كے شمن ميں كه جس كووحي غير متلوكها جاتا ہے۔ مگرتمہاری ملے کیا ہے۔ یہی خواہیں، حدیث النفش، غیر معقول طبیعت کے اثرات اورسوداوي خيالات جن كووحي ولايت سمجھ بيٹھے ہو۔ اگر سب سمجھ بھی ہوں تو اس وحي رسالت کا درجہ حاصل نہیں ہوسکتا اورصوفیائے کرام کا دعوائے دسالت اور دعوائے الوہیت بھی اس لئے مستر دکر دیا گیا تھا کہ ان کووی رسالت حاصل نہتی۔ گراینے تقدی کے عشق میں اپنے الہام اور اپنی وحی ولایت کو گوعرش ہریں تک پہنچا دیا تھا مگر خدا تعالی ان کو جزائے خیر دے،انہوں نے اس وی کو وی رسالت کا رنگ دیکر نداین تعلیم کو حقیقی طور پرموجب نجات محیرایا تھااور نہاینے غیرمبایعین کواسلام ہے خارج تصور کیا تھا' مگریہآپ ہی ہیں کہ گندم نما جوفروش ہوکراصل اسلام ہے لوگوں کو بے خبر کررہے ہیں اور نبوت کوا بیام صحکہ خیز

بنادیا ہے کہ آئے دن ایک نہ ایک ان میں ہے تھرکاروپ لے کردنیا کے سامنے آ دبکتا ہے۔
پوچیوتو (پیش ملاں حکیم وپیش حکیم ملاں وپیش ہردو بیچی)۔ لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل کچھ
شرم کرو فیرمسلم اقوام کے سامنے اہل اسلام کی کیوں تفحیک کرارہ ہیں کیونکہ جب وہ
ماؤف الد ماغ پنم تعلیمیا فتہ مظاہر محمد ہیکو ہے کہتے ہوئے سنیں کے کہ العود احمد کے طریق پرہم کو
معاذ اللہ محمد اول پڑھی ادر عملی طور پر فوقیت حاصل ہے تو فور آاسلام سے برگشتہ ہوجا کمیں گے
اور کہیں گے کہ درخت اپنے پھل سے بیجانا جاتا ہے۔

(۱۷) نبی وقت نبی بخش (معراج کے): ضلع سیالکوٹ کاباشندہ ہے اس کادعویٰ ہے کہ مرزاصاحب کے طریق پر میں بھی اس وقت کا نبی ہوں۔ کسی ظریف نے اس کے جواب میں کھی بھیجا تھا کہ ہم نے تو تنہیں نبی بنا کرنہیں بھیجا تم خواہ نخواہ کیوں نبی بن گئے؟

(۱۸) غلام حیدر جہلمی بحکم الدین پیٹالوی اور محمد زمان سندھی وغیرہ بھی مدمی منبوت ہیں اگران کی شہرت نہیں ہوئی۔

(19) علیم نورالدین بھیروی علیم الامة اور مبدی وقت سات نشان والے مدی است نشان والے مدی است نشان والے مدی است قادیا نی بقول عبداللطیف گنا چوری آپ قریش النسب وو چه (پیشانی کے زخم والے) تھے۔
بی عباس میں آپ کا نسب ملتا ہے سے نے انہی کی افتداء میں پڑھی تھی، سومدت تک پڑھے رہے۔ یہی معاون سے بن کر نصار کی ہے لڑتے رہے۔ اکثر مسلمان ان کی بدولت ہی مرزائیت میں وافل ہوئے اور یہی خلیفہ سے قرار پائے۔ ابتدائی تعلیم اپنے اصلی مولد بھیرو ضلع شاہ پورمیں جناب مولانا احمد الدین صاحب مرحوم بگوی رحمة الله علیہ کی خدمت میں حاصل کی تھی۔ مروج تعلیم سے فارغ ہوکر تکھنو جاکر طب پڑھی، پھر حرمین شریفین میں اکتساب علوم کیا۔ مولانا مرحوم بگوی فرمایا کرتے تھے کہ اے نورالدین تم سے مجھے بد ہوآتی

ہے۔ مجھے خیال ہے کہتم اہل اسلام کے لئے فتنہ بنوگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب مدینہ نبویہ بیں قیام کیا تو حضرت مولا ناعبدالغنی مرحوم کی وساطت ہے شیخ الاسلام عارف آفندی کے کتب خانہ سے علامہ طحاوی مرحوم کی تالیف شدہ ایک نایاب کتاب اٹھالائے ' کیونکہ وہ ای لائق تھی کے در کعبہ بدر واگر بیابی۔ جناب مولا ناعبد الغنی مرحوم نے ہر چند مطالبہ کیا خطوط کھے مگر مہدی وقت ایسی بی گئے کہ ڈ کارتک نہ لی کیونکہ کتاب کے کیڑے تھے اور نی تھے کے دلدادہ تھے ہندوستان واپس آئے تو ترک تقلید پر وعظ کہنے شروع کردیئے۔اور رسائل شائع کئے تو علائے عصر فے تحت قیادت جناب مولانا عبدالعزیز صاحب بگوی سجادہ نشين، جناب مولا ناغلام مرتضَّى صاحب حاد ه نشين بيربل اور جناب مولا ناغلام نبي صاحب ہجادہ نشین للّٰہ شریف حکیم صاحب کوا یک فیصلہ کن مناظرہ میں شکست وے کرفتوائے تنقیر تیار کیا جس کی وجہ ہے آپ کو بھیرہ چھوڑ ناپڑا اور جمول تشریف لے گئے اور کسی کی سفارش ے مہاراجہ کے یاس طبیب رہے۔ طبیعت جدت پسندھی اور سرسید کا آغاز تھا تو آپ نے سیرصا حب سے خط وکتابت کے ذریعہ رشتہ اتحاد پیدا کرلیا۔ مرزا صاحب بھی ان دنوں تصانیف سرسید کے شاکق تھے انہوں نے بھی نیچریت کی اشاعت میں مالی اور قولی بہت حصدلیا' بقول وکیل جموں آپ نے ایک ایسار سالہ مرتب کیا کہ جس میں ترک مذاہب کی تعلیم تھی، مگریہ حوصلہ نہ ہوا کہ اے شائع کردیں۔ان کی خوش تشمتی ہے لا ہور میں عبداللہ چکژالوی نے تعلیم قرآنی کا اعلان کردیا تو آپ فورااس کے طرف دار بن کرمنکرا حادیث بن گئے۔ ابھی اسی خیال میں منہمک تھے کہ ' مراہین احمد یہ' زمر مطالعہ آگی تو اثو ہو گئے اور قادیان کی راہ لی۔اس وقت مرزا صاحب کی خوش قشمتی ہے حکیم صاحب کے تعلقات ر پاست جموں ہے منقطع ہو چکے تھے اور بھیرہ واپس آ کرایئے جد ی مکانات کی تیاری میں

عمارتی ضروریات بہم پہنچانے کولا ہورآئے تو اشتیاق نے قادیان آنے پرمجبور کردیا۔ پھر مرزاصاحب نے نہ جانے دیا، آخر قادیان میں ہی جرت کرآئے اور مرزا صاحب کے آخری دم تک تبلیغ کے کام پر متعین رہے۔ ۱۹۰۸ء میں جب مرزا صاحب کا انقال ہوا تو جناب ہی خلیفیۃ آسیج منتخب ہوئے اور جیوسال تک امن وامان سے گدی سنجالے رہے۔اور مرزامحمود خلیفه دوم کواینی زیرتعلیم اس قابل بنا گئے کہ وہ مسائل متناز عد کا مطالعہ خوب کر سکے اورمضمون نويسي ميں کہيں خم نہ کھائے۔ بہر حال میخض الہام وانکشاف کامدعی تھا۔ مہدویت کا دعویٰ گوا بنی زبان نے نہیں کیا تھالیکن مریدوں کے دل میں یقیناً یہ بات جم چکی تقی که سات نشان والےمہدی یمی تنھے۔وعظ میں ایک خاص لطف آتا تھا'منکرین اسلام کے اعتراضات کاجواب ایسے طرز پر بیان کر جاتے تھے کدان کو برامعلوم نہ ہوتا تھا۔ مرزائیت چونکہ نیچریت کا ہی دوآ تشاعرت ہے اس کئے نظریہ سازی میں جناب بدطولے رکھتے تھے دہرمپال کے مقابلہ پراپنے نام ہے کتاب'' نورالدین''لکھی جس میں ندہب ے آزاد ہوکر جواب دیئے اور صداقت مرزا پرایک دومقام میں اس قدر زور دیا کہ ناظرین حیران رہ گئے ۔قرآن شریف کے تضیری نوٹ ککھواتے تھے مگر کتابی صورت میں شائع نہ کر سکے (مرزامحود جوتغیر آج کل شائع کررہے ہیں شایدوی ہو)۔ اور کتاب ''فصل الخطاب'' میں باریک مسائل پر بحث کی ہے۔لوگ کہتے ہیں کداحسن امروہی اور پیشخص اگر مرزا صاحب کی تائید میں کھڑے ہوکر تصانف اینے نام پر یا مرزا صاحب کے نام پر شائع نہ کراتے تو اس مذہب کوجھی بیفروغ حاصل نہ ہوتا' مگر تاہم ادبیات میں طبیعت کے بلید واقع ہوئے تھے عربی میں نظم ونٹر کی کوئی کتاب نہیں کھی۔احسن امروہی بھی اس قباش کے ما لک تھے۔''سیرۃ المہدی'' میں گذر چکا ہے کہ مرزاصا حب اپنی فوقیت حاصل کرنے کیلئے ا پی عربیت کی تحریری ان دونوں کو بی پیش کرتے تھے اور پیددونوں ہزرگ سردھن کراور خراج تھیںں گذار کرم پیدول کے سامنے چار چاندلگادیتے تھے۔اگر پچھا صلاح دی بھی ہوتی تو مرزاصا حب اس کومنز دکردیتے بہر حال علوم نظلیہ میں مرزاصا حب سے بیدونوں بزرگ فاکن تھے جیسا کہ تاریخ ہے ثابت ہے۔اور مرزاصا حب کا قول ہے کہ سے کے دو فرشتے یہی دونوں بیں کہ جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کروہ انزا ہے۔ تھیم صاحب کی فرشتے یہی دونوں بیس کہ جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کروہ انزا ہے۔ تھیم صاحب کی خصوصیات بیتھیں کہ قبر شمیر کا نظریہ آپ نے بی قائم کرایا تھا۔ ہر فدہب وملت کی کتب بینی کے شوق نے آپ کو مجور کردیا تھا کہ بہائی فدہب کی کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی آپ کے شوق نے نات ہی موجود تھی۔

گرون کامسے چھوڑرکھا تھا،تکسیر، تے اور قبھہ ہے آپ کا وضوئییں ٹوٹنا تھا ندہب آزادی تھا۔ خرخی تھے، نہ وہابی ۔ سوکے قریب عمر پاکر قادیان میں <u>۱۹۱۲ء</u> کو وفات پائی اور بہثتی مقبرہ میں دفن ہوئے۔(دیکھورسالیٹس الاسلام بھیرہ فرور کی<del>ں ای</del>ے)

مرزائیوں نے آپ کے تاریخی حالات قلمبند کرنے میں بہت کچھ غلو کیا ہے مگراہلیان بھیرہ کے مصدقہ حالات وہی ہیں جوہم نے درج کردیئے ہیں۔

۲۲ ..... بیاپوری نبی کے متعلق رسالہ مذکور لکھتا ہے کہ بیاپور ریاست حیدر آبادد کن میں ہے عبداللہ نے اپنانام بیر کھا ہے کہ یمین السلطنة حکم عدل فی الارض خلیفة الله وفی السماء محمد عبدالله مامور من الله مهدی موعود. پہلی وحی بیہ کہ یاایها النبی بیاپور میں رہیو۔ ۱۳۳۳ھ میں مدعی تبوت ہوا ہے اپنی کتاب 'محاکمہ آسانی'' صاحب کہ محصر ۱۳۳۳ھ میں مدعی تبوت ہوا ہے اپنی کتاب 'محاکمہ آسانی'' صاحب ورسوال سال جارہا ہے اور سام موجود ہے، اگر کسی دعموں خلافت کو مقابلہ منظور ہے ایس عروج کے لئے ۱۵ رسال کا الہام موجود ہے، اگر کسی دعمون خلافت کو مقابلہ منظور ہے

تومبابلہ کے لئے تیار ہوں ۔اس کتاب سے میلے مہ سال سے الہام شروع ہیں۔ مگر سهر ۱۳۳۳ همین زیاده زوردارالهام شروع هوگئے ہیں ۔ مرزاصاحب کومقام شہودی حاصل تھا، مقام وجودی ہے خالی تھے مگر مجھے دونوں مقام حاصل ہیں۔اس لئے میں ظل محمد اورظل احمد ہوں اور دونوں کا مظہر ہوں۔ میرے ندہب کانا مطریقة محمد میرے۔ مرزا صاحب نے خودمير مِنْعَاقَ لِكُماكِ كُه كان الله نزل من السماء وجاء ك النور وهو افضل منک درجہ رسالت میں میں اور مرز اصاحب دونوں مساوی اور بھائی میں، جوفرق کرے کافر ہے ۔ای طرح مرزا صاحب اور حضور ﷺ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مامور من الله کوم ۳ یا ۴۰ آ دی کی قوت رجوایت حاصل ہوتی ہے اور بلا اجازت فراغت نہیں ہوتی۔<u>اسسا</u> صیں اپنی کتاب'' فقد ی فیصلہ'' میں اعلان کیا کہ میں نے خدا کے دربار حاضر ہوکر درخواست کی تھی کہ یا الله مسلمان مفلس ہورے ہیں، سود کی ممانعت منسوخ ہونی جائے تو جواب آیا کہ فی سینکٹر ہ ساڑھے ہارہ رویے سود تک کی اجازت دیتا ہوں۔رمضان کے تین روز ہے بھی کافی ہیں ،عورتیں بے پردہ رہ عتی ہیں ، میں بروزمحہ ہوں اس لئے احکام شربعت بدل سكتامول -اس سلسله كي تصانيف به جن:

تفییر فاتحہ، طوفان کفر، اسلامی گیت، ام العرفان، قصه آدم، فکررت ثانیه، رحمت آسانی، ارشادات، توحید آسانی، کرصلیب، رسی ارشادات، توحید آسانی، شناخت آسانی، مکار، مرشد کا ارشاد، فرمان محمدی، کسرصلیب، رسی شادی، مبشرات آسانی، صحیفه آسانی، شان تعالی، حقیقت وحی الد، ان گل اشاعت کے لئے میرحسن مرزائی میل کنٹر یکٹر موٹر مروس ممکور صوبہ دکن وقف ہو چکا ہے۔

۲۳ ..... لوتقول علينا بعض الاقاويل عرزا صاحب في " آئينه كمالات اسلام" صرح مين ثابت كياب كي مهلت صرح مين ثابت كياب كدكيا و وضحض مفترى جومدً عي مكالمة الهيه مو، باره سال كي مهلت

پاسکتا ہے؟"انجام آتھم"صرو۵ میں لکھا ہے کہ کیا بیمکن ہے کہ ایک مفتری خدا پر ہیں سال افتر اءکرتا رہے اور وہ اے نہ پکڑے یضمیمہ''تحفہ گوڑ ویئ' مِصر ۲ میں لکھا ہے کہ'' براہین احمد بین کوشائع ہوتے ہوئے تئیس سال ہورہے ہیں تو اگر پیدت میری صدافت کے لئے کافی نہیں تو معاذ االلہ نبوت محربھی مشکوک ہوگی ( کیونکہ اس کی مدت بھی ۲۳ سال بی تقی )" ایام سلی صرب" میں لکھا ہے کہ کوئی مفتری علی اللہ ایسانہیں یایا گیا کہ جس نے پچیس سال یا اٹھارہ برس مہلت یائی ہو۔'' حقیقة الوحی، ص ۲۰۲۰' میں لکھا ہے کہ میری دعوت پرتمیں سال کا عرصہ گذر چکاہے جونبوت محمریہ کے زمانہ ہے بھی زیادہ ہے اگر کہا جائے کہ ہلا کت مفتری سلسلے کی حار شرطیں ہیں ۔اول دعویٰ الہام مع علم اس بات کے کہوہ خود خدانہیں کیونکہ مجنون اورمعتوہ ( نیم یاگل ) کا کچھاعتبارنہیں۔ دوم پیرکہ وہ خدا تعالیٰ کی ہتی کامغتر ف ہو۔سوم یہ کہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے خدا کلام کرتا ہے۔ **جہار**م یہ کہ وہ اپنے دعویٰ کا اعلان بھی کرتا ہے تو جس مفتری میں بید چار شرط موجود نہ ہوں وہ اس سے ہلا کت کے تحت میں داخل نہیں۔

اس کا جواب ہے کہ حسب تحقیق مرزاصاحب مفتر کی بارہ سال کے اندر ہلاگ ہوجاتا ہے اور اگر زیادہ مہات پائے تو تمیں سال کے اندر ضرور مرجائے گا۔ پس اگر معیاراول پر فیصلہ کیا جائے تو مرزاصاحب مفتر کی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد صرف آٹھ سال زندہ رہے تھے اور آپ کے مرید مظاہر قدرت ثافیہ دیندار فضل بڑگالوی، عبداللطیف تیالوری اور احمد نور وغیرہ جواس وقت مرزاصاحب کو کافر کہدرہ ہیں بڑگالوی، عبداللطیف تیالوری اور احمد نور وغیرہ جواس وقت مرزاصاحب کو کافر کہدرہ ہیں اور ایک دوسرے کو بھی جبنی قرار دے رہے ہیں بارہ سال گذار بھیے ہیں۔ تو کیالوہ سب معیاراول کے مطابق سے ہیں؟ تو پھراکی اطاعت کیوں نہیں کی جاتی ؟ گریہ عذرہے کہ وہ معیاراول کے مطابق سے ہیں؟ تو پھراکی اطاعت کیوں نہیں کی جاتی ؟ گریہ عذرہے کہ وہ

معتوه اورینم یاگل ہیں یامجنون اور مراقی ہیں توبیالزام مرزاصاحب پر بھی قائم ہوسکتا ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ خود اقر اری میں کہ مجھے مراق ہے۔اور بید مدعی اقرار نہیں کرتے کہ ہمیں بھی کسی وقت مراق ہوا تھااورا گرمراق یا مجنون کوخدا کی طرف ہے مہلت ملتی ہے کیونکہ وہ خود اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو دعوائے رسالت میں سچانشلیم کیا جائے تو اس لئے بھی مرزا صاحب کی نبوت مخدوش نظر آتی ہے۔اگر بدعذر ہو کہ بدلوگ خدائی دعویٰ کرتے ہیں تو اس لپیٹ میں مرزاصاحب بھی سب ہے پہلے آ سکتے ہیں کیونکہ تھوڑی دیر کے لئے یہ بھی خدابن گئے تھے اور صفات الہید کا ورجہ بمیشہ کے لئے ان کوعنایت کیا گیا تھا۔ بہر حال اس موقع مر معيار صدافت ١٣سال يا ٣٠ سال مقرر كرنا صدافت مسيح كمخصوص دليل نهيس موسكتا اورنه بي قر آن شریف میں کوئی خاص مدت مقرر کی گئی ہے۔ نکتہ بعدالوقوع کے طور پر بیسب کچھ گھڑ لیا گیا ہے کہ مفتری بارہ سال یا تمیں سال کے اندر ہلاک ہوجا تا ہے، بلکہ پینظر پیقر آن شریف کے بھی خلاف ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ مفتری کی رسی دراز کرتا ہے اور اہل مکہ کوشر کیہ مسائل کے اختر اع کرنے میں مفتری کہا گیا ہے اور و وخدا کو بھی مانتے تھے اور مجنون بھی نہ تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے مسائل تھم الٰہی کے مطابق ہیں ، مگر نہ عبد رسالت ہے پہلے زمانہ فتر ت میں بارہ سال کے اندر مرے اور نہ ہی عہد رسالت کے بعد بارہ سال کے اندر ہر باد ہوئے۔اسلئے آیت قطع وتین ہے ایک اصول قائم کرنا بالکل غلط ہوگا کہ چونکہ نزول آیت کے بعد حضور ﷺ تیرہ سال زندہ رہے تھے۔اس لئے ہلا گت مفتری کی کم از کم مدت بارہ سال ہوگی اور چونکہ آپ کی رسالت ۲۳ ربرس تھی اس لئے جوفحض تیس سال تک مدى نبوت رے وہ درجداول سچارسول ہوگا۔اب اگر ہم انبیائے سابقین پرنظر دوڑا تمیں تو سب سے پہلے حضرت میسے الطبیہ کی نبوت مخدوش ہوجاتی ہے کیونکہ اعلان نبوت کے بعد

صرف اڑہائی سال تبلیغ کر سکے تھے اور واقعہ صلیب کے بعد گومرزائیوں کے نز دیک تشمیر یلے گئے تھے، مگراعلان نبوت ہے دستبردار ہوکررو پوشی کی حالت میں زندگی بسر کرر ہے تھے اورا گرفطع و تین ہے مراقبل مفتری ہوتو کئی ایک ایسے نبی بھی یائے گئے ہیں کہان کوناحق قبل کیا گیا تھا۔ پس نتجہ بیدنکا! کہ آیہ قطع وتین سے ایک اصول ،کلیہ قائم کرنا بالکل غلط ہوگا۔ ۲۴ .... حقیقت پرے کقطع وتین کی تہدید صرف حضور ﷺ کے لئے ہی تھی۔جس ہے آپ نے نکلے تھے۔اس کے نظار خصوصی قرآن شریف ہے اور بھی بہت مل سکتے ہیں۔مثلاً بیاکہ آپ يتيم تھے تو خدا تعالى نے اپني كفالت ہے برورش كى تقى يا آپ غار ميں حجيب كئے تھے يا آ پ تنگدست تھے، بعد میں مالدار ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ یو ان مخصوص واقعات ہے اگر بیاصول قائم کیا جائے کہ نبی کیلئے بیٹم ہونا ضروری ہاور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مفلس ہو اور غار میں چھے تو تنیوں اصول ہے مرزاصا حب کی نبوت کا فور ہوجاتی ہے اور امر ونو اہی مِس بھي كوئى اصول قائم نہيں موسكتا كيونكه آپ كونكم جوتا ہے كه قيم الليل الا قليلا. رتل القرآن توليلا. أكثر رات كوخداكى ماديس قيام كرداورقرآن شريف خوش الحانى = یر هور تو پھر بھی مرز اصاحب فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ دائم الریفل ہونے کی وجہ ہے نہ خوش الحان تصاور نہ قائم اللیل، بلکہ صرف تقدس کے زور میں محد ٹائی بننے کا شوق تھااور بس۔ (٢٥) خواجه كمال الدين وكيل: ولدخواجه عزيز الدين، ان كر بهائي جمال الدين ن تشمیراور جموں میں تعلیم کی نشر وا شاعت کی اور ان کے جدامجد خواجہ رشید اللہ بن ایک مشہور شاعراورلا ہور کے قاضی تھے۔خواجہ نے'' فارمن کرسچین کالج''لا ہور میں تعلیم یا کر ۱۸۹۳ء میں بی اے کی ڈگری حاصل کی اورا کنامس میں تمغہ حاصل کیا اوران کو ہائیبل میں خاص شغف تقا۸۹۸ء میں وکالت ماس کرکے لا ہوراور پیثاور میں پریکٹس کرتے رہے اور اسلام

پر لیکچر دیے رہے اور علی گڑھ یو نیورٹی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ <u>اوا یا</u> میں تبلیغ کیلئے یورپ گئے اوروو کنگ مشن کی بنیاد ڈالی اوروو کنگ محد کے امام بن کر رسالہ'' اسلامک ربوبو" شائع كيا اردومين رساله" اشاعت اسلام" بهي اين جرج عن كالا اور سائل بھی تصنیف کئے، جن سے متاثر ہو کرسینکڑوں عیسائی مسلمان ہوگئے اور کئی ایک خاص مجبور یوں کی وجہ ہے۔ اظہار پر قدرت نہ یا سکے۔ کلر جی من یادر یوں میں خصوصیت کے ساتھ تبادلہ خیالات کیا جن سے متاثر ہوکر لارڈ ہیڈ لےمسلمان ہوئے جوآج کل لنڈن میں مجد نظامیہ کی تحریک کررہے ہیں۔خواجہ صاحب نے افریقہ پورے اور ایشیا کا بھی سفر کیا تھا۔ جج کے موقع برمرز امحود کے ہمراہ جب سے قادیانی کے متعلق سوال ہواتو آپ نے یوں کہدکر ٹال دیا کہ میں اے صرف اپنا مرشد حجمتنا ہوں (جس کا بیہ مطلب تھا کہ نبی اور سیح نہیں مانتا) بہر حال سلامتی کے ساتھ فج کر سکے۔ آپ کی مشہور کتا ب بنابیع المسيحية ب،جوينابيع الاسلام كمقابله ياكسي تقى - اسلام كے لئے اپنى جائداد وتف كر چكے تھے اور ۱۹۳۳ میں ۲۸ تمبر كوو فات يائی جب كه قر آن مجيد كا ترجمہ اور تفسير زير تالیف تھی۔مولوی کرم الدین صاحب جہلمی کے مقدمہ میں مرزاصاحب کی طرف ہے مفت و کالت کرتے تھے اور مولوی فضل الدین صاحب بھیروی ایے نجھی اس مقدمہ میں بہت حصه لیا تھا۔مرض الموت میں فالج گر گیا تھااور لا ہور میں فن ہوئے تھے۔ گوعام عقائد کی بناء پرمسلمانوں کومسلمان ہی جانتے تھے، مگرتزک موالات میں سخت کوشاں تھے۔ لا ہور یارٹی ہےتقریباً الگ ہوکر تبلیغ اسلام میں سرگرم تھے' کیونکہ ان کومعلوم تھا کہ مرز اصاحب کو

لے بیخض لا دلد مرا۔ مرز ا صاحب نے ہر چند دعا تمیں کیں۔ علاق مجی کیا اور دوسری شاوی بھی کی ۔ مگر سے کا مربیدالدالدائی مرا اور فاہت کر کیا کہ لا ولد مرنا خالفت کا نتیج ٹیس ہوتا ۔ جیسا کر سعیداللہ لدھیا نوی ،عبدالحق امرتسری کے متعلق کہاجا تا ہے۔ 18

الكامِينَرُ جلدت

بحثیت مسیح ہونے کے پنجاب سے ہاہراور پورپ میں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ لارڈ ہیڈ لے جب پنجاب میں آئے تصفو قادیان نہیں گئے تھے۔

۲۶ ..... قادیا نیوں کی به نسبت لا ہوری ذراوسیع الخیال معلوم ہوتے ہیں ۔ مگرخواجهان دونوں ے الگ نظے۔ اور مرزائی اس وجہ ہے تھے کہ انہوں نے مرزاصاحب ہے بیعت کی تھی اور مجد دونت اورصو فی یا فلاسفراسلام تبحیتے تھے، مگرغور ہے دیکھا جائے تو دونوں کا اصل مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ قادیانی کہتے ہیں مرزاصاحب نے امتی ،مجدد بمثیل میج اورمہدی موعود کے مدارج طے کرکے بروز کے طریق محمر ثانی کا درجہ حاصل کیا تھااورا خیر میں کمال رسالت کوپینچ کر بغیر کسی حاشیہ آرائی کے کہد دیا تھا کہ خدا کے فضل وکرم ہے ہم نبی اور رسول ہیں 'اس لئے جو شخص انکامنکر ہےا بیان بالرسل نہیں رکھتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ لا ہوری اس منزل پر دوسرے راستہ ہے جینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف مجد دوقت مانتے ہیں اور مسلمانوں کو کہد دیا تھا کہ ''میرے انکار کی وجہ ہے کوئی مسلمان کا فر نہیں ہوسکتا''اور لا ہور کے مناظر ہ میں مرزاصا حب نے تحریرا چند گواہوں کے سامنے مان لیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں اور یہ بھی کہا تھا کہ حضور ﷺ کے بعد ملدی تبوت کو کافر مجھتا ہوں اس لئے آپ کے بعد نہ کوئی پرانا نبی آ سکتا ہے اور نہ نیا ۔ مگر چوفکہ مرز اصاحب مجد داعظم اور اعز ازى طور پر بروزى نبى اوركى موعود تصاورا يے مقام پر بن تي يك تھے كہ جہال تك گذشته مجددین میں ہے کوئی نہیں پہنچااس لئے جومسلمان مرزاصا حب کوخارے از اسلام سمجھتا ہے ہم بھی بطور معاوضہ اس کو کافر جانتے ہیںاور اس اصول میں خواجہ صاحب بھی شریک كارتق

خلاصہ بیہوا کہ اہل اسلام قادیا نیوں کے نز دیک اس لئے کافر ہیں کہ انہوں نے

مرزا صاحب کو نمی نہیں مانا۔اور مدعی نبوت کا الزام دے کر کافر قرار دیا ہے اور لاہور یوں ك خيال ميں اس لئے كافر بيں كه انہوں نے ايك مجدد اعظم كوكه جس كوخدا تعالى نے اعزازی طور پرنی کا بھی خطاب دیا تھا کا فرکہا ہے اورخواجہ صاحب کے خیال میں مسلمان اس لئے کافر نتے کہان کے مرشد کومسلمان نہ جانتے تھے۔لواب مطلع صاف ہوگیا کہ اہل اسلام کومرزائیوں کا کوئی فرقہ بھی مسلمان نہیں جانتا، کو بظاہر چندہ وصول کرنے کی خاطر یوں کہدیں کہ ہم اہل اسلام کواپنا بھائی جانتے ہیں اوراہل اسلام ان کے تمام فرقوں کواسلام ے خارج جانتے ہیں اور جوا ککے تفرییں سر موشک کرے اے بھی ایسا ہی یقین کرتے ہیں' كيونكه قاد ما نيوں نے اس محض كو محمد ثاني قر ارديا ہے كہ جس نے قر آن وحديث كو بدل ڈالا تھااور بروزی نبوت کا دعوی کر کے ان سابقہ بروزی نبیوں میں شامل ہو گیا تھا جوملا حدہ اور زنادقہ میں پیدا ہوئے تھے اور اسلامی تلوارے مارے گئے اور جس کے مظاہر قدرت ثانیہ آج کل برساتی کیڑوں کی طرح جابجاسر نکال رہے ہیں اوراپنی اپنی نبوت کی روے خود مرزائیوں کو بھی کافر ٹابت کررہے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ اور لا ہوریوں نے اس شخص کومجد دشلیم کیا ہے کہ جس نے تجدیداسلام کا مطلب بیلیا ہے کہ اسلام قدیم کوچھوڑ کراسلام جدید پیش کیاجائے، گوان کا دعویٰ ہے کہ مرزاصا حب باشریعت نبی نہ تھے مگر جو کام ناتخ شریعت نے کرنا تھاوہ جب مجدد نے سرانجام دیدیا ہے تو صاحب شریعت ماننے کی ضرورت ہی کیار ہی ' اورمظاہر قدرت ثانیہ نے مرزاصا حب کوستقل نبی مانا ہےاورا پی نبوت کی دعوت دی ہے۔ بہر حال اس نبوت بازی ہے مسلمانوں کا شیرازہ جمعیت کچھے پہلے ہی بگھرا دوا تھااور بھی بکھر گیااوردن بدن بکھر رہاہے۔ان حالات کو پیش نظرر کھ کرایک شاعرنے کہا ہے معر چہ خوش بودے اگر مرزانہ بودے اگر بودے فتن افزا نہ بودے

الكامِينَرُ جِلدُهُ

ازال شد چوں بہائی میرزائی بدیں تجدید کر دہ چوں بہائی زاد دیگر تاه کردند ستی جِراً شی می اے قادیانی چوں وانستی کہ آں ہستی کہ آئی کرشن فصل را از دُور بیزار سیح وسل را مایان خریدار ٢٤ .... خواجه صاحب اگر چه کسي عهده كے مدى نه تھے مگر به بات ضرورتھي كدا ہے مرشد كي اصولی اصلاح ان کے بائنس ہاتھ کا کرتب تھا۔ مسے بن باپ کامسئلہ آپ نے ہی ترمیم کیا تھا۔اور'' پنائٹے کمسیجیۃ ''ملی ٹابت کیا ہے کہ بیمسئلہ بت پرستوں ہے لیا گیا ہے حالانکہ مرزا صاحب کواینے بےمرشدر ہے پراس لئے نازتھا کہ سے بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ مگرخواجہ نے یہ خیال منسوخ کردیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ میں بھی کچھالہا می گدگدیاں موجود تھیں جو تصانیف میں ظاہر ہوتی تھیں ۔ آخری تفییر اور ترجمہ شائع ہوجا تا تو سارا بخیہ ادھڑ جاتا' کہآ ہے کو ہاو جو دتفسیر مولوی محموعلی کے کیاضرورت پیش آئی تھی کہ وہ خامہ فرسائی کر

مولوی محرعلی صاحب کویہ نازے کہ جس تفییر گومرزاصاحب اپنی حین حیات میں شائع نہ کرسکے وہ میرے لئے مقدر تھا اور آپ نے فر مایا تھا گہ جو جماعت اس کام کوسرانجام دے گی وہ جن پر ہوگی اور چونکہ ایک الہام میں مرزاصاحب نے کہا ہے کہ قادیان میں بزیدی پیدا ہوں گے۔اس لئے ضروری ہوا کہ ہم مدینة آسے ، دارالہجر قالا ہور میں اس قلم کی روش تبلیغ مذہب کریں کہ جس کی نسبت مرزاصاحب نے کہا ہے کہ جوقلم علوم الدنیدے ظاہر کرنے کو مجھے دی گئ تھی میرے بعد خدا تعالی نے وہی قلم محمولی کودے دی ہے۔خیالات سیجے ہوں یا غلط ہمیں اس ہے بحث نہیں مگر ان سے بی ضرور ثابت ہوتا ہے کہ کلام میں کلام سی

الكاورير جلده

ہےاور کلام سیج وحی الٰہی تھا اور وحی الٰہی خدا کا کلام تھا۔ پس وحی کا دعویٰ سات پر دوں میں ضرور تفکیر ہوا۔

۲۸ ..... مرزامجمہ کا دعویٰ ہے کہ میں مظہر قدرت ثانیہ ہوں میرے آنے کی سب نبیوں نے خبر دی ہے۔ میں نخر رسل ہوں \_

مقام او جبیں ازراہ تحقیر بدورائش رسولاں ناز کردند پس میراانکاد مرزاصاحب کاانکار ہے اور مرزاصاحب کاانکارتمام انبیاء کاانکار ہے۔اس کئے جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہوا۔ بہر حال لا ہوریوں نے قادیا نیوں کو یزیدی قرار دے کرا پنے اسلام سے خارج کیا تھا تو قادیا نیوں نے ان کو خارجی اور باغی بنا کر بدلہ لے لیا۔ عوض معاوضہ گلہ نہ دارد۔ ناظرین سے ہنی روشنی اور با ہمی تکفیر وتلعین ۔ کیا اب بھی آپ شکایت کریں گے کہ دقیا نوس مسلمان حجث کافر ہنادیتے ہیں؟

## (۱۹)رجل یسعی احمد رسول نبی

چياوطنى صلع منتگرى (محدثانی عبيدالله مسيح موعود )

اس کی ادبی لیافت بالکل محدود ہے۔ مرزائیوں ہیں جس قدر جہالت کمال پر پہنچی ہے۔ اس قدر نبوت کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں۔ آنجناب اپنی کتاب العلمین '' میں فرماتے ہیں کہ شاخت مسے کے متعلق درمنام وہی کامنہوم یہ تھا کہ ساتھ منادی عیسی کے اپنا رسول ہونا بھی ظاہر کر۔الوسول یدعو بحم اور اطبعوا الوسول میں میری طرف اشارہ ہے۔ ایک خواب میں میں نے اپنی والدہ مرحومہ کہا کہ میراجامہ سے کا اوہ جیران رہ گئی کہ کل تو یہ کہنا تھا کہ سے آئے گا اور آج خود بن ہیں ایک بیدار ہواتو مجھے معلوم ہوا کہ روح بدنے بھی ہونے کا دعوی کرایا تھا اور ای طرح یہی بیدار ہواتو مجھے معلوم ہوا کہ روح بدنے بھی ہونے کا دعوی کرایا تھا اور اس طرح یہی

روح خبیث مرزاغلام احمر قادیانی پرڈالی گئی تھی اورخودسیج بن گیا تھا' حالانکہ خودلکھ چکا تھا کہ مسیح آسان سے نازل ہوگا۔ (هینة اوتی بس ۱۴۵) **برا بین م**یں میں نے مسیح کا آسان ہے آ نالکھا ے۔ (حیتہ الوق س ۲۲۸)، میرانام خدا کے نزویک مدت تک مریم رباتواس نے مجھ میں سچائی كى روح يجونك دى اوريس حامله بوا فنفخنا فيها من روحنا بي ميرا بى ذكر ب، پھرمیراہی نام سے بن مریم رکھا۔ (هیتة الوی بس١٣٥)، مجھے البام ہوا کہ مرز البن مریم کیسے بن سکتا ہے اس کی آمد کا کوئی حکم نہیں جیسا فرضی مریم بناویسائی ابن مریم بنا۔ جو مال ہےوہ بیٹا نہیں بن عتی اور جو بیٹا ہے وہ مال نہیں بن علتی۔ یہ کیسے ابن مریم بن سکتا ہے، حالا نکہ نہ یہ الله كابنده بناء نداس كے ياس كتاب بند الصلوة الوسطى قائم كى، نه صلوة دلوك الشمس، نه صلوة زلفا من الليل، نزكوة دى، نه بغير باب ك پيدا موا، نه كلام في البهد كيا ، نه اس كوكتاب وحكمت سكها ئي گئي ، نه تورات وانجيل ، نه بني اسرائيل كي طرف مبعوث میں ،ند پرندے پیدا کئے ، ندکھانے پینے کی خبر دی ،ند تو رات کی تصدیق کی ،ند کھے حرام کیا ، نه حلال کیا، نه حواری (لیمنی صوفیائے کرام) اس برایمان لائے وق سے، نه تائیدروح القدس یائی، نه بند کئے اسرائیل اس ہے، نہ مائدہ اتر ااور نہ یاک ہوا، نہ و جیداور نہ بلند، نہ اس کے تابعداروں کو پخالفین برفو قیت حاصل ہوئی ، نہ کل اہل کتا ہے اس برایمان لائے ، نہ اس نے احدرسول کی تقیدیق کی منہ سولی کی ، نیقل کی۔

حق الیقین کے ۱۳۸ پر لکھتا ہے کہ غلام احمد معنوی طور پر ابن احمد ہے اور اپنے باپ احمد کی طفیل وصفی طور پر بلکہ اسم علم ندہونے کے طور پر بھی احمد ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ہے ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و اس سے بہتر غلام احمد ہے اور محمود لکھتا ہے کہ احمد رسول یہ خود ہی ہے۔ عیسائیوں کوستا نے کے لئے خدانے ان کو

استعارہ کے طور براپنا بیٹا کہا۔اس وعویٰ کرنے میں محد ہے بھی بڑھ گیا، یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا کی صفت تو حید اور صفت تفرید جول ۔''حقیقة الوحی''، ص ٩٥ میں ہے کہ بیتمام بركت محرك عاصل ب\_انه جمع في نفسي كل شان النبيين انه خاتم الانبياء وانا خاتم الاولياء لاولى بعدى الا الذي هو منى وعلى عهدى. سيقول العدو لست مرسلا انك لمن المرسلين (هيقة الوي، ص٩٩) عائدادكا دموال حصہ دے کراس کا مرید بہشت حاصل کرتا ہے۔ جنت چندہ اور فن مقبرہ بہثتی میں نہیں ملتی جس كمتعلق اس كاشيطاني الهام بكه انول فيها كل رحمة مجصالهام موابك کل بہشتی مقبرہ حرام اورعیسیٰ ملنے پرمنہدم کیا جائے گا تمام۔اس نے اپنے خدا کو دیکھا یاس شكل محركي بھي تقي تو كاغذات پيش كر كے فيصله كراليا كدا احد تيرانام آج رنگ ديا ہے۔ قلم کا چھینٹا عبداللہ سنوری کے کرتہ پر بھی پڑا مگر خدا سامنے کلام نہیں کرتا ،جس پر آیت ما کان لبشر الایه گواه ب اور و لا هم منا یصحبون قلم دوات کی ضرورت نہیں۔ کن فیکون کاطریق جاری ہےنہ کوئی اس کے تھم میں شریک ہے۔ الہام ہوا کہ غلام احمد مخالف مسیح انجیل کا اس میں روح اورنگزیب کی طرح ہے۔ ابن مریم کا نزول ہوگا منارہ قادیان پر۔ابن اللہ ہونے پراس کونہ مانوں گااگر چیکل صفات الہیں کا مصداق بن جائے مگر قادیانی مسے کومار چکا ہےاور توفیتنی کا سوال قیامت کوہوگااوروہ کہتا ہے کہ ہوچکا ہے۔ توفی کامعنی پورا ہونا ہے،خواہ کسی طرح ہو۔موت میں ہویا منام میں اورخواہ احسین تقویم میں تفصیل کیلئے دیکھو''ہوایت للعلمین''۔اس میں ثابت کیا ہے کے پیلی کی توفی فی المنام بھی اورخدانے اس کواپنی طرف اٹھالیا تھا پس حیات مسیح کے تین دلائل ہیں کہوہ ادھیڑ عمر میں نازل ہوگا۔ کل اہل کتاب اس کے مرنے سے پہلے اس پرایمان لا کیں گے اور

قیامت کے روزسب پر گواہی دے گاس لئے میرادعویٰ میچ کانبیں ہے۔''حقیقۃ الوحی'' میں لکھا ہے کہ ہرایک اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے محمد پرایمان لے آتا ہے اور بیفلط ہے کیونکہ قر آن میں اس فتم کے ایمان سے فرعون کومومن نہیں کہا اور نزع کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ الہام ہوا کہ کل اہل کتاب بطور تناشخ کے وفات میسی سے پہلے موجود ہوں گے۔

۳۰ .....مسیح قادیانی کی دفات کے بعد جوزلز لے آئے ہیں ان کے متعلق آنجناب کے الہام
یوں ہیں۔ بہونچال ،زلزلد دیکھائی دیا کہ ظالم ہلاک ہوں۔زلزلد دس دن ایک گھنشد ہے
گا۔ زلزلہ تین دن سات راتیں آتا رہے گا۔لوگوں نے کہا آفت آئی میں نے کہا یہ وہی
زلزلہ ہے۔زلزلہ عظیم دیکھا۔ قیامت پر پاتھی آسان صاف تھا۔ تو جف الارض وہ دعویٰ
کردیں۔زلزلہ نمونہ قیامت ہوگا۔ پہاڑا لڑتے ہیں۔

ہندونے کہا کہ ایساعذاب کسی کتاب میں درج نہیں۔ میں نے کہا کہ خدانے کہا ہے کہ تو اس عذاب ہے ڈرااس قوم کو کہ جس کے ہاں نذیر نہیں آئے یعنی اہل ہند کوڈرا۔رام کرشن اور گوتم کے عبد میں کوئی عذا بنہیں آیا (اس لئے وہ نذیر پنگشبرے) ایک ہندونے کہا کہ بابو صاحب کو بچالیٹا ہیں نے کہا کہ میرااختیار نہیں۔ تنیوں منظور کیتا جھڑی بدلیوں والی آئے گی ۔میری ہمشیرہ مر دہنے مجھ ہے ایک کارڈیڑ ھایا جس برمیراہی دعویٰ لکھا تھا۔خواب میں دیکھا کہ قوم لوط جیسی بادھ رصر اٹھی ہے۔عذاب صیحہ سے کیوں نہیں ڈرتے ؟ میری بہتی کے باشتدے رجل یسعی کے ہیں۔ وہ خامدون کے ہیں۔ قریة الظالم اهلها ے مراد تکودر ہے۔ انطا کید کے بیں۔ المغضوب بھی تکودر ہی ہے۔محمود احمد قادیانی تکودر ہے۔ دورسولوں کا پہلا ایک ہے۔ انطا کیونا حال ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ تا بعثت امام مہدی آخرالزمان ١٩٢١ء تک باقی رہےگا۔ بعد موکی کے قرون اولی ہلاک نہیں ہوئے اب میرے وقت بلاک ہورہے ہیں عقوبتیں، مماثل ، محکمہ حال کے ملازم تبدیل ہوئے تو میں نے کہا کالومیہ اول ملوما اتارنا ہے۔ پھر تجھ کوئکسال کا مالک بنانا ہے۔ پچاس ہزار برس جنت ہے۔اس میں ہے دس ہزار برس زمین کا جنت ہے اور حیالیس ہزار برس آ سان براوراس قدر عذاب ہے۔ نہ لائیں گے ایمان جب تک نہ دیکھ لیں عذاب ۔ الله محیط بالكفوين ميں اشارہ ہے قادیانی فرقہ کی طرف اوران کی طرف جو مجھے دیوانداور جھوٹا کہتے ہیں۔اٹھالیا ہم نےتم کوکشتی میں۔ہم نہیں بھیجتے بلا جب تک کنہیں بھیجتے رسول کو۔جڑ کا فر وں کی کا ٹی جائے گی۔ بمبئی میں ہارش شدید دکھائی دی۔ گھوڑے پرسوار ہوں۔ عذاب کیوں نہ آئے گا۔ سلطنت روم مٹ گئی۔ خلافت علی منھاج النبو قدو عدہ عذاب کا ائل ہے۔ٹلنااس کا ناممکنات سے ہے،وہ عذاب ماہ جون میں آئے گا۔ بخداتم پرضرورعذاب

آئے گا۔ پیس مامور من الله ہوں۔ جنہوں نے نکالا ہم ہلاک کریں گے انکوشہامہ، وُلّہ اور مجود مع اولاد کے ہلاک ہوں گے۔ دہار العل ابوجہل ہے۔ ارے کہاں تک پہنچ گیا وہ ملازم اول تبدیل ہوگا پھر ہلاک عطیہ وار کوئی نہیں بچ گا۔ ۱۱ چک ہلاک ہوگا۔ ہروئے تناخ علائے امت اب یہود و نصاری ہیں اور زہر یلے سانپ ہیں افکا اڑ والنا ضرور ہے۔ ہم تحور اساعذاب دیں گے جس میں پھوڑ ہے پہنی اور در درسر وغیر ہ بھی شامل ہے۔ جورات کوعبادت نہیں کرتا وہ ایما ندار نہیں۔ سکھوا و کھا اوا پی کتاب میں میرا آنا ضرور ہے۔ ممالک یورپ میں عذاب آئے گا۔ افلا و الناس لتنان ام القری و من حولها۔ اتبی امو الله فلا تستعجلوہ و وگر مامور ہوگیا۔ بنایا ہم نے تم کورسول۔

اسسة بروں کے متعلق یوں دیکھا کہ ایک قبر پر بیٹھنے والے کوخوب مارر ہاہوں۔ چیاوطنی میں ایک قبر سپید پھر کی تھی دیکھا تو اس میں پھر بھی نہ تھا۔ بانی نے کہا کہ اس پر میرا تین سو رو پیرخرج ہوا ہے تیں نے کہا ہے سود مسجد میں ایک قبرتھی زبان سے اکلا کہ صرف پھر ہی ہیں۔ بوسیدہ قبردیکھی جو کسی وقت بتکدہ تھی ہے جو باللی کی قبردیکھی نچ میں پچونیس ۔ پیرم ہر علی شاہ گواڑ وی اورخواجہ سن نظامی چاہئی کرتے تھے میں نے کہا کہ نضول ہے علی جو بری کے مزار پر آیا دیکھا تو اس میں پچھ بھی نہیں کیونکہ داتا صاحب ما تھی نمبر دار چیا وطنی میں روپ لے چکے تھے ۔ ملتان کے قبرستان میں نماز کے لئے جگہ تلاش نہ کی کیونکہ اس جگہ نماز روپ ان میں ایک تھے۔ مزار میں بی ایک بیت حرام ہے۔ باکیتن گیا پیاس جو اولئ میں آیا ہے۔ مزار میں پچھ نہیں دیا ، بیعت حرام ہے۔ باکیتن گیا پیاس کے پائی ہے۔ مزار میں پچھ نہیں دیا ، بیعت حرام ہے۔ باکیتن گیا پیاس گی بائی ہے سور کے برار نفر ہے تھی ۔ کل بہشتی مقبرہ حرام ہے۔ باکیت کی حلنے پر جا کراس گوگراؤ نگا۔ بیالہام قادیان کے بہشتی مقبرہ کی طرف تھا۔ جو دریا کو مانے یا کتاب یا جا کراس گوگراؤ نگا۔ بیالہام قادیان کے بہشتی مقبرہ کی طرف تھا۔ جو دریا کو مانے یا کتاب یا جا کراس گوگراؤ نگا۔ بیالہام قادیان کے بہشتی مقبرہ کی طرف تھا۔ جو دریا کو مانے یا کتاب یا

مرشد یا مزارکوسجدہ کرے من الضالین ہے۔شہیدوں پر چراغ جلاتے ہیں بیمزار پرتی ہے۔ مڑی کے پاس ہندومر دوزن دیکھے میں نے کہا کہ ندمڑی میں طاقت ہے کہ مرادیں دے سكے اور نہ بھے میں ۔ اس وقت میرا جامہ ہند و كا تھا سامنے شكل كرشن كی تھی ۔عمر ۵۵ سال داڑھی منڈی ہوئی سفید۔ برائے تناخ میں کرش ہوگیااوران کو کہنے لگا کہ میں نے تونہیں کہا کہ میری مورتی اوجواور میری مڑ ہی بنا کر یوجو ،انہوں نے خود ہی پیکام شروع کررکھا ہے۔ اس ز ماند کے بت پنجن بغدادی اوراجمیری اورانبیا ءورسول ہیں ۔ پیرمبرعلی شاہ گولڑ وی جس جس جگہ بیٹے اس جگہ کو پرستش ہوتی ہے ہیجھی گمراہی ہے۔ پیرمہرعلی شاہ کے ہاتھ ہے کاغذات گریڑے۔ ہزاروں اٹھائے کے لئے آئے، میں نے کہا کہ یہ بت ہے۔خواجہ حسن نظانی ہے میں نے یو جھا کہ کیا میرے رسالے پہنچے ہیں، کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا کہ خواجہ محبوب الہی بت ہے،خواجہ ناراض ہوکر چلا گیا۔خواجہ کی شکل کبھی نو رانی نظر آئی اور کبھی سیاہ۔ بال كترے ہوئے داڑھی نصف بالشت۔ میں نے كہا شيطان ہے۔ میں نے رؤيامیں بيدوعظ كى و اتخذوا من دون الله آلهة الايه. ياعلى كينام وورب\_ جن كوتم يكارت بوعباد امثالکم، مثلاً محدرسول پیدا ہوکرزین العابدین کہلایا،موی یا کے شھید،شاہشتریز اورسر مدیاحسن چلواری کہلایا۔شیعہ یاعلی پکارتا تھا، میں نے کہانہ عباوت کراس کی جونہ سنتا ہے اور ندد کیتا ہے۔ تابوت دیکھا جیسا کہ دسمرہ ہے، میں نے کہاجب تنامج ماٹا جائے گا یہ ندر ہے گا۔ مرای اندرو بوتا کابیجن گا تا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ای طرح مسلمان نعت خوانی کرتے ہیں'مردہ رسول یا استادیا مرشد ہے فیض حاصل کرتے ہیں' مگروہ آگا نہیں ۔ ہندوکوسورج يوجنة ديکھا تو کہا کہوہ بھی آگاہ نہيں۔رسولوں کو ہميشہ رہنے والا اورايياجسم جاننے ميں جو کھا تا پیتا ہے اور نذرو نیاز دیتے ہیں۔ کریم بخش نمبر دارنے کہا کہ پاکٹین کب جاؤگے؟ تو

میں نے کہامیلوں پر جانا حرام ہے، اوران کے نام کا کھانا بھی سور کے برابر ہے۔ مردہ کو وقت دیکھی ہے، میں نے کہا فضول رسم ہے، مردہ کو تو ابنیس پنچا۔ تو میں نے نہ کھانا کھایا اور نہ کلام بخشی ۔ بیاتو مردہ کے بھائیوال ہیں گفن ہے صافہ لینتے ہیں ۔ ساتویں دن کھایا اور نہ کلام بخشی ۔ بیاتو مردہ کے بھائیوال ہیں گفن ہے صافہ لینتے ہیں ۔ ساتویں دن کپڑے، جھرات کوروثی، چالیسوال، دسوال، ششماہی اور سالانہ وغیرہ۔ قبر پرتین روز قرآن پڑھتے ہیں اور اسقاط کراتے ہیں، گیارھویں اور دودھ۔ ایک نے کہا کہ تین ماہ ہوئے میرالڑ کامر گیا ہے دعائے مغفرت کرو، میں نے کہا کیا فائدہ؟ وہ تو دوسر ہے جسم میں آ بھی گیا ہوگا۔

rr....شفاعت کے متعلق بیخواب آیا کہ بیہ پیر ومرشد ہرایک کے کہنے ہے دعا کیلئے ہاتھ الله ليت بين حالاتكداس كى كوئى سند شين من ذا الذى يشفع عنده الايه، اور تناسخ ك شبوت میں کئی آیات پیش کی ہیں اورخواب و یکھا ہے کہ خدانے میری زبان سے بیہ کہلا یا کہ میرادعویٰ ہے مڑکے پیدا ہونا۔خدا کی تتم یہ قرآن کا بھاری معجزہ ہے شم الدین پٹواری نے پیرمبرعلی شاہ ہے کہا کہ اس نے نرالا دعویٰ کیا ہے کہ انسان بار بار پیدا ہوتا ہے۔ پیر نے کہا كەقلال بزرگ نے بھى كىسائ بير كها كەخدانى بھى يون بى كىسائ من نفس واحدة. خلقا بعد خلق. في هذه الدنيا حسنة. عذاب شديد في الدنيا والآخرة. وه گن گن کر کے جواب دینے لگا۔ پیرنے کہا کوئی پختہ دلیل دو۔ میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں کہاندھا، کانا، گونگا، بدصورت وغیرہ بچہ ببدا ہوتا ہے تو اگراس جہاں میں بدانہیں ملتا تو سارے بچے کیساں پیدا ہوتے۔ مجھے بتا یا گیاتم ہابیل ہو۔ میں نے سمجھا کہ میں ہی پہلے نوح ـ لوط ـ الخق ـ بارون ـ الياس ـ لقمان ـ سليمان ـ عمران ـ ليجي محمه ـ ابن عربي وغيره تھا۔ جارج پنجم اور فرعون بھی رہاہوں قادیانی اندھیرے میں سور ہا ہے۔ میں نوح جا گتا

ہوں یو چھا گیامویٰ کون ہے،نوح کون ہے؟ جواب آیا کہ بینذ مر ( بعنی میں )،خیال آیا کہ دیکھوقادیانی کی دعوت قبول کرتے ہیں اور میری تحی دعوت قبول نہیں کرتے۔ تحفی بالله شهیدا میں جزاقیل اور یونس ہوں۔اے اسرائیل میں آیا تمہارے ماس جیے آیا تھا پہلے (یعن سیے دوں) تیری جوروآ گ میں جلی تو لوط تھا،شعیب کا نام دیکھ کر میں نے کہا یہ محمد رسول الله تفاله بلقيس آئى تو ميس سليمان تفااور بلقيس ميرى بيوى جيندُ و بي بي تقي وه ام المونيين ہے۔میری روح صالح نبی میں تھی۔ کسی نے کہا محمد عبیداللہ نے'' اصحاب الرس'' سے خوب کی۔ایلیا نبی کی روح مجھ ملیں ہے۔روح عمران پھی میں۔میرے ماس دوآ دمی آئے تیسرا ڈر گیانہ آیا، دوبھی جانے گئے کہ مرزائی نہ دیکھ لیس میں نے کہانہ ڈرومیں یکی زندہ ہو کر بیٹھا ہوں، وحی میں خدانے کہاا ہے بیجی تیری روح ہر سدامام میں یعنی امام مہدی، امام زین العابدين، اور امام غائب ميں ہے۔ ان اليک يسعى واليک المصير. انتم المخلفاء بعني تؤى بإرون الرشيد تها، امام بخاري اور ابن عربي اور توبي امام آخرالز مان ہوگا۔ملتا ن گیا تو کسی نے کہا کہ موی یاک شہید رسول اللہ ہیں۔شاہ ممس تبرین میں ہوں بنمت ولی بھی میں ہی ہوں، خدانے کہا کہ حافظ شیراڑی تو ہے میں کہا کدروح میری سر مدمیں ہے۔ میں میاں میر ہوں ۔ لوگوں نے مجھے فروالا ولیاء حسن بھلواری کہاا خیر میں بی رجل یسعی موارمیں بہادر شاہ تھاکسی نے مجھے کہائم نے محمد سمونا ب۸ ص ر ۸ بنزا ہے، کسی ہندونے کرشن کے جاہے( روپ ) دریافت کئے۔ جامہ محمد پر خاموش ر ہااور جامہ گو بند شکھ پر تصدیق کی ۔ میں نے کہا کہاب وہ کرشن کی روح مجھ میں ہے کشن سنگھدد مکھے کرمیں نے کہا کہ اگر میں اے کہوں کہ میں ہی گو بند سنگھاور کرشن ہوں تو ہرا منائے گا نه کہناہی مناسب ہے۔ گوروگو بند سنگھ محمد ہے دسویں گرنتھ میں دیکھو۔ کہا تو ساکی منی ہے اور تو

بُدہ ہے۔محمدرسول اللہ کی نورانی شکل دکھائی گئی اخیر پر ظاہر ہوا کہوہ میں ہی تھا۔زبان سے حاری ہوامیں ہی محر ہول میں نے ایک مجمع میں باربار پیدا ہونے کا ثبوت دیا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تصدیق ہو چکا کہ یہی محر ہے ۔ ثبوت تنائخ میں آیات بتائی تُنكِي الانسان من سلالة، من طين لازب، يميتكم ويحييكم، من ماء مهين ہدایت دیئے بغیر کوئی بحر منہیں بن سکتا تو بناؤ ہند میں کون نذیر آیا امریکہ پورپ اور چین میں کون تھا۔ کمبی عمریں وے کرا دھر کی روحیں ادھرادل بدل کرایشیاء کے نبی سب کیلئے نذیر ہے۔ بار بارایشیاءاور پورپ کی تبدیل خلق ہی تطاول عمر ہےاورای برگرفت ہوگی۔اب پہلے قرن پیدا کئے گئے خلقکم نم یتوفاکم احسن تقویم میں تم کو کمل کرتا ہے۔ارول العمر ہے مراد دوسری ادنی مخلوق ہے کہ جس میں انسان جا کریملے کام بھول جاتا ہے۔اس ے مرادشیخو خت نہیں ہو علی کیونکہ کبری میں ابرہیم اور یعقوب، زکر میاوغیرہ ہوئے ان کے حواس تو محكان تح تولكى لا يعلم بعد علم شيئا كي سيح بوا ؟ لبثت فيكم عمر ا يهال عُمُو جمع ع عركى ـ تقلبك في الساجدين بين بار بار بيدائش مراد إى طرح لوادك الى معاد. باتيل كى موت يركبا من اجل ذلك. هذا نذيو من النذر الاولى سوره نوح يس الم تر عتنائخ ثابت بـ سنحر لكم مافى السموات ومافی الارض تسخیر اوی بغیر تنایخ کے مشکل ہے۔ عبد انعمنا علیہ انہ علم للساعة \_مرادقادياني اوريس بول اهلكناهم بذنوبهم ثم أنشأنا بعدهم قرنا اخرين = دنياوى بدله مراد ب الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن. بالكت قرون کے وقت اہل مکہ مشاہرہ کرر ہے تھے۔ ادایت میں بھی یہی اشارہ ہے۔ ان الله قادر ان يخلق مثلهم. انكم مبعوثون. يوم الدين ميراعبد ب\_منكم من يتوفي

من قبل. کیا اب بھی تنائخ میں شک ہے۔کما بڈانا اول خلق نعیدہ. انکم مخرجون. يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم اليه ترجعون. يعني حياتي كي طرف لوثائ جاتے بو\_يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. كما بدأكم تعودون. يات بخلق جديد. بدلنا امثالهم تبديلا. اوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلي. اذا شاء انشره. لم يكن شيئا مذكورا. في اى صورة ما شاء ركبك. جون سابق كى طرف اشاره إنسان كى پيدائش منى، بدى، علقه، نباتات، كيچر ،جونك وغيره عيه بتاكر جونين ثابت كى بين ينقلب الى اهله مسرورا.انه کان فی اهله مسرورا. یروتا مرکے پیدا ہوتا ہے کل نفس بما كسبت رهين. فجعله نسبا وصهرا مختلف جونوں ميں نسب وصبر بوسكتا ہے۔ ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. يوبقهن بما كسبو ايول يرا ممال بد ے مصائب آتے ہیں۔من کان یرید الحیواۃ الدنیا وزینتھا نوف الیھم اعمالهم فيها. مراغما كثيرة باركى بيدائش مراد عد لتركبن طبقا عن طبق. بعشرها في القبور، ٨ نومبر ١٩٠٨ء ميل ميرا والدفوت موا ١٨٠ رجولا كي ١٩١٤ ميل والده فوت ہوئی۔ میری تاریخ پیدائش مارچ ١٩٩٥ء ہے۔ رؤیا میں والدہ آئی تو اس کو بخشوایا گیا۔میراوالدسری تقطی کے ساتھ رہتا تھا۔ دبلی ہے کئی مردے اٹھے، مجھ میں روح محمد کی ہے اور علاؤ الدین میر بھی میں روح عثان کی ، نورصد ایق عبداللہ چکڑ الوی ہے ،میر ابیٹا نورصدیق صدیق اکبرہاورعلی ذوالفقار حضرت علی ہے۔ پیابنی لا تیشیر ک ماللہ میں لقمان تھا۔میرانام آمعیل بھی ہے۔ یعقوب ہی ابوب ہے۔سموئیل پینمبرعلی۔ بنت محمد مریم

ہے۔ نیکیوں کے نصف برابر بدیاں ہوں تو کا نا پیدا ہوتا ہے، برابر ہوں تو اندھا ،اندھے سادھوکو سکھ پرسوار دیکھا معلوم ہوا کہ سکھ ظالم تفا۔ ظالم بلا بھی بنتا ہے۔ میرے دونوں بھائی ظالم بیں ۔فقیراور ماچھی ظالم بیں ،چوہڑ ہے نیچ ظالم بیں ،ایک بنگی عورت دیکھی وہ ظالم تھی۔ خلالم بیں ،فقیراور ماچھی ظالم بیں ،چوہڑ ہے نیچ ظالم بیں ،ایک بنگی عورت دیکھی وہ ظالم تھی۔ چیڑا سی ظالم بیں ،نورصدیق نے کہا ابا بی جوحدے گذرے وہ ظالم ہے ،سانوں جنت آسان پرنہیں کچھڑ بین پر بھی ہیں۔ لا تفتع لھم ابواب السماء ہے معلوم ہوا ہے کہ ایک جنت آسان پر بھی ہے۔

۳۳ .....آرید جزوی تناخ مانے ہیں۔ درخوں میں روح نہیں مانے گر برخملی ہوروت درخت بھی بن جاتی ہے کیونکہ وہ بھی بروہ اور ہوتے ہیں۔ وی ہے معلوم ہوا کہ مرزائی فرقہ بھی درخوں میں روح نہیں مانتا تو پھر وہ بھی کرتے ہیں؟ اور انسان نبا تات ہے کیے کرتے ہیں؟ اور انسان نبا تات ہے کیے نکا۔ آریہ قوم شود ہیں یا جبال اوبھی معه ہے ثابت ہے کہ پھر وں میں بھی جان ہے۔ علائے زماں سانپ ہیں۔ دہار وقعل کوگر مچھد گھا۔ تذریراحمہ کود یکھا کہ وہ جو ہڑ امنڈا مموں کا سائے نہ مائل گھوڑے پر سازتا اموں کا ہے۔ فقیر سائل گھوڑے پر سوار تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے سابقہ جنم اس نے پچھا چھے عمل کئے تھے۔ اس لئے اے سواری ملی ہے۔ ایک بندوعورت مربیدوں میں بیٹھی تھی آواز آئی کہ وہ سور نی ہوگئی۔ مراس جو بیا بنتی ہے، ایک بلونگڑ ہ نے میرے ہاتھ سے نکڑ ہ جھیٹ لیا۔ وی آئی کہ یہ مولاسنگھ ہے ، چو ہدری عبدالرحیم را جبوت میں نا کک کی روح ہوئی پھر وہ بلال کا درجہ بھی حاصل کرے گا۔ غلام محمد جیچا وطنی کود کھے کر معلوم ہوا کہ وہ دیا نشر تھا

تنقید: (۳۴)محد ثانی کا مصداق ہرا یک مدعی نبوت بن رہاہے۔ غالبًا بید مسئلہ انہوں نے آریوں سے حاصل کیا ہے کہ جار رثی جاروید کی تعلیم ایک دفعہ دے چکے ہیں اور جب

زمانہ کی رفتار بدل جاتی ہےتو وہی کسی ایک میں روپ دھا رکر پھر ان ویدوں کی تجدید کردیتے ہیں۔ چنانچے دیا نندان کا بی بروز تھا جس نے ویدوں کی اصلی تعلیم کو بگاڑ کرایک نئے ندہب کی بنیاد ڈالی تھی اور ہندؤوں میں تفرقہ ڈال دیا تھا۔ مرزا صاحب اور ایکے تابعداروغیرتا بعدارنبیوں نے بھی وہی حال چلی ہےاورحضور ﷺ کابروز بن کرمحمرثانی کا دعویٰ کیا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کواز سرنو قائم کیا ہے۔ مگر بدشتمتی سے بیہ بہرویی نبی جس قدر بھی میں خوداینے مرشد سے قادیانی کو باطل گھہراتے ہیں اوراگراس کی تعلیم کومنسوخ قرار نہ دیں تو آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر وتلعین کرتے دکھائی دیتے ہیں اور پیلسلہ آج نہیں، شروع ہے چلا آ رہا ہے۔ابرانی مدعمیان نبوت نے آپس میں بگاڑ کرمسے ازل کو کا فرکھیرا یا تھا اس کے بعد جب معاملہ سلجھا تو ہزار سال تک اعلان کردیا کہ اب محمد ثانی بننے کی کوئی ضرورت نبیس دبی اورفتوی نگادیا تھا کہ جو یدی تعبوت اس ہزارسال کے عرصہ میں پیدا ہوگاوہ د جال اور کافر وملعون ہوگا۔لیکن مرز اصاحب نے جرائت کر لی اور محمد ثانی بن کران امرانی گیارہ نبیوں کوخارج از اسلام قرار دیا اور کہہ دیا گداب نبوت میرے خاندان ہے مخصوص ہو پکی ہے۔لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے مریدوں نے روحانی ذریت بن کرمحمر ثانی بنما شروع کردیااور جوداؤ ﷺ آپنے پیدا کئے تھا نبی کے ڈرایوں بھی نبی بن بیٹھے۔غالبًا ان پنجابی نبیوں کی تعداد بھی گیارہ تک پہنچ چکی ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے میں اور قر آن شریف کا نیانیامفہوم تراشنے میں استاد ثابت ہوئے ہیں' جس کا نتیجہ بید کلا ہے کہ جو شخص ایسے تمام مدعیان نبوت کی تعلیم پرایک سرسری نظر بھی دوڑا تا ہےوہ یوں کہنے پرمجبور ہوجا تاہے کہ

(الف) انہوں نے تناشخ اور رجعت کا مسئلہ جوآج تک اسلامی تعلیم میں مردود تصور کیا

جاتا ہے اپنا بنیادی اصول قر اردیکر وحدت ادیان کا اعلان کیا ہے، جس کا مطلب یا تو یوں لیا
جاتا ہے کہ اصول مذہبی تمام مذاہب میں ایک ہی تھے، گر بعد میں لوگوں نے مخصوص الوقت
امتیازات سے تفرقہ ڈال رکھا ہے اس لئے قر آن، وید، گیتا اور گرفتھ وغیرہ کوایے مفہوم پر
لاکر کھڑا کردینا چاہئے کہ ان کی تعلیم ایک ہی نظر آئے اور یا بیہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ان تمام
کتابوں کو منسوخ قر ادد ہے کرایک ئی آسانی کتاب پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں
ترایک مذہب وطت کے تابعدار داخل ہو تکیس ۔ ہمر حال دونوں خیالات کا واحد مقصد اخیر
میں یہ نگاتا ہے کہ و نیا مذہب کولعنت مجھ کرچھوڑ دے اور ایک نئی نثر بعت قائم کرے جو تدن
یورپ سے حاصل ہورہی ہے۔

(ب) یہ اصلای نی اگر آپس میں مشفق ہوکر ایک تعلیم پیش کرتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کو آر یوں کی طرح کا میا بی حاصل ہوجاتی ۔ اور لوگ اسلام کو خیر باد کہ کرنی شریعت کو قبول کر لیے ، مگر برقتمتی ہے ایس آواز ایک نہیں ، دوئیں اکٹھی ہیں چالیس چار وں طرف سے مع خراثی کا باعث ہورہی ہیں اور وصدت ادبیان پیش کرتے ہوئے اپنی اڑھائی اینٹ کی مسجد کی الگ الگ دعوت دے رہی ہیں تو اس کا نتیجا ور گیا ہو سکتا ہے کہ یہ وصدت پھر کش سے اور اختا ف کا باعث بن جائے ۔ اور جس اسلامی اختا ف ندہجی ہے فی کریہ چال چلے تھے اور اختا ف کا باعث بن جائے ۔ اور جس اسلامی اختا ف ندہجی ہے فی کریہ چال چلے تھے دی پھر آپس میں پیش آگیا۔ اس لئے بیضر وری ہے کہ ایک عام مجلس میں حکومت برطانیہ کے زیرصد ارت تمام موجودہ انبیاء کی تعلیم پیش کی جائے اور مد بران تدن پورپ پھر عرصہ کی اسلام چوڑ نے کے بعد کسی نبی کی تعلیم تدن یورپ کے لئے از بس مفید ہو گئی ہے۔ اس کے بعد استخاب بائیس کی طرح ان کی تعلیم تعدن یورپ کے رس تیار کرایا جائے جو سلطان معظم جارج خامس کے شاہی دربار میں نظر خانی کر کے شاہی کورس تیار کرایا جائے جو سلطان معظم جارج خامس کے شاہی دربار میں نظر خانی کر کے شاہی کورس تیار کرایا جائے جو سلطان معظم جارج خامس کے شاہی دربار میں نظر خانی کر کے شاہی کورس تیار کرایا جائے جو سلطان معظم جارج خامس کے شاہی دربار میں نظر خانی کر کے شاہی کورس تیار کرایا جائے جو سلطان معظم جارج خامس کے شاہی دربار میں نظر خانی کر کے شاہی کورس تیار کرایا جائے جو سلطان معظم جارج خامس کے شاہی دربار میں نظر خانی کر کے شاہی

حکم ہے واجب التعمیل قرار دیا جائے تا کہ رعایا آرام کی نیندسوئے اور تکفیری مشینیں تو ڈکر پورٹ مے تائب خانہ میں رکھی جا کیں۔

(ج) قدیم اسلام میں صرف دوسیائ فرقے چلے آتے تھے تی اور شیعہ مگران میں ہے کئی فتم کائن یا شید کوئی بھی ایسانہیں پایا گیا تھا کہ سرے سے قر آن کوہی دوبارہ نازل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہواورعبد حاضر میں تجدید اسلام کے بانیوں نے آپس میں اصول تجدید کی بناء پرایسااختلاف اورالیی و ہڑا بندی پیدا کردی ہے کہ ہرایک کاطریق اسلام الگ ہی نظرآ ناہے اور اصولی اختلاف کی وجہ ہے ایک دوسرے کو کافر اور خارج از اسلام یفین کرتے ہیں۔ ہرایک دوسرے کا جانی دخمن نظر آتا ہے اس لئے لوگ اگر چہ کہنے کوتو کہہ دیے ہیں کہ آج سے پہلے مسلمانوں کو نہ ہی اختلافات نے قعر مذات میں گرادیا ہے لیکن ا گرغور کریں تو ان کویفین ہوجائے گا کہ قدی کی اختلا فات صرف فروی تھے جوصرف تھوڑی دورتک چل کررہ جاتے تھے اور باد جوداختلاف کے تمام فروعی نداہب عام طور پر اخوت اسلامی برقائم تھے لیکن دور حاضر کے نبوتی اختلاف ایسے پیدا ہورہ ہیں کہان کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ سلمان آپس میں بحثیت مسلمان ہونے کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوسکیں۔

(د) حالات حاضرہ کولموظ رکھتے ہوئے دل ہے بیآ واز بے بس ہو کرتھاتی ہے کہ مسلم ان تمام ندا ہب جدیدہ کواور ان تمام جدید اسلامیات کودور ہے سلام کرے۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو اپنے اسلام قدیم پر ہی قدم جمائے جا کیں اور جس قدر نے نے شکوک اور نی تی تحقیقات چیش کی جا کیں ان سب کو ایک ہی لاحول پڑھ کردور ہٹایا جائے، کیونکدان میں ہے گو ہر ایک محمد ٹانی کا دعویدار ہے لیکن صرف لفظ ہی لفظ ہیں ورندسب بے معنی دعاوی ہیں کیونکدان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ کم از کم ادبی لیافت میں حضور ﷺ تو کا آپ کے کسی
ادنی فلائم کا پاسٹ بھی قابت ہو۔ آؤان سب کے تالیف شدہ قر آن اور البام ناظرین کے
پیش خدمت ہیں قر آن وحدیث سے مقابلہ کر کے دیکھ لیس ایک لفظ بھی نہ قول رسول سے لگا
کھا تا ہے نہ قر آن سے۔ بھلا جس بانی اسلام کے مقابلہ میں مسیلہ کذاب جیسے فرقان
بنانے میں ناکام رہ ہور ابوالعلا ممع کی جیسے مقابلہ کر کے تھے۔ اور لبید جیسے شاعروں نے
شاعری چھوڑ دی اس کا مقابلہ ایرانی اور پنجابی کریں جن کوفعل فاعل پہچا نے کی بھی تمیز نہیں
شاعری چھوڑ دی اس کا مقابلہ ایرانی اور پنجابی کریں جن کوفعل فاعل پہچا نے کی بھی تمیز نہیں
اور عربی فاری ترکیب میں املیاز نہیں کھنے میشے ہیں تو فصاحت و بلاغت کا نام نہیں شعر
بولتے ہیں تو عروض ہی ندارد۔ کیا پیری کیا پری کا شور ہا۔ مفت میں انہوں نے محمد اول کو بھی
برنام کررکھا ہے۔ کیا مخالفین اسلام ان کود کھی کریوں نہ کہتے ہوں گے کہ جب مسلمانوں کے
محمد ثانی غلط کو، غلط نو لیس ، اصول کے کچی ہائے بات پر بدلنے والے، بدگو، بدنولیس اور بد

(ہ) ابتداء میں مسلمانوں کو اگر چہ بہت تکلیف کرنے کے بعد مرزائیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا گراب خدا کافضل ہوگیا ہے کہ بیاوگ خود ہی ایک دوسر سے گوگاٹ کاٹ کرکھار ہے ہیں اور ایسامطلع صاف ہوگیا ہے کہ ان میں اگر ایک کی صدافت پیش کی جائے تو دوسرے کی صدافت اس کا قلع قمع کردیتی ہے۔ گوان اسلام کے دشمنوں نے اسلام منسوخ کرڈ الا ہے اور ہمارے سینے پرمونگولے ہیں لیکن

ع خداشرے براگیز د که دروے خیر ماباشد

اس نبوت بازی میں اب ہمیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں رہی ان کی تینگیں خود جنود ہی آپس میں پیچالگا کرکٹ رہی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ بیٹمام مذا ہب جدیدہ کٹ کٹ کرکسی وقت ایک افسانہ رہ جائیں جس طرح کہ ازمنۂ متوسطہ میں قرامطہ اور ملاحدہ کی بروزی نبوتیں اور خدائی دعویٰ آج صرف کتابوں میں ملتے ہیں ورنہ ان کا نام لیوا آج ایک بھی نظرنہیں آتا۔

(و)(رجل پیسعی) نے اپنی صدافت مورہ کیسین سے پیش کی ہے، مرزاصاحب نے مورہ فاتحہ سے پیش کی ہے، مرزاصاحب نے مورہ فاتحہ سے پیش کی ہے، مرزاصاحب نے مورہ فاتحہ سے پیش کی تجہ ہے کہ اپنے آن سے ہی ہرایک نائخ شریعت قرآن کے مٹ جانے کا جوت دیتا ہے گر تعجب ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتے ہیں تا کہ وہی جدید کی مالیکیری ثابت ہو۔ شایدان کی شمیر ہی خود ملامت کرتی ہوگی کہ لیے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں۔ صرف چندا بلد مخرور ناتعلیم یافتوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے ور نہ من آنم کہ من دانم اس مرف چندا بلد مخرور ناتعلیم یافتوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے ور نہ من آنم کہ من دانم اس کے بھیدی وشمنوں نے اندر ہی اندر اسلام کو کھنالیا ہے اور گھن بن کراسے کھوکھلا کردیا ہے۔ کے بھیدی وشمنوں نے اندر ہی اندر اسلام کو کھنالیا ہے اور گھن بن کراسے کھوکھلا کردیا ہے۔ ''ہر کمالے راز والے'' شاید یہی تفرقہ خودان کی نبوت فروثی کی دکان کو پھیکا کردے۔ توقع خووالا اذا قبل تیم۔

(ز) (رجل یسعی) کے دعاوی مرزاصاحب کی نسبت وزنی ااور شار میں زیادہ ہیں اس
نے کوئی دعویٰ ایبانہیں کیا کہ جمکا بار ثبوت اس کے ذمہ پڑے اور اس سے عہدہ ہر آنہ ہو
سکے تمثیلی طور پر بیان کیا جا تا ہے کہ اس نے صرف یہ کہہ کرجان چھڑالی ہے کہ خواب میں
مجھے نا تک بنایا گیا، مگر مرزاصاحب نے اپنی صدافت ایک تحریری ثبوت میں پیش کی ہے کہ
ایک جنم ساتھی میں یوں مذکور ہے کہ مردانہ نے گورونا تک سے بوچھاتھا کہ پھگت کبیر کے
بعد بھی ویسا کوئی موگاتو نا تک نے کہا تھا کہ وہاں سوسال بعد بٹالہ کے پاس ایک جٹیھا پیدا

لے باب ایرانی نے اپنی صداقت مورہ زمرے پیش کی تھی۔ ۱۳

ہوگامرزاصاحب نے دعویٰ کیا کہ یہ جلیا میں ہوں ناواقفوں نے تو حجت شلیم کرلیا۔گر جب تاریخی واقعات کی دیکھ بھال ہوئی تو نا تک کاعہد باہر کے عبد حکومت میں پایا گیااور مرزاصاحب کاعبد نبوت حکومت ہرطانیہ میں۔حساب لگایا گیا تو صرف چارسوہرس کا فرق نکلا اب لگے حاشیہ آرائی کرنے مگر کیا پیش جا عتی ہے خرض کہان کے باتی نظریات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہا گرتاریخی معیارے جانچ جائیں تو نظریہ قبر تشمیراور ہند میں سفرسے ناصری کی طرح تاریخی جہالت کا پورا ثبوت وے سکتے ہیں۔ لواب ہم ایک اور نبی کا ذکر کرتے ہیں جوغالبًا انبیا کے ایران کا ہروزہے۔

(۳۵) سید محبوب عالم شاه، بنی اسرائیل، مناد خدا وندی، الل الله: پنجاب ، گوجرانوالہ، موضع باغبا نپورہ برلب سڑک حافظ آباد رہتے ہیں۔انہوں نے ایک الہامی کتاب مسمی یہ''امام حقیقی''لکھی ہے جس کے جارحصہ ہیں پہلے حصہ''عقدہ کشا'' میں لکھتے ہیں کہ پنجاب میں پنجابی نبی ہی آ سکتا ہے جوار دویا پنجابی میں تبلیغ کرے نبوت کوکس نے بند کیا؟ آدم کوکہا کہ شجر یعنی جھگڑے کے نزویک نہ جاور نہ نظالم ہوجائے گا۔ مُحکُوُا جھگڑے والوں کی ہاتیں اس کے دل میں ساگئیں۔ورق المجند خیاتی ورق یعنی دعا کی طرف متوجہ ہوا۔ شیطان جھٹز الوآ دمیوں نے اے بہکا یا تھا۔ اور تھم دیا ہم نے کہ اس سرسبز زبین ہے نکل جااور مخنتی زمین میں جا کررہ۔ جھکڑے ہے تباہی آتی ہے اس کے نماز روزہ حج زکوۃ ہے جتنا ہو سکے کرواور آپس میں نہ جھگڑو۔ناری شریعت والےرسول ہے ہم نے کہا کہتم ہے دنیا ننگ آگئ ہے اس لئے ہم خاکی خلیفہ پیدا کریں گے۔اس نے کہا کہ یہ بھی تو شرارت کریگا ہم نے کہا کہنیں بیاور کا م بھی کرے گا پھراس کوناری اور خاکی شریعت وی اور ناری ہے کہا کہ آ دم کی شریعت پڑھ کرسنا تو وہ نہ سنا سکااس لئے ہم نے کہا کہ اسے مجدہ کرو

اور جھکڑا جھوڑوتو ناری رسول نے انکار کیا اور تباہ ہوا۔ پس خدانے فرشتوں ہے مشورہ نہیں لیا تھا بلکہ ناری رسول کو بتایا تھا کہ دنیا تجھ ہے تنگ آگئی ہے، مگر آ دم نے بھی جھگڑا کیا اس لئے جنت جیسی زمین سے نکالا گیا۔اوراہے کہا کہ تیری نسل پرشر بعت آتی رہے گی اور نوح کے زمانہ میں بھی لوگ جھکڑا کرنے لگے تو تناہ ہوگئے۔ پھرابراہیم کا اپنے باپ سے جھکڑا ہوا تو اس نے دعاما تکی خواہ کچھ ہویااللہ تو ان میں رسول بھیجتا رہیو۔ پس مویٰ عیسیٰ اور محمداس کی نسل ہےآ گئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ واتقو ایو مامیں میم کی تنوین جمع کی ہے یعنی اے بنی اسرائیل تم ایسے دنوں ہے ڈرو کہ جب مصر میں نہتمہاری کوئی عنانت دیتا تھا اور نہ تمہارا جرمانہ منظور ہوتا تھا، پھر ہم نے تمہارے لئے دریا کا یانی چھوٹا کر دیا تو تم یاراتر گئے۔ مویٰ طور پر گیا توتم فو ٹوگراف کے صندوق کو یو جنے لگ گئے ۔خدا کا دیدار ما نگاتو تباہ ہونے لگے اور اس موت ہے بکل کے ساتھ ہم نے پھر زندہ کیامن و سلوی یعنی مہر ہانی ہے ہم نے نرم گوشت کھلایا۔ شہر میں نماز بڑھ کرداخل ہنہ وے تو ہم نے رجز یعنی بھوک پیاس بھیج دی' پھر ہم نے بانٹ دیابار ، فقمندسر داروں کو۔ (عینا) پس مویٰ نے شکار کھیلنے کا گھاٹ ہر ایک کوبنادیا تا کدو ہیں یانی بھی پئیں،ابمچیلیاں کھاتے کیا تے تنگ آگئے اور ساگ یات کے متلاثی ہوئے تو ہم نے ان کو پھر مصر میں بھیج دیا اور پھر ولیل ہو گئے۔ رفعنا فوقکہ المطور يہاڑي اوگوں نے کہنامانا تو فائق ہوگئے۔اے محمد جب تک پہ چھڑا کریں گےتم کو نہیں مانیں گے۔مریم کی ماں نے دعا مانگی تو ہم نے کہا کہ تیری لڑکی گی مانتھاب کوئی مرد نہیں ہے۔ہم نے اس کا نام رکھامریم، (آزاد) شرار تیوں سے ہم نے اسے پناہ دی۔ان یطھر کم پس اے نبی بغاوت ہے نے اورائل بیت کو بچا۔ اٹل بیت نسل رسول اورای کے آبا وَاجِداد ہیں جن کوخدانے فضیلت دی ہے۔ابراہیم نے اپنے بیٹے کوخواب سایا تو اس

نے کہا اے بابا خواب کیا ہے خدا کا کہنا مان۔ گر ابراہیم نے بیٹے کا کہنا نہ مانا۔ (لمعا اسلما)اورزمین براے گرادیا توخدانے کہا تو نےخواب کو بچ ہی مان لیا تھا۔ لماحرف نفی ہے جیسے لما یعلم الله میں ہے۔خدا کا کلام تین طرح سے ہوتا ہے،آوازے یا قاصدے پاالہام قلبی ہے۔ پس خواب ان متنوں میں نہیں' پس نیند کی شریعت ہے نجات اخروی نہیں ملتی قربانی ابراہیم ہے شروع نہیں بلکہ آ دم کے بیٹوں نے پہلے قربانی دی تھی اور بیت الله کی قربانی کا محلم ایرا ہیم کو ہوا تھا۔الھدی ہے مراد قیمت بھی ہے اور بیم منہیں کہ قربانی کی بڑیاں کھا کر کھاتے رہو۔ بالغ الکعبہ قربانی کعبین ہی ہوتی ہے گھر کی قربانی كي التحلوا شعائو الله مين حكم بكراسة مين كعبك قربانيون كي بعزتي مت کرو۔ پس اگر گھر ہی میں کعبہ کی طرف منہ کر کے قربانی ہوسکتی ہے تو گھر بیٹھے حج بھی کراییا كرو\_ لاتحلقوا رؤسكم جب تك قرباني ايني جكد يرنه پنج جائة م اين سر چيچيكوند موڑ و۔اذی مقدمہ وغیرہ سریر بن جائے تو قریانی جیجوتو پھر جب امن ہوجائے تو عمرہ ہے جج کا فائدہ حاصل کرویاس کچھنہ رہ جائے تو روز *ے رکھونین کعبہ میں* اور سات گھرواپس آ کراور بہ قربانی ہوگئی۔ اور بہ روزے مسافروں کے لئے ہیں کیونکہ وہ جانور نہیں لے جا کتے اپس گھر قربانیاں نہ کرو۔نوح کا کوئی بیٹا کنعان نافرمان نہ تھا جیسا کہ ہائیل ہے ٹابت ہوتا ہے۔ من سبق جوکشی چلنے سے پہلے آئیں ان کوبھی سوار کر لے۔اس نے اپنے بیٹے کو بلایا لیعنیٰ اپنے قوم کومگراس نے نہ مانا غرق ہوتی دیک*ھ کر پھر* دعا مانگی تو خدانے کہا۔ لیس من اهلک که بیقوم تیری تابعدار نبیس بهاین آدم برادی اوع انسان ہیں۔ای طرح ابن نوح اور ابن لقمان ہے مراد ان کی قوم ہے، کیونکہ جزوے کل مراد ہو عتی ہے اور کل سے جزو ۔ جیسے لاالہ الله میں نفی کل کی ہے اور مراد ثبوت ایک کا ہے

عامین بعنی ماں نے بچہ کو پیٹ اور گود میں اٹھایا۔ کیا صرف لقمان کے بیٹے کوہی اٹھایا تھا؟ تماز : اعظكم بواحدة وصدانيت كعبادت كوكها بول\_ان تقوموا مثنى وفرادى ایک دود فعہ تو ضرور حاضر ہوا کرواور سوچو کہ ان جنوں ہے ہمارا کوئی مدد گارنہیں۔ اہل علم يخرون وه حدو كرتے تھے۔ يزيدهم وه زياده عاجزي كرتے تھے۔ پس جده ايك جويادو جول ما دو سے بھی زیادہ مرا تکارنہ کرو۔ یا ایھا المز مل اے تکایف اٹھانے والےرات کو کھڑا ہوخواہ آدھی رات کو یا نصف رات کو یا (زد) چوتھے پہر میں دن کے کام سے فارغ ہوکر۔ تیرارب مشرق ومغرب دونوں میں ہے ہرطرف بجدہ کرلیا کرو۔ ان ربک معلم تیرارب جامتا ہے کہ نصف رات کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اخیررات تک کسی وقت عبادت کرلیا کرو۔ای طرح دن کے نصف اخیر میں شام ہونے تک کسی وفت نماز پڑھا کرو کیونکہ تکلیف وينانبين حابتا ـ عَلِمَ تم جانتے ہو كہ تم ليل ونہار كونبيں روك سكتے ،اس لئے تم ہرروز نماز يرْهو \_ عَلِمَ تم يه بھي جانتے ہو كه تم كوسفر كرنا اور دوزي كمانا بھي ہے ـ پس جتنا ہو سكے تم ان تینوں وقتوں میں نماز پڑھ لیا کرولیس تحصوہ کامعنی ہے بند کرنا اور حصوے لکا ہے۔ تاب بار بارآنا۔ فاذا فوغت جب کام ہے فارغ ہوجاؤ تو چرعبادت کروخواہ دن میں ہویا رات میں \_یسریعن کام عاصل کرنے کے بعد جتنامیسر ہو۔ادبار النجوم یعنی سورج ڈ صلنے کے وقت یا بچھلی رات جب کہ ستارے ڈوب جا نمیں. نبجوم سے مراد بھال سورج ہوا کیونکہ سارے ستارے ای ہے روشنی لیتے ہیں۔ **دلوک** سورج ڈھلنے ہے دن کی نماز کے تین وقت مراد ہیں۔ خیط ابیض سورج ہے کیونکہ و الشمس و ضحهایں بتایا کہ سورج وہ ہے جوروثن کرتا ہے قمر پیچھے جاتا ہے۔ای طرح نفس وہ ہے جو کسی شکل میں ہوتا ہے۔الہام وہ ہے کہ جس کونیکی بدی کی شاخت ہوتی ہے۔ قبل طلوع الشمس

ے مراد مطلع الفجو ہے، جس میں نبی برفرشتے اترتے تصاور وی یعنی کتاب لاتے تھے۔ چونکدانسان، بندہ اور آ دی ایک ہے اس لئے فجر اور سورج بھی ایک بی ہیں۔وان جو بھی نبی گذراہے اس کومخالف دور لے جا کرچھوڑ نا جا ہتے تھے۔ سنۃ یبی طریق چلا آتا ہے مرجم حفاظت كرت بين اس ليحكم بواكماز يرهو مشهوديعن فجرتك اور بديعن اس ہے تم کوانعام ملے گا۔ فجر لفظ جرے نکاا ہے جس کامعنی ہے ایک رنگ ہے دوسرارنگ ظا مر مونا يااس عمرادرات كالجنااورون آنا بياس كامعنى چيرنا جيد فجونا العيون ے ظاہر ہے۔ پس دن کو بھی تین وقت ہیں اور رات کو بھی تین وقت ہیں (اور رات دن کے پہلے نصف میں چھٹی ہے ) تو چھو قتوں میں کسی وقت نماز پڑے لیا کرو۔اے نبی بشیر تو پیدا ئشی اورنسلی رسول ہے۔ مجھ کو بلاا عمال رسالت ملی ہے، نجات بھی بلااعمال ہوگی' مگرتم عمل کرواورشریعتی رسول کا کہنا ما نو۔ ورنہ بول نہ کہنا کہ جمارے باس جماری زبان کے رسول نہیں آئے تھے۔روزے تین ہے دس تک رکھو، کیونکہ ایا م حج میں یہی دس روزے مذکور

روزہ: مگرروزہ دارکو عاکف رہناضرور ہوگا، یعنی تیرا دل دماغ ہماری طرف ہونا چاہئے۔
احکام حج میں یو مین ہاور یہاں اُخو ہے تو دونوں ملاکر تین ہوئے۔ والفجو ولیال
عشو دس فجریں اور دس را تیں روزہ کی ہیں۔ شفع ویز دودور کھویا ایک ایک۔ یسوتم کو
آسانی دی ہے، سارے سال میں رکھویا اکٹھے رکھو۔ ویز ہے مرادایک روزہ ہی ہاس کئے
اے مخاطب دس رکھ یا ایک۔ ال سے فجر کی تعداد دس مراد ہے۔ بعاد کیاتم کومعلوم نہیں کہ
ہمارے رحم کے تھم سے پھرنے والی قوم سے ہم نے کیا کیا تھا۔ فجر برز خ ہوات ون ک
درمیان اوراء تکاف گھریں ہی کر سکتے ہو۔

تکاح وطلاق:عورت ایک کرو،وہ اجازت دے تواس کے کتبہ ہے دوسری بھی کر سکتے ہوگر وہ اس کی غلام ہوگی۔آ قااینے غلام کی خلوت ندرو کے ورندایک ماہ دس روز تک وہ غلام بن جائے گی اور بیہ آتا ہوگی مگرصلح ہوجائے تو معاف ہوگا۔خدا کی نظر میں نراور ناری برابر ہیں۔ اس لئے تم نازی کی عزت کرو، ورنه عذاب ہوگا۔ ناری بھی اپنے نر کی خدمت کرے ورنداس كوعذاب موكا \_اب بياحكام منسوخ بين: تين يا جارعورتين كرنا \_ نماز كي قضادينا، جباد كرنا، زانی کوسزا دینا اور عارضی گناہ کے بدلے قدرتی اعضا کا ٹنا، حوا آ دم سے پیدائہیں ہوئی ( بلکہ بید دونوں اینے والد ہے پیدا ہوئے تھے ) محمد کے زمانہ میں جہاد تھا اور میتم لڑ کیاں او ر بیوہ عورتیں آتی تھیں تو اس وقت بی علم ہوا کہان پر جبر نہ کرو۔ بلکہ دو سے حیار تک نکاح کرو اوران سے انصاف کرو۔ ورندایک بی کافی ہے، گراب نہ جہاد ہے، نہ فنیمت ۔ توبیقکم کیے جاری رہا؟ خدا کا وجود قدیم ہے تو اس کے اوساف بھی قدیم ہیں۔ اس لئے خلق کی صفت بھی قدیم ہوئی۔اور آ دم ہے حواپیدانہ ہوئی۔ محت مامواتا ہے مراد کفر واسلام نہیں ورنہ ثم یمیتکم کا بیمعنی ہوگا کہ خداتم کو کافر بنادے گا۔ بلکداس سے مرادوہ اٹھارہ تبدیلیاں ہیں جو پیدا ہوئے ہے پہلے والدین کی پیٹھ اور پیٹ میں یا اس سے پہلے ہوتی ہیں اوراس طرف اشارہ ہے کہ لم یکن شینا مذکورا اور یمی انسان کی اطیف صورت ہے۔ ما دامت السموات ميں بتايا ہے كه نيك وبدلطيف صورت ميں كئي دفعه اتنى مدت رباكه جيتے میں زمین وآ سان کوفنا کیا جاسکتا ہےاوراس کے بعد کثیف صورت میں آیا، بعنی کئی دفعہ دنیا تباہ ہوئی اور کئی دفعہ تباہ ہوگی ۔لڑکی کا وارث اپنے کنبہ کے معتبروں کے سامنے کہے کہ میں نے اپنیاڑی اس لڑکے کودینی ودنیادی خدمت کے لئے بخشدی' پھرلڑی سامنے آگر کھے کہ مجھے منظور ہے،لڑ کا بھی ہے کہ مجھے منظور ہے۔مہرا ور دیگراشیاءسب اسٹام پرلکھ کرلڑ کی گ

جا کدا دبنائی جا کیں اور اس وقت دی جا کیں مہرکی کمی بیشی میں کوئی حدمقرر نہیں ۔مویٰ نے بھی پہلے مہر دیا تھا اورلز کی کے والد نے وہ وصول کرلیا تھا۔ محد نے لے یا لک زید کی بیوی ے نکا ج کولیا جبکہ اس نے طلاق دے دی مخالفوں نے کہا کہ بیداخلاتی جرم ہے۔ مگر لے یا لک تکلیف دیتے تھے کہ چندروز بیٹا بن کر مال کا حصہ لیتے اوراصلی والدین ہے جا ملتے۔ اس لئے حکم ہوا کہ جارا پر اناحکم جاری کرو کہ بیاصلی بیٹے بن کر وارث نہیں بنتے۔ نبیین ے مراد برائے احکام رسالت ہیں جولوگوں نے چھوڑ دیتے تھے اس لئے آپ کو" خاتم النبيين "كها كيا كدانهوں في يراني رسالت كوكامل طور ير جاري كرديا تفا اور جمع كا صيغه كي مقام پرواحد کے لئے خدانے اپنے واسطے استعال کیا۔اس لئے پہال پر بھی ایک رسالت کو جمع بنایا گیا تا که عظمت معلوم ہو ورن پر مطلب نہیں کہ رسول آنے بند ہو گئے تھے کیونکہ آپ وسط زمانہ میں آئے ہیں اور آپ کی امت (وسط) درمیانی امت کہلاتی ہے۔ اس کئے ضروری ہوا کہ جتنے نبی آپ ہے پہلے آئے تھاتنے ہی آپ کے بعد بھی آئیں اورامتیں بھی اتنی ہی ہوں جتنی کہ پہلے تھیں۔ پوسف مر گئے تولوگوں نے کہا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گااسی طرح مویٰ عیسیٰ کے بعد بھی ہوااور محمد یوں نے بھی و ہیں ہے سیکھ لیا اور گالیاں بھی ان سے بی سیمی ہیں کہ نبیوں کو دیوانہ جانتے تھے مجھے بھی کتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے مگرتم مجھ ے ملجاؤ تا کہتم ہے بیسوال نہ ہو کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو تم ہے کوئی جواب بن نہ پڑے گا اور عذاب میں پڑو گے۔طلاق اور نکالنا جائز نہیں' آپ نکل جائے تو اس کا مہر باطل ہوجائے گا' داپس آئے تو مہر کی حقدار نہ ہوگی کیونکہ ایسے احکام ہے عداوت پھیلتی ہے۔اگر بدچلن ہوتو تم کو کیا وہ خودا پنی سزا بھگتے گی اور جب تک مذہبی عداوت ہے نہ بچو گے تو سات سوسال تک تباہ ہوتے جاؤ گے۔

عام احکام: قبروں اور قبوں کا گرانا حرام ہے۔ نبی رشی،مناد حقیقی،خدا کا کلمہ،روح اور حکم ہوتے ہیں اورتم میں ہروقت ان میں ہے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے ورنہ گواہ نہیں رہ سکتے ۔ اورسب کامادہ ایک بی ہے۔اس بودے سے محد بمویٰ بیسیٰ ،رام چندراور نا تک پیدا ہوئے ہیں'اس کنے ان کوزندہ ماننا فرض ہے۔ ہاں جسمانی موت سے سب مریکے ہیں میسلی بھی مرچکے ہیں البنة ان کا نام زندہ اور ہاتی ہے، کیونکہ ان کوخلد نہیں حاصل ہوا۔ کل نفس ذائقة الموت كامعنى به كه برايك نبي مر چكا ب كيونكه أكركل شي مراد بوتو معنى سيح نهيل ر بہتا ۔تعلیم شریعت برتنخواہ لینا حرام ہے کیونکہ کسی نبی نے معاوضہ نہیں لیا۔ اور ز کو ۃ نہ دینا بھی حرام ہے۔ اس لئے اہل اللہ کو نذر و نیاز دینا ضروری ہوا۔ اور قربانی کاشس بھی ضروري ديا جائے اور جونج رہے وہ بيت المال ميں جمع رہے۔ مالداراتی شراب پيس كدان کی روئی ہضم ہو سکے اور ہوش میں فرق نہ آئے۔غریب آ دمیوں پر دودھ اور گوشت حرام ہاورشراب بھی حرام ہے، جب تک کدروزان تین سے یا کچ روپیہ تک ند کما کیں۔ اوراپنا مکان نہ بنالیں اور قر ضہندا تاریں۔سکو یعنی شراب کوخدانے اپناانعام بنایا ہے تو پھر کیے حرام ہوا؟ ہاں ہمارے تھم کے خلاف حرام ہے۔ اپنی ضروریات سے زائد مال سے صدقہ خیرات کر واور یمبی نیکی ہےخواہ چڑکا آٹا ہواور یمبی نیکی ہے کیونک اس ہے دوسروں کو فائدہ ہے۔ورنة تبہاری نماز اورروز ہ ہوسروں کوکیا حاصل ہوتا ہے۔قر آن میں ہے کہ ربایعنی روپید کے کرایہ سے خدا کے ہاں مال نہیں بڑھتا اگر چہ دنیا میں بڑھ جاتا ہے اور ز کو ۃ سے بڑھ جاتا ہےاس لئے سودخوار گیارہ ماہ سود کھائے اور بارھویں ماہ کا زکو ۃ میں دے۔اپنے رشتہ داروں کواور شریعت بتانے والے کواڑ ہائی روپے فی سینکڑے کا حساب منسوخ ہو گیا ہے۔ کمائی کرنے والا فی روپیہ پیسد یا کرے اور مختی فی روپیہ ایک ادہیلہ۔ زمین اور جار

یاؤں کی زکوۃ بھی فی روییہ ایک پیپہ کے حساب سے ہے۔ تنگبیر سے حرام جانور حلال نہیں ہوسکتا میلکہ صاف کرنے ہے حلال ہوتا ہے۔ پس جومردہ جانورصاف کیا جائے وہ اگراپی حیاتی میں حلال تھا تو اب بھی حلال ہے، ورندحرام ہے۔ ہاں کھانے کے وقت سب پرخدا کا نام لیا کرو کتا روٹی لے جائے تو دانت کی جگہ بھینک دو باقی صاف کر کے کھاؤ ۔نذرو نیازخواہ کافر اور شرک کی ہوانٹدا کبر کہدکر کھاجاؤ کیونکہوہ اصل میں حلال ہے۔مگرغیر اللہ کے نام کی نذرونیاز دیناحرام ہے۔اللہ اکبر کہہ کریہ بھی کھاؤجس کا گلا گھونٹا ہوا ہو،جسکے لاٹھی گلی ہو،گر کرمرا ہو،سینگ ہے مراہو یا درندہ پھاڑ گیا ہوقبر یابت وغیرہ کی نیاز ہو یا تیروغیرہ ہے مر گیا ہو یا باز، کتے اور بندوق ہے مر گیا ہوتم شکاری کتا یاباز وغیرہ چھوڑ وتو حق تیری ذات کہدکر چھوڑ و۔اہل تو حید کارت او اہل تثلیث کا نہاو۔ بغیر سود کے روید قرض نہ دو۔ بیو بارگ سندسر کاری ہو لِنگر جاری کر کہ بڑا ہوجائے۔ ذی روح کو نکلیف نہ دے۔ جھوٹ نہ بول ۔معافی لے اور دے۔غریب کی برورش کرے میرے نام کا تصور کرتا کہ تو گورو بن جائے اور عالم محبوب کی حیاتی میں مل مفت رو پیپندد و محنت کروامیر بن جاؤ گے۔ چھوٹے ے بحث نہ کر کیونکہ وہ کیا کچل ہے۔ برابر یا بڑے ہے وین کی ابات کر۔ بد بو دار اور بری چیز کومکروہ کہتے ہیں۔نیک وبد کی تمیز الہام،قر آن، وید،نبوت اور رسالت ہے ہے۔ یہی البام چرندو برنديس بھي ہے۔ حالات بدلنے سے خدا كاعلم بھي بدلتا ہے، پس اختلاف كى وجه سے امام حقیقی کونہ چھوڑو۔ دکھ سکھ خدائی ہے اور نیک و بدتمہاری ایجاد ہے اور اس پر جزاو سزاشریعت ہے۔الہام بوقت ضرورت ہوتا ہے۔

٣٦.....امام حقیقی مسمی به ''مظهرالاسرار''میں لکھتے ہیں کہ خدا پنی ذات اور سات صفات میں قدیم ہے اور ہم اپنی ذات ،سات صفات ،عناصرار بعد ،روح ،خلاء اور تغیر میں حادث ہیں۔

مصنوع اپنے صانع کوئبیں پاسکتا۔خدا کی جارصفات (قدیم،نا قابل تغیر ہونا ،بلااسباب پیدا کرنا اور قائم بالذات ہونا) ذاتی ہیں اور ہماری سات صفات خدا کی صفاتی صفات ہیں اوران کیارہ صفات میں وہ لا ثانی ہے باتی اوصاف عارضی اور جدید میں۔اور نبی صفات صفاتیہ کی صفت عرضی ہوتا ہے اور زمانہ جدید میں ہوکر جدید ہی چلا جاتا ہے۔ سات صفاتی صفات میں انسان عارضی طور پرشریک ہیں۔ اور حیار ذاتی صفات میں ہر گزشریک نہیں ہو سکتے انسان کی صفات لاشر یک ہیں اور وہ بھی اپنی ذات میں لاشر یک ہےتو خدا كيول لاشريك نه ہوا؟ خدا خالق حقيقى ہے اور سات عناصر خالق عارضي ہيں اور خالق ذاتي ک مخلوق ہیں اوراینے خالق کی طرح نہیں ہوسکتے جس طرح تمہار یفعل تم میں داخل نہیں ہو سکتے ،ای طرح خدا کی مخلوق اس میں داخل نہیں ہو مکتی ۔جس شریعت میں نفع کم اور نقصان بہت ہووہ قابل تنتیخ ہوگی تو پھرتم کیوں قدرت کا اضافہ ( کہ ایک دانہ ہے سات سودانہ بنتا ہے) کھاتے ہواوررو بے کااضافہ (سود) نہیں کھاتے ؟ کمہار برتن بناتا ہے تو جس طرح چاہےان کو یکا تا یا تو ڑتا ہے نہ وہ برتن کمبار میں داخل ہو تکتے ہیں اور نہ کمہار برتنوں میں داخل ہوتا ہے۔ پس خدااور مخلوق آپس میں ایک ٹبین ہو سکتے۔ جولوگ ہے گی سبزی سے صفت موصوف ایک بناتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ سبزی اڑ جاتی ہے اور پتا قائم رہتا ہے تو پھر کس طرح وہ ایک دوسرے میں داخل ہوئے اور خدا جبتم میں داخل ہوگا تو تم ہی خدا بن جاؤ گے تو بڑا کون ہوگا؟ خدا نے سات صفات کو بغیر مادہ کے پیدا کیا اور ان کوخلق بالاسباب كاوسيله بنايا، چنانچه يهلے خلا يعني آسان پيدا كيا،اس كى حركت سے ہوا پيدا ہوئي' پھران دونوں ہے آگ پھران متنوں ہے یانی، پھران حار ہے مٹی اوران پانچ ہے حیوان، پھران کے بدلنے ہے تغیر اور اس سے ہمارا نام خالق ہوا۔ پس میہ خالق عارضی

-2-9

تنائخ: اوران سے تلوق ہدایت ، وحی ، برورش وغیر ہ چلی ، پس ہر چیز جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہیں ملیامیٹ ہوجاتی ہےای طرح تم بھی ملیامیٹ ہوجاؤ گے،اگراس بات کو جھنا جا ہے ہو کہ دنیا کہاں ہے آئی ہے اور کہاں جائے گی تو گورو ہے ملو پخلو قات جتنی قتم کی ہے اتنی قتم ہی اس کے عناصر ہیں۔ کڑوے کے کڑوے اور شیریں کے شیریں گوبعض صفات میں مل جاتے ہیں مگر مادہ میں نہیں ملتے اور ہرا یک کانخم ای مادہ میں رکھا ہے اس لئے ایک جنس ہے دوسری پیدائہیں ہوتی اور ان میں اتحا دنہیں، بلکہ عداوت چلی آتی ہے۔ جوعضر جس میں زیادہ ہے وہی مخلوق اس کی ہے۔ تم میں مٹی زیادہ ہاس لئے تم مٹی ہوجاؤ گے اور مچھلی میں یانی زیادہ ہےتو مرکر یانی ہوجاتی ہے۔ایک روحانی مخلوقات بھی ہے جونرو مادہ کے سواپیدا ہوتی ہے جیسے بھیتی وغیرہ کے کیڑے اور پینگ اور ہر وقت کی بیشی ہوتی ہے اس لئے تم ہر وقت مرتے بھی ہواور جیتے بھی۔عناصر کی بیرونی سطح پنچےاور درمیان میں ان کی اپنی اپنی بیدائش چھوٹی بڑی موجودرہتی ہاور ہرایک عضراین ان تین حصوں میں ختم ہوجا تا ہے۔ اور ہرایک عضر کی اپنی پیدائش دوسر ہے عضر میں اتناہی زندہ رہ تکتی ہے کہ جینیا حصداس عضر کااس میں موجود ہوتا ہے پھرفتا ہوجا تا ہے۔ای طرح ایے حصہ کے مطابق دوسرے عضر کی پیدائش کوسنوارتا یا بگاڑتا بھی ہے۔تم نے سنا ہوگا کہ جنس کوجنس کا کئی ہے اوراو ہے کولو ہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسانی اصلاح انسان ہے ہی ہوسکتی ہے غیرے نہیں ہوتی اور تبہارے عناصر کو بھی تمہاری طرح بھوک پیاس ، د کھ سکھ ،خوارک کی موافقت اور مخالفت ہوتی ہے اور تمہار کے قخم (روح و مادہ) کے ذرات کا بھی یہی حال ہے کہوہ بھی آپس میں دوست وثمن نیک وبدہوتے ہیں اور تہماری طرح ان کی بھی عبادت ہے اور ان کو بھی موت وحیات آتی

ہے۔اوریہی سات عناصر سات روز پیدائش کے ہیں۔پس یہی نظام عالم، قانون قدرت ہوا۔ ان میں اتفاق وافتراق ہوتا ہے جیسا کہ پہلے تھا اور پھر ہوگا اور یہی اتفاق کرکے گئ شکلیں بدلتے رہتے ہیں جیےالف ایک ہے گر بدل بدل کری تک تمیں حرف بن گیا ہے۔ بیسات عناصر سات دنیا ہیں تم ان میں حرکت کرتے آئے ہواور پہلے جہاں سے فنا ہوکر دوسرے میں پیدا ہوئے رہے ہو۔ جیتے جنم تم بھوگ آئے ہوان کی خبرسوائے نبی کے کسی کو نہیں ہوتی ہے رحم نے نکل کر ۴۵ یوم مال کے جسم میں پھیل جاتے ہو پھر تین ماشہ کی بوٹی بن کرہ میں میں انسان بن جانبے ہواپس بہی تمہارے ۴۵ یوم پہلے ۴۵ سال ہیں جس میں تم عقل کامل تک بینچتے ہو، پھر ۴۵ سال تک ختم ہوجاتے ہو۔ جتنے سانس تم نے مال کے پیٹ میں لیئے ہیں اتنی صدیاں تریخ اورکل جگ کی عمر ہے اور جتنے سانس والد کی پیث میں لئے ہیں اتنے سال کلجگ اور دواہرا کی عمر ہے اور جینے سانس تم نے خوارک ، خلا اور مال کے جسم میں مل کر لئے ہیں اتنی صدی روز شب کی آبادی ہے۔ جتنے مسام تیرے جسم پر ہیں اتنی قسم کے انسان ہیں اور اتنے ہی تیرے معدے میں کا نتے ہیں۔ دوپیر تک ست جگ کی عمر کا اندازہ ہےادرتیسرے پہرے گجگ کااندازہ لگاتے ہیں۔ جبتم نوے دن رحم میں رہتے ہوتو والدین کو جائے خوارک اچھی کھا کیں ورنہ تیری حقیقی عمر ۹۰ سال دس سال کم ہو جائے گے۔اس وفت ہوٹی میں سب طاقتیں موجود ہیں گرابھی روح مادہ نہیں آیا اس لئے ان کا اظہار نامکن ہے۔والد کی پشت میں بھی تم بیار ہو سکتے ہواور رحم میں بھی اوراس میں ما ہوار ساڑھے نین چھٹا نکتم بڑھتے ہو۔جس کوخون کی بیاری ہواس کا بچے دس روز بعد پیدا ہوتا ہے اور ۴۰ سال تک بچہ بیار رہ کر مرجا تا ہے۔ والدین پیدا ہوتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہواور ۱۵سال تک منی بن جاتے ہو۔ جتنے بیار سانس تم نے پشت اور پیٹ

میں لئے ہیں اتنے ہی دنیامیں لوگے کیونکہ تم اس جہاں کا فوٹو ہو، جس طرح تم کو دوائی کی ضرورت یہاں ہے وہاں بھی ہے۔اس لئے جس کا بجہ پیدا نہ ہو یا مرجائے تو سات سال دوسرے ملک میں رہے اورخوراک بدل کر کھائے۔جو یہاں عبادت کرتا ہے موت کے بعد بھی وہ اس میں مصروف رہتا ہے۔غرض جو کچھتم اس دنیا میں ہوو ہی تم اگلے جہاں میں بنو گے۔اگریباں ہم ہے ملو گے تو وہاں بھی ہمارے ہی طالب رہو گے۔ جتنے روز وشب یبال ہیں اتنے ہی جنت اور جہنم کی عمر ہے اور پھر وہ دونوں برباد ہوجا کیں گے اور دوبارہ زمانه از سرنو شروع بوگا کیونکه تم محدود بوتنهاری جز اوسز ابھی محدود بوگ به سات حالت عناصر کی لطیف زندگی ہے پھر یا پچ حالتیں (خوارک منی رحم موجوداور قبر) کثیف زندگی کی ہیں کل بارہ حالتیں اور جونیں ہیں اگرتم ہم میں سرقی لگا کرمحواور حلول ہونے کی عادت يكاؤ تب تم كونجات حاصل ہوگی ورنه تم كو پھر يہی بارہ جونيں بھلتنی پڑیں گی اور جتنا چكر تمہارے آنے جانے کا ہے اتناہی چکرتمام حیوانات کا ہے۔وضومیں تین تین دفعہ یانی لینے کی ضرورت نہیں صرف صفائی کی ضرورت ہے خواہ مٹی سے ہویایا نی ہے۔ کہنی اور مخنہ کی بھی ضرورت نہیں ۔خون، ہوااور یا غانہ پیشاب سے دضونہیں ٹو ٹنا۔ جنابت سے عنسل فرض نہیں صرف قدرتی اصول ہے کہانسان صاف رہے۔ پرندے بھی اس وقت پر جھاڑ لیتے ہیں۔ قصروقضا كاحكم منسوخ ہے۔محدوداشیانصفعمرتک بڑھتی ہیں پھر تھنی تھٹی فنا ہوجاتی ہیں تگر غیرمحدود کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ اس لئے بیہ کہنا غلط ہے کہ امت وسط تک دنیا کمال تک پہننے چکی تقی تو اب نبوت بند ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا انا دی اور غیر محدود ہے اس کا قیاس محدود لورے وغیرہ نہیں کرنا جائے ، پس امت محمریہ وسط اور درمیان ہے جتنے نبی اس ہے يهليآئے تصاحنے ہى بعد ميں آئيں گے اور جب بھی ضرورت براتی ہے تو خدا تعالیٰ اپنا

آلہ قدرت کھڑ کا دیتا ہے، لیعنی نبی بھیج دیتا ہے تا کہ لوگوں کواز سر نوخبر دار کرے ۔ احکام: اورخواب کی شریعت معترنہیں ( جیسا کہ مرزائی تعلیم میں ہے) کیونکہ ابراہیم کی خواب کوخدا نے باطل تھہرا یا تھا اور پوسف التلک کو بتا یا کہتم افضل ہواور جنگ بدر میں تھوڑے دکھائے گئے تا کہ جو کام کرنا تھا ہوجائے ، ورنداس کی اصلیت کچھنیں صرف دیکھنے والے تک ہی محدود رہتی ہے اور بس قدرتی حلال وہ ہے جو دکھ نہ دے اور نہ اس کے کھانے سے تکایف ہوا در نہاس کے لباس سے کراہت ہوور نہ پلیداور حرام ہوگی۔روٹی بدبو دار ہوکر مکروہ ہوجاتی ہے۔ ہم بھی گناہ ہے پلید ہوجاتے ہو،ہم کو یاک کرنے کی ضرورت ہے۔ پانی اور ہمارے نام ہے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا۔ گناہ سے تمہاری روح بد بودار ہوجاتی ہے تو ہم کو یکاراورجنم کوسدھار۔ تیک وبدکے لئے تمہاراضمیر ہی تمہاراامام ہے۔ دکھ میں صبر کرو۔اور خدا کی باد میں جو سانس گذارو گے اس میں عذاب نہ ہوگا ،ورنہ غیرجنس میں جنم لینا ہوگا۔ جو یہاں پر ہی نجات کا طالب ہے وہ زندہ گورو در باری کو ملے۔جس کی شاخت یہ ہے کہ ہر مذہب ہے آ زاد ہوتا ہے اور پیدائشی عالم ہوتا ہے گئی ہے کچھنہیں سکھلاتا ہےاورکوئی بھی اس کے کلام کامقابلہ نہیں کرسکتا۔اس کے اصحاب بننے ہے یااس کا تصور جمانے سے نجات حاصل ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے کلام کا تصور جمانا بھی موجب نجات ہے۔

جن کو درس اِت ہے ان کو ہوگا اُت جن کو اِت نہ ہووی ان کو ہوگ نہ اُت لینی حقیقی گورو کے دیکھنے والے وہاں بھی اے دیکھیں گے اور عارضی گورو (لیعنی مولوی وغیر ہ) کا ملنے والا اس کے ساتھ ہوں گے اور ان کی مگتی اسٹے بھگتنے کے بعد ہوگی کہ

جتنے سانس اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں لئے ہیں۔الہام قدیم اورجد بدایک ہی ہیں مگر ضرورت کے مطابق تبدیل ہوجاتے ہیں۔ ایس قربانی مکہ میں جائے۔ سود جائز ہوا۔ جیتے وقت جا ہوعمادت کرو،روز ہ ایک رکھویادی جب جا ہو جج کرو۔ جہاں نبی ہے وہی جگہ خدا کا مکان ہے،ای مکان کی زیارت ہی جج ہے۔ حقیقی مناد کی علامت یہ ہے کہ ایک اکیلا ہو کر سب برغالب آتا ہے اورلوگوں کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے ' کیکسی کو کافرمت کہوور نہتم کافر ہوجاؤ گے۔ کا فروہ ہے جوخدا کونہیں مانتا۔جس کوخدا خود پکڑے گافتو کا حکم آسانی ہوتا ہے۔ خدانے ابتمام فتووں کو عالم محبوب کی زبانی تو ژ دیا ہے۔ جواپنی بیوی کو ماں کہے یا جوا ہے خاوند کوباپ کے وہ حسب طاقت جرمان بھریں۔مفلس ہوں تو رشتہ داریانج یانج جوتے ان کے سریر ماریں پیدمعاف بھی کر سکتے ہیں مگران کو ہری عادت پڑ جائے گی۔ ہر فیصلہ مالی یا بدنی امام وفت یا سلطان وفت کرے اور یا توم کا سردار۔ برا کہنے والے کوملامت کرو، چوری یاری، ڈا کہ،خون، لوٹ ماراور جر کا فیصلہ سر کارگرے گی۔ورنہ یوں فیصلہ ہوگا کہ وہ نقصان پورا کرے جرمانداور قید بھی ہو۔ زانی اور زانیہ کو جرمانداور قید۔ چورے مال لے کر جرمانداور قید۔خون کا جرمانہ مقتول کے وارث کو ملے ۔ باقی جرمانہ حاکم کو۔جو بدکاری کابن دیکھیے الزام لگائے اس کے منہ پرتھو کنا اور ملامت۔ درود ہے مراد 'فی کی عزت وآبرو ہے نہ کہ منہ کی آواز۔ایمان بالغیب ضروری ہے دیکھ کرنہیں جوایک کا بھی انکاری ہے وہ سب کا انکاری ہے جیسے ایک آیت کا انکارسب آیات کا انکار ہے۔ وسیلہ بغیر نجات نہیں اس لئے تم میرے یاس آؤمیں تمہارے بوجھا تاروں گااورراستہ صاف کروں گا کیونکہ تم نے اختلاف مذہبی کیا ہے۔غریب چو ہڑے پھار کے ہاتھ کا کھانانہیں کھاتے اوران سےعورت نہیں لیتے۔ ہر ایک نبی بنایانہیں جاتا۔جن چیزوں ہے انسان یا اور مخلوق پیدا ہوتی ہے وہی یاک اور معصوم

ہیں۔ایک جز وجوا کا نبی اور بادشاہ ہوتا ہے ایک یانی کا ،ایک مٹی کا اور ایک آ گ کا ،ای طرح خلاوغیرہ میں بھی خیال کرواورانہیں اجزاء ہے حقیقی مناد کی پیدائش ہوتی ہے اوراس کا ما ننا ہی تقیقی کلمہ اور اسلام ہے اور نہ ما ننا کفر ہے۔ اور عارضی کلمہ اسلام نہیں نبی کے حکم کا یا بند ولی،شیدائی،معدد ق اور گواہ ہے اور یہ نبی کے زمانہ میں ہوتے میں ۔خواب نشہ ہے اور نشہ والے کا کلام معترضیں، اس لئے نیند کی شریعت معترضیں۔ نبی پیدائش یاک ہوتا ہے۔ هميار جوي ياره تيسري مطريين نبي كواستغفار كانتكم نبيس جوا بلك يهود يول كو "سوره فتخ" بيس بنایا کہ مال خرچ کر کے جوتم نے لڑنا تھالڑ چکے آئندہ لڑائی کا بوجھ تم سے ا تارلیا ہے اب محبت ے اسلام ملے گا۔ ذنبک بمعنی تکلیف جنگ ہے۔ پس محد نے کوئی گنا ونبیں کیا۔ نایا ک کا کلام نایاک ہوتا ہے تو اس ہے نجات کیسی؟ نماز میں جس طرح جا ہو ہاتھ یا ندھو۔ بجد روکر کہتا ہے ماں موت لینی ہے، اسی طرح تم اختلافی موت روکر خداے لیتے ہواور بریاد ہو رہے ہو۔میری بیعت میں داخلہ ضروری ہے جس طرح کہ محد کی بیعت میں داخلہ ضروری تھا۔ بربط،ستار باجہاورراگ ہے بھی خدا کی عبادت کر سکتے ہو، مگراس میں غیر کا نام نہ ہو۔ عبادت میں بھجن اورنظم ونثر راگ ہے ہوئئی ہے، کیونکہ راگ ایک آ واز ہے جس کاا نکارنہیں ہوسکتا بھجن کانموندیہ ہے ۔

ہراک برکت ذات وج لیا کجہ نہ لل نہ تیری کوئی نسل کل نال مائی ماں باپ بناتساڈی ذات دے ساری ذات کذات جنم جنم اس گھاٹرا ہرگز ودھے نہ راس اوہ بھی وچ نگاہ دے جووج پشت باپ یا مولا تو واحد ہے خالق ہر جز و کل پیدا جنسوں کریں تو دیویں روزی آپ رقم محبت پرورش وصف تیری وچ ذات جو در تیرا چھوڑ کے تکے پرائی آس تو مالک ملکیتاں کریں حفاظت آپ

تے اوہ بھی پرورش تیری اندر جو مائی نبیں جائے تے ہورخورا کاں اندر جیبڑے حمیں آئے یا مولا ہر حالت اندرتو ں ما لک ہیں کل 💎 جوشی پرورش واسطے کدیں نہ و تکجیں مل یا مولا صلوٰۃ تمای تیری خاطر ہے تو قائم بالذات ہے دائم تیری ہے دارہے منڈ اؤیار کھویہ نجاتی فعل نہیں ہے ہاں نبی ضرور رکھے اور لب کے بال بھی نہ کا ئے۔وہ بال کا عیس جو تکلیف نددیں۔ختنہ بھی اختیاری ہے، پیرسم ابراہیم ہے پہلے کی ہے۔حنیف کامعنی مختون نہیں بلکہ وحدانیت والا ہے۔غسل میت صرف صفائی کیلئے ہے ور نہ نجاتی نہیں۔ بیوی میاں کو اور میاں بیوی کو عسل دے۔ ای طرح ماں باپ وغیرہ كاسانوال، چاليسوال كوئي چيزنبيس ،سامنے ركھ كرمرده كيلئے دعانه مانگو۔ بعد دفن مانگو - كوئي تعزیت کے لئے نہ آئے کیونکہاس میں مالی نقصان ہے۔ فراغت یا کرعام قبروں میں جاؤتا کہتم کوموت یاد آ جائے۔مصیبت کا نام معجزہ ہے۔ <u>واواء</u> میں میں نے کہا تھا کہ رنگ بدلنے والا ہے۔ لوگوں نے مجھے جرمنی جاسوں محمد تین روز گرفتار کرایا۔ مگر حاکم نے کہا کہ تو راست باز پادری ہے باغی نہیں اور بعد میں خود شکایی باغی ہو گئے۔ ہرطرف یاؤں دارز کر کتے ہو۔ آواز آئی کہ نبی کی بھینس ہی رسالت ہے اندر رہ کرساؤ باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ جو مذہبی لڑائی کرتے ہیں وہ کتے ہیں اور بیرمثال بری نہیں ، کیونکہ پہلی تعلیم میں اس ہے بھی بڑھ کرمخالفوں کو کہا گیا تھا۔ مویٰ نے جب کتاب (عصا) بنائی تو فرعون کو (حیدہ) سانب ڈس گیا اور پر بیضا یعنی سپید آتکھیں نکالیس اور ناراض ہوئے " عصا" سے مراد كتاب ب، عنم مرادقوم اور بتول سے سائل ہیں مسیح نے مرده دل زندہ كئے تھے نہ كہ حقیقی مردے زندہ کئے در ندان کی نسل دکھاؤ۔اورو ہیرندے بھی دکھاؤ جوآ پ نے بنائے تھے کیف تعیبی الموتی ابراہیم نے کہا کہ میری قوم مردہ کیے زندہ ہو عمق ہے تو خدانے

پرندوں کی مثال ہے سمجھایا کہان کی پرورش کرو پھر بلاؤ آ جا کیں گے۔میرا مدد گار نبی ابھی یوشیدہ ہے جباس کا نام مجھے بتایا جائے گا تو میں اعلان کروں گا'یا ﷺ گواہ تو ہو چکے ہیں جو میری طرف ہے تبلیغ کرتے ہیں انشق القموانسان کا وجود پیٹ گیا اورجسم فنا ہوگیا۔ سواجا منيوا نبي كى حياتى ب-خداكى طرف دهيان كروجم يس محوبوجاؤاور ياوهابكى آواز ہوئا مگر نبی ہے پاکسی نسل نبی ہے اجازت حاصل کروتو دیدارالہی ہوجائے گا۔ **صابرہ**:جوحساب سے عبادت کرتے ہیں وہ انبی جان کادام ادا کریں پھرخوارک پھر پرورش کا ور نہ غریبی کا اظہار کریں میری ہوی صابرہ ہیں سال ہے میری محبت میں رہی اور خدا کا اسم اعظم اینے ول برنکھااور خیال میں ہی خدا کو پکارتی رہی کہ یا اللہ کرامت کیا چیز ہے تو خدانے کہا کہ کرامت تو تیرا ہی وجودے۔ پھر کہا تو کہاں رہتا ہے؟ تیراجیم کیسا ہے تو خدا آگ یانی وغیرہ ہے مرکب ہوکرمحدود شکل دھار کر جاریائی پرنظرآیا اورنقشہ قدرت اس کو د کھایا ایبا دیدار سات دفعہ ہوا اور نبی کی نظر میں محدود ہوکر آتے ہیں اور وہ غیر محدود بن کر ہمارے وجود میں نہیں آ سکتا ، کیونکہ ہم ہر ایک چیز پر قادر ہیں اور شاہ رگ ہے بھی نز دیک ہیں۔ایک دفعہ ہم صابرہ کو یوں نظر آئے کہ ہم آسان براس کو چار جا ندلگا کرشاہی شکل میں نظرا کے اور بال بال سنبری تارتھا تا کہاس کومعلوم ہو کہ خدا بی تمام روشی کامنبع ہے جب اے شک ہوا کہ خدا آسان پر ہےتو خدانے اسے زمین کی پتال بھی دکھائی اور زمین وآسان کے دفتر بھی دکھائے اور ایک تار لطیف روحی بھی دکھائی تا کہ گواہ رہے کہ زیاری کا یہال فرق نہیں۔ بیمرتبہ میری وجہ ہے اس کو حاصل ہوا اور گومیں نبوت کا طالب ہوں گروہ خدا کی طالب ہے میری طرح وہ فطرتی اور بلااعمال یاک ہے اس نے بوچھا کہ یا اللہ تو کہاں رہتا ہارکیا کرتا ہے؟ تو خداایک کمہارک شکل میں بت بناتا ہواد کھائی دیا کہا کہ یااللہ بت کی

پرستش منع ہے، کہا کہ میں بنا تاہوں پرستش نہیں کرتا۔ پس بت بنانا جائز ہوااور پو جناحرام۔ ٣٧ ... كتاب اما حقيقي عـ ٣ مسمى ' بمعر اج روحاني'' ميں لکھتے ہيں كہ مجھےروحانی معراج جنوری اور ہوا تھا کدو پہر کے بعد خدا کی ہتی میں غور کرتے ہوئے باغ کے درمیان بینیا ہوا تھا کہ بانچ آ دمی آ کر کہنے لگے چلوتم کوام الکتاب کاحقیقی راز دکھلا نمیں۔ جب میں تھوڑی دور چلاتو ایک طاق تدر مین کی طرف دیکھا جس میں اتر کر میں نے ایک دوسری دنیادیکھی جس میں نظام تشی قائم تھا۔تو تین آ گے چلنے لگےاور دو پیچھےاور بید نیا مجھے بھول گئی کیونکہ وہ دنیا صاف تھری شور وغل ہے یا کتھی۔آگے بڑھا تو ایک وسیع میدان میں انٹیج پرایک کری خوشنمانظر آئی جس پرمحمد (ﷺ) جلوہ افروز تھے اور پیردشگیر چوری کر رہے تھے اور دائیں طرف رام چندر اور کرشن کھڑے درخواست کر رہے تھے اور بائیں طرف نا تک اور دیا نشداینی درخواست پیش کررہے تضاور میرے تا بعدار اس بہشت میں جمع ہور ہے تھے۔ میں نے کہا یمی اصل اسلام ہے کہ تمام مذہب جمع ہیں۔ آ گے بر هاتو عورتوں کی مجلس پرنظریڑی جس میں حضرت مریم ادر موسی کی والدہ (پوجانذ) کری نشین تھیں اورحضرت فاطمہاورسیتا سامنے درخوست گذارتھیں ۔ پھرآ گے بڑھا تو ایک برد ونظر آیا اس کے اندر گیا تو ایک بڑا میدان آیا جس کے درخت ہاتھ ہے محسوں نئیں ہوتے تھے کیونکہ میں ا بھی کثیف حالت میں تھا۔ پھر ایک اورمجلس دیکھی جس میں راون تخت نشین تھا اور پیچھے آ دم یر ہما اور روٹن کھڑے تھے وائیں طرف ابراہیم،موئ،میسلی کھڑے تھے اور بائیں طرف رنجیت سنگھ اوراورنگزیب۔ بیرگودنیا میں لڑتے رہے مگروہ بلاا عمال تھے، کیونکہ اصلاح عالم کے لئے لڑتے تھے۔آ گے بڑھا تو لوگوں نے کہا آؤ خاص در بار میں حاضری بھر ؤ آگے چلا تو لوگ کچھ پڑھتے نظر آئے ،معلوم ہوا کہ وہ اسم ذیت اوم یا وہاب پڑھ رہے تھے اور آج تیسرااسم حق تیری ذات ان کو پڑھایا گیا تھا' یہ تینوں اسم میری شریعت میں داخل ہیں اور یہی
تینوں اسم ہرا یک نبی اور رشی کا تکیہ کلام ہوتے ہیں۔ آگے بڑھا تو شیشے کے رنگارنگ مکان
نظر آ کے جن کے وسط میں اک بڑا سائبان دیکھا جس میں ایک کرئی پر انسان کی شکل نظر
آئی جس کے اردگر دتمام ستارے اور چاند گھوم رہے تھے اور وہ حرکت کرتا تھا تو ان لوگوں
نے بحدہ کرتے ہوئے کہا حق تیری ذات، پاک تیری ذات۔ پھر آواز آئی کہ سید سردار عالم
تریعے میں حقیقی امام ہوا اور شریعت اتفاقی اس کوعطا ہوئی۔ پھر محمد نے نا تک کے ہاتھ
کیڑے منگوائے تو دستار کھن نے رکھی، چولہ حسین نے پہنایا، چا در محمد نے اور شلوار میں نے
خود بی پہن لی۔ پھر محمد نے کہا ارے نا تک تیرے بعد میرا بیٹا خلیفہ کیا گیا ہے۔ بیزید نے میرا
گھر وہران کر دیا تھا اب پھر آباد ہوگیا ہے۔ پھر نا تک نے مجھی اور نان کھلائے۔ پھر راگ
مروع ہوا جس میں یہ شعر پڑھتے تھے مکو

 دیکھیں۔ پھرمحمہ نے کہا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ شریعت بنی اسرائیل کاحق ہے۔ مرتے وقت پھر حکم ہوا تو میں نے قلم دوات منگائی کہ خلافت حضرت علی اوراس کی اولا د کاحق تکھوں مگر عارضی عالموں نے جھگڑا کیااور کہا کہ یہ بیبوثی کا کلام ہے حالانکہ نبی جھی بیہوشنہیں ہوتا۔ قرآن میں بھی جمنے یہی کھاتھا، گر عارضی عالموں نے سب تھم تو ڑ دیئے اس لئے تم کو نبی بنایا کہ لوگوں کو دھوگ ہے بجائے ۔ پھرمشرق ومغرب کی طرف دروازے کھلے جس میں انسانی پیدائش نظر آئی، ایک ہوائی تھا دوسرا ناری، مگران دونوں میں بھی تخت خداوندی نظرآیا۔ پھراور بردہ کھلاجس میں تمام جانوروں کی پیدائش نظرآئی ،انڈے سے پرندنکلتا ہوا معلوم ہوااور پرندے ہےانڈاد کھائی دیا۔ پھرشاہی معجدلا ہور کے گنبدوں کے برابرساتھ انڈے نظرآئے مگروہ بھی مکان ہی تھے۔ پھرایک اور پردہ کھلا جس میں تمام تتم کے ہتھیار جنگی موجود تھے۔ پھر دوزخ کا بردہ کھلاجس میں ندروشی تھی اور ندگرد، تالا بخون اور پیپ ہے پر تھے،ریچھاور بندروں کی آ واز سائی دیں تھی۔ پھرایک اور پر دہ کھلاجس میں سورا لئے ٹانگے ہوئے تھے کہ جن کے زمانہ میں کوئی نبی نہ آیا تھا۔ پھرایک دروازہ سے باہر نکااتو ساتھ والول نے کہا کہ یورے دس سال آپکومعراج ہوا ہے۔ صابرہ نے کہا کرتم کو گئے ہوئے تو ایک ہی منٹ گذرا ہے۔محمد نے بھی ایسا ہی معراج کیا تھا۔ ابراہیم کوایک آ دی راستہ میں ملا جوقبرستان ہے عبور کرتا تھا۔ کہا کہ یہ قبرستان کیسے زندہ ہوسکتا ہے؟ تواس کونیندآ گئی جس میں سوسال تک سویار ہا۔ جا گا تو ابراہیم نے یوچھا کتنی مدّ ت سوئے ہو؟ گہا کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گذرا۔ ابراہیم نے کہا کہتم تو سوسال مرے رہ، لینی سوئے رہے ہو مگراس نے نه مانا اورکہا کہ میری خوارک اور میری سواری سلامت ہے لیکن اے ابراہیم تیرا کہنا مانتا ہوں کیونکہ تو نبی ہےاورخدا ہرخی پر قادر ہے۔میرامعراج بھی دس سال کا اس طرح گذراہے،

مانے والے مان لیس گے۔ ہیں بھی چارسال کا تھا میراباپ کھن شاہ نماز پڑھ وہ ہاتھا تو جب
عجدہ بیں پڑا تو ہیں اس کے سر پر بیٹھ گیا اور زورے دیر تک دیا تارہا آخروہ ہنس کر جھے اتا
رنے لگا تو میری وادی نے کہا کہ اس بچے نے تیری نماز معاف کرادی ہے ،ایک بی سجدہ
منظور ہے ،معلوم ہوتا ہے کہ بیرولی اللہ ہوگا کیونکہ جب دیکھتی ہوں قرآن پھاڑتا ہے اور
کا غذر دھوتا ہے اورا کیکے جانور بناتا ہے ۔ تو ابتداء ہے بی تبدیلی بھی میں موجود تھی جس نے جو
کام کرنے ہیں بچپن ہیں بی اس کوان کا خیال ہوتا ہے ۔ مثلا عالم وعاقل بچپن میں ہی بعد
پیدائش پچاس دن کے آواز کو فورے سے گا اور جب وہ پشت اور رقم میں ہوگا تو اس کے
بیدائش پچاس دن کے آواز کو فورے سے گا اور جب وہ پشت اور رقم میں ہوگا تو اس کے
بیدائش پچاس دن کے آواز کو فورے جا کم بچپن میں کی کا کلام نہ سے گا اور متحمل مزان
ہوگا۔ کنجوس عورت کا حمل تی ہوتو وہ بھی جاوت کرنے لگ جاتی ہے۔صدف بیاری کی شفا
کے لئے کیا جاتا ہے ۔ سوالی کودینا خیرات ہے اور آمدنی سے پچھ دینا ذکو ہ ہے مرصد قد عقیقہ
ولیمہ۔

احکام: ساتوان، چالیسوان وغیرہ سب حرام بین کیونگدان میں انسان کا نام آجا تا ہے۔خدا
کا نام کے کرنڈ رنیاز ہوتو جائز ہے۔ سال میں تین دفعہ جمارے ہاں حاضری بھرو۔اول بین
جیٹے کو جب کہ میں پیدا ہوا۔ دوم کیم جنوری کو جب کہ جھے معزائ ہوا۔ سوم میری موت ک
دان جبکہ شریعت پوری ہوجائے گی۔ میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جو میری ہوایت پر چلے۔ اپنا
ہو پار بیا کام کرکے بیٹ پالے ورنہ بیت المال سے اس کو پچھ تعلق نہ ہوا۔ اورنہ بی ہماری
جا گداد کمسو برفر وخت کر سکے گا۔ ایک ماہ میں ایک دفعہ جمعہ کیا کر واور آسیس اپنی جماعت ک
لئے بہتری کے کام سوچواور خلیفہ سے منظوری حاصل کر واور جاتے ہوئے ہرطرف ایک
ایک جدہ کر واور خلیفہ بھی مغرب کی طرف یاؤں پھیلائے، ورنہ وہ طرف پرست ہوگا۔ جمعہ

ہرآنے والے کم از کم ہمارے لئے فی روپیدایک بیسدلا نمیں تا کہ پتیموں کی تعلیم پرخرج ہو۔ نذرونیاز ،قربانی ،ز کوة ،خشک مایز مال ،سب یهان پرحاضر کرنا ہوگاتم کوبڈی کی تجارت بھی روا ہے۔ تعلیم وینے والا بیت المال ہے کھائے اور تنخو اہ لینااس کوحرام ہے۔لڑکی کی شادی پر ایک روپیداور پیدائش برآ ٹھ آنے بیت المال میں جمع کرواؤاورلڑ کے کی پیدائش برایک رو پیدادا کرواور شادی پر دورو ہے۔ ہرایک دنیاوی کام پر بھی ہماری فیس دین ہوگی مبلغین اوران کی اولا دبیت المال ہے کھائیں کسی اہل اللہ کوضرورت ہوتو بیت المال ہے قرضہ سود برلے سکتا ہے بشرطیکہ خلیفہ نگرانی کرے۔متعدنا جائز ہے اور نکاح وقتی جائز ہے اور مدت گزر نے برخود بخو دطلاق ہوجائے گی ورنه طلاق منسوخ ہو پیکی ہے۔ لا وارث عورت تن بخشی کرے تو گواہوں کے سامنے کرے ورنہ وہ دونوں زانی ہوں گے اور ان کو دس آ دمیوں کے درمیان شرمایا جائے۔ ہماری عبادت گا ہ کے دروازے ہر طرف ہوں گنبد چنداں ضروری نہیں ۔عبادت کے وقت راگ میں میرا نام بھی خدا کے ساتھ ملا کر جیوور نہتم مشرک بن جاؤ گے۔ نبی اور اللہ کودو حاکم ماننا شرک ہے اس کئے تمام مولوی مشرک ہیں ، ان کوعذاب ہوگا۔ چیب کریارر کھنے والی عورت جارتک مردول نے نکاح کر علی ہے مگرالیں خونخوارعورت ہے بچو۔ زانی کا نکاح زانیہ ہے کرائیں تا کیجنس کوجنس مل جائے۔غیروں سے بردہ کرو۔امیر برغریب کی برورش فرض ہے۔خاوند چھ ماہ تک خانجب رہواس کے بھائیوں سے خرچ بھی اور دنیاوی خواہش بھی بوری کرائے۔اورلوگوں کو سنادے وہ نہ مانیں تو کسی سر دار ہم خیال ہے اپنی خواہش پوری کرے۔ پھراس کے گھر رہے یاو وسر دارا ہے کسی کے سیر د کرے، اس کا بھی اظہار کردے ورنہ چوری مدد دینے والا زانی ہوگا اور پیرصدی آ گ میں عذاب بائے گا۔ ما لک واپس آ جائے تو عارضی ما لک انکار نہ کریں ور نہ سر دار

سرداری ہے تو ڑا جائے اور مالک کا بھائی غدار ثابت ہوگا اس اثناء میں جواولا و ہواس کی وارث مرف ماں ہے جے جا ہے دے دے سات رشتہ والدین کے اور سات رشتہ این چھوڑ کر باہر شادی کروورنہ تم کافرین جاؤ گے۔ آدم کے پہلے ساتھ آدم تھے تو اس کی اولاد نے ان کی اولاد سے نکاح کیااور جب ناری تنگ کرتے ہیں تو خاکی کو پیدا کیا جا تا ہے اس طرح کئی دفعہ ہوااور ہوتار ہے گااور جب نبی نہیں آتا تواس وفت گناہ کوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے نبی بعد نبی کے اور کتاب بعد کتاب کے جیجنا ضرور ہوا ، ورنہ پیرا ؤ مولوی وین تباہ کردیتے ہیں جیبا کہ محرکے بعدانہوں نے حجراسوداورمنازل شیطان (جمرات) کو یو جنا شروع کردیا ہے تم اس سے بچوٹولد خصریانی پرستوں نے یانی کا نام رکھا ہوا ہے اور زمزم کی بھی عبادت کرتے ہیں ورنے قرآن کا حکم خییں حلال چیز حرام کے ملنے ہے حرام نہیں ہوتی اس لئے چوری کے مال ہےز کو ۃ جائز ہے شیر دار کواپذانہ دوور نہ بارش کم ہوجائے گی بادشاہ اور نبی کے بیجاؤ کے لئے قربانی دیا کرومیزان نظام تھی کا نام ہے۔وزن اعمال کا نام نہیں کیونکہ معراج میں دکھایا گیا ہے کہ قیامت ہے پہلے ہی جزاوسرا شروع ہے کم نہ تو لواور پر دہ دری نہ کرو۔ نبی اور بادشاہ برز کو ہ واجب نہیں کوابلبل کے بیچے پکڑے رہاتھا کہ میں نے ان کو چھوڑ ایا تو بلبل کہنے گئی کہ اب حفاظت میں میرے بیجے آ گئے ہیں۔ بیا بھی آ زاد کردے گا مجھی ہمرایک کےعبادت خانہ میں جا کران کی طرح عبادت کرو۔ جناصر یاک ہیں مگر جب جھے سے ملتے ہیں تو نایاک ہوجاتے ہیں۔ میں کرشن ہوں،محمر،موکا، میج اور رامچند ر کاعملی نمونہ ہوں گا۔گاندھی ندرشی ہے نہ او تار ہے، کیونکہ وہ ایک ند جب کا پابند ہے اور چو ہڑے چمار، سکھ،عیسائی اور ہندومسلمان سب کوملا تا ہوں خدا کا حکم ہے کہ 🌏 📗 میری خطکی بح سمندرمیر ے گر ہے مجدمندر سمیرے از ل ابد دے بندر میں مالک مختارید ا

الكاوينه جلده

میں ہراک سے دایوج آوال اپنی وج تحریر تکھاوال معن اقوب تھم سناوال کم کرال دلدار بادا ہرایک نبی کوخریوں اور مسکینوں نے مانا ہے اس لئے صدقہ خیرات حق انکا ہے۔ محدی لوگ فناز میں ہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ یااللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تھے ہی مدد مانگتے ہیں پھر نبی کا درود پڑھتے ہیں۔اس کی عبادت شروع کردیتے ہیں۔ میں سولہ سال کا تھا کہ خدا شیر کی صورت میں آیا اور اس نے پکڑ کر مجھے چاروں طرف گھمایا تو میں نے کہاحق تیری ذات چج تیری ذات بشریعت رور ہی تھی کہ میرا یرسان حال کوئی نہیں ہے' خدا نے کہا کہ تیرے مخالفوں کوآگ میں ڈالوں گا۔اے راستی تیرے بیٹوں میں ہے سب ہے بڑا بیٹا سیدمحبوب عالم بنی اسرائیل اب تیری حفاظت کے لئے نبی بنایا ہے۔آل رسول کے دعمن بزیدی اور فرعونی ہیں۔انہوں نے ہی کہا تھا حسین کو جلد قتل کرونماز قضانہ ہونے یائے۔شریعت کے بعد جومصدق شریعت آتی ہے وہ تبدیل ہو کر پہلی ہی شریعت ہوتی ہے اور پہلا ہی نبی رشی مناد ہوتا ہے ( یعنی میں محدثانی ہوں ) مگر لوگ نہیں مجھتے ۔ نبی کے بعد خلیفوں نے نماز کو یعنی شریعت کو رکا اڑو یا۔اسلیمتم ان ہے بچو۔ خدا بے مثل ہے تو میں بھی بے مثل ہوں اور میرا کلام بھی بے مثل ہے۔ علیون، سجیون بہشت کے دوعلاقے ہیں ،جن میں میرے لوگ رہیں گے۔ فلا اقتحم میں تحم سے مرادستی ہےاور عقبہ ہے مرادغلام ہیں۔مطلب یہ ہے کہتم اینے ہم خیال کو تکلیف میں د کچھ کرستی نہ کر اور نہ فقیر کی خدمت ہے باز آ۔ مسموات دولفظوں ہے مرکب ہے مسمالینی آسان اوروات بعنی پیدائش یایوں کہو کہ اصل میں تھا سما معہ سات، یعنی آسان اورسات عناصر جن كاذكر يبليكر جكامون - قيام سے كرىجدہ تك جوتم كرتے مو

وہ نماز اورصلوٰ ۃ ہے جوایک دفعہ کرویا دس دفعہ، تین یا پانچ کی شرطنہیں ۔قر آن کی ماہیت خدا جانتا ہے بار استحون جانتے ہیں میں راستحون ہوں اور قر آنی معمد میں ہی حل کروں گا۔ عارضي بإوشاه ايك قوم كوعزت ديتا ہے اور دوسرى كو ذكيل كرتا ہے اور حقيقي با دشاہت كوعزت دیتا ہے۔ کیل نبی ہی حقیقی بادشاہ ہوا۔ابراہیم نے جب تین جھوٹ بولے تھے تو اس وقت وہ نی نہ تھا، ورنہ وہ مجموع نہ بولتا۔اس کا نام برکت ہے اور ہر ایک نبی کا نام بھی برکت ہوتا ے۔مشہورے کہ خداینڈ کی دوزخ میں ڈالے گا تو وہ سر دہوجائے گا۔اس ہے مرادیہ ہے کہ مردے کی بیڈلی کھولی جائے گی اور قیامت میں کھڑا کیا جائے گا مسیح اور محرکے حواری بھی اسرائیل ہی ہیں ۔سردارولی ،غلام علی ۔سردارصابرہ ای نسل سے ہیں جنہوں نے تیری گواہی دی۔ بدلہ کامعنی برابر کرنا ہے سوآج تیرے سبب اس کرخت شریعت کومنسوخ کیا اوررحم فرمایا تا کہا تفاق پیدا ہو۔ پس جو قائل ہووہی مارا جائے پیٹیس کہ جس کے گلے میں بھانسی یوری ہواس کونل کیا جائے۔شکم پرورحرامیوں نے شریعت بگاڑ دی ہے۔اخیر کا نشان یہ ہے کہ بھلائی مم ہوجائے گی اور برائی تیزی پر ہوگی کے بینشان تیسری پی کل جگ کے جانے پر ہوں گے۔ دوسری تبدیلی تب ہوگی کہ زمین وہ جان بدلیں گے اور اس تبدیلی کو سات سوسال گذر جائیں گے، پھر سب چیز یانی ہو جائے گی اورسوسال تک یانی چڑھتارے گااوراصلی اخیرتب ہوگی کہ گھڑاؤٹا بھی فناہوجائے گااور سرف خدا ہی رہ جائے گا۔شیریں اور تلخ کوزیادہ نہ کھاؤ۔ اندر بیٹے، آ رام کر، برتن کی تاثیر خوراک میں ہوتی ہے اس لئے تومٹی ہےاورمٹی کے برتنوں میں ہی کھا۔امیر کوخیرات لینی زہر ہے۔ جانورے اس کی طاقت کے موافق کام لؤ مخالفت کوتو ڑنا خارق ہے۔ انتھی نمبر ۳۔ ٣٩......امام حقیقی نمبر پہنسمی بے'' گیان گئج'' میں لکھاہے کہا گرتم آنے والےعذاب ہے بچنا

چاہتے ہوتو میری تابعداری کرو ورنہ پہتا ؤگے اور چارصدی نوماہ نودن کے بعد بار بار پیداہوتے رہوگئے اوراگر تابعداری کر و گے تو حشر تک آ رام ہے سوتے رہوگے۔جب بهشت ، دوزخ بریاد بوکر دوسری دفعه دنیا آباد هوگی تو اسکاابتدائی زماندست جگ هوگا' جبیها کے میں ہے تک کوئی شرارت نہیں ہوتی 'ست جگ میں نہ نکاح منڈ وہوتا ہے نہ چوری یاری۔اورنٹ شریعت صرف جنگل کی گذران ہوتی ہے جب جنگلی تدن چھوڑ کرانسان اپنا تدن اختیار کرے گا در شریعت آئے گی ، بیز مانہ دوایر کا ہوتا ہے جوسات بجے ہے ایک بجے تک کی مثال ہے۔ اور اس میں کام کاج ہوتے ہیں اور تریتے میں یعنی تین بجے سے یا ﷺ تک بھوک پیاس ڈ گریاں وغیرہ ہوتی ہیں اوراس حصہ میں ظلم ہوتا ہے اور نبی آ کر کہتا ہے کہ کسی کو نہ ستاؤ۔عصر کے بعد کاوقت آخری زمانہ کل جگ ہے جس میں ہر کوئی آرام کی طرف مائل ہوتا ہے اور مطلب کی عبادت کرتا ہے مگر اہل اللہ رائتی کی آ واز سناتے ہیں قیامت ای زمین پرقائم ہوگی اور پہیں نیک بندے اپنے اٹھال کی جزایا نمیں گے۔ یاجوج ماجوج بعنی انکاری لوگ جب قبروں ہے نکل کرادھرادھر بیہوشی میں پھریں گے تو ہماری اطاعت نہ کرنے پرافسوں کریں گے۔ نبی رثی اورسات سی حقیقی فرشتے ہیں' ہرا یک بھلا کر نے والا بھی فرشتہ ہے اور برا کرنے والا شیطان۔اس کی شنافست بہے کہ انسان کو چھیٹر تا رہتا ہے۔ زمانہ کے دوسرے حصہ میں آٹھ فدجب ہیں ،ایک الل الله، باقی سات مٹی،آ گ، ہوا،خول، یانی،روح اورتغیرکوہی مانتے ہیں مگروہ فسازنہیں کرتے اس لئے ان كوعذاب نه ، وگا- ' ان تلذ بعجوا بقرة '' بني اسرئيل كونكم بهواتها كه جس سانله ه كي تم عز ت کرتے ہوای ہے کام لواورا ہے خدا کا اوتار نہ جھو۔اور فاقتلوا انفسکم تم اے آپ کو گناه کی وجہ ہے ذلیل مجھو' اس مقام پرنذرو نیاز کا جانوریاقل نفس مراز نہیں'اس لئے خدا کی

راہ نہ کچھ جلایا جائے اور نہ جانو ر مارا جائے اورا پنے نبی کی مور تی کے سواکسی اور مور تی کی پر ستش نەڭرۇ درنەتىس جنم كى سزايلے گى اورنبى كى مورتى كى تعظيم سال بسال كى جائے ،ورنەتم ہر باد ہوجاؤ گے۔جتنی عمرتم زندہ رہتے ہوا گرتم انکاری ہو گے تو اس ہے تمیں گناہ زیادہ سزا یاؤگے(مثلاجو۲۰ سال کا ہےاس کو۲۰۰ سال زیادہ ہوگی )۔انسان، چرندو پرندوغیرہ میں جنم نہیں لیتا بلکہ چورای اجزامیں اس کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ ۴۵ برس میں وہ اپنے چو رای جنم کھالیتا ہےاور تو ہے سال تک گھنتا جاتا ہے' نیک ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ پھرا ن چورای اجزایس واپس آے گا اور پھر پیدا ہوگا پس یبی چورای جنم ہیں۔ جوانی حیاتی میں کھا کرمرتا ہے جالیس سال کے بعد جونرناری شادی کریں اور بےعیب ہوں تو ان کی اولا دایک سو جالیس سال تک زندہ رہے گی۔تمیں سال میں شادی کریں تو ایک سوہیں سال بیں سال میں شادی کریں تو اس رنوے تک افلی اولا دزندہ رہے گی۔زمین وآسان ایک برتن ہے جس میں چرند، برنداور سارے انسان، چو ہڑے بھار، بادشاہ اور کمین سانس لینتے ہیں اوراینے اندر سےخوارک نکالتے ہیں۔اوروہی مشتر کدا جز ولطیف ہوکراور ہماری کثیف غذا بن کر ہمارے جسم میں آتے ہیں' تو پھراو ﷺ نچھ کا خیال کرناغلط ہوگا، اس لئے گورو ہے ملو۔ تا کہتمہارا بی بھرم گنوادے ور ندایک لا کھ چورای جنم لینا ہوگا۔ سوچو کہ غیب اورلطیف حالت میں تم سب ایک ہی ہو۔ جیسا کہ ثابت ہوا مگراب کثیف حالت میں تم الگ الگ كيوں ہو گئے اس لئے ميں ندہبی اختلافات كومنانے آيا ہوں اور خدا بھی منا ناجا ہتا

پڑھ عالم تم چڑیاں سارے ندہب بازین آیا ایک ایک کر کھائے سھناں اپنا جشن سایا ہے شہان منایا ہے شہان سایا ہے شیطان فسادی ظالم جورل بہن تھیں موڑے ست چت آئند سروبوں سانوں توڑ وچھوڑے

اکو ازل، ابد بھی اکو اکو ماپیال جائے تے ہندومسلم چوہڑے لکوے کیوکرنام سدائے جانبے ملاں بیڈت ویدی ملن تسال نہ دیندے ۔ اک کلمہنوں پڑے ہے دوجا اسنوں کا فرکہندے لاالہ و بے آگھن کارن وسو کی بریائی تے رام رام وے آگھن کارن کیوں نہ طے رہائی جب تک تم ند ہے کی گرفت میں ہوتم ترتی نہیں کر سکتے اے چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بیر یاں ، خصر یاں اور بھانسی تیار ہے۔ تو جب اس عذاب میں پھنسو گے تو کہو گے ہائے ند ہب تیراستیاناس۔ ہرایک عضری پیدائش ای میں پرورش یاتی ہے اور ای کارنگ اختیار کرتی ہے اور ہرایک پیدائش کی جنسیں حقیقت میں ایک ہی ہیں، تمام انسان ایک ہیں، صرف او قات اورموسم ہے مختلف ہیں ورندمنی میں انسان ہوتا ہے اور انسان میں منی ۔ اپنے گھر آپ ہی پیدا ہوتا ہے اور اپنا ہی جیٹا کہلاتا ہے۔ای طرح رشی نبی کا مادہ قرآن ،وید، پران اور گرنتھ ہیں۔ یہی مٹی ان میں خرج ہوتی ہے'اس لئے ان کی بھی تعظیم واجب ہے۔ صفاا ورمروہ پہاڑیاں ہیں ان کی تعظیم بھی جاری ہے مگر یہ تعظیم خدا کے جلوہ سے ہے ور نہ لکڑی، پھروغیرہ کی پرستش ناجائز ہے۔

احکام: اسی طرح گوروکو پر ماتمای مانو جوانسانی صورت میں نمودار ہواہے، ورنہ بت پر تی ہوگی اور نو سال میلا اور بیپ کھا ناپڑے گا۔ پس نبی صورت تبدیل کر کے انسان بناہوا ہے، ورنہ وہ پر ماتمای ہے، ورنہ وہ پر ماتمای ہے۔ اند لقول د سول تحریم قرآن رسول کا بی کلام ہاور وہ ی کلام خدا کا بھی ہے۔ لیس ثابت ہوا کہ خدا ، رسول اور قرآن رسالت سب ایک مادہ ہیں جو شخص الگ الگ خیال کرے وہ کا فر ہوگا اور ایک سوسال تک کو ہڑی رہے گا اور جولوگ نبی کو شخص الگ الگ خیال کر ہے وہ بت پرست نبی جان کر ، مٹی کومٹی جان کر اور پیقر وغیرہ کو پیقر وغیرہ جان کر پوجتے ہیں ، وہ بت پرست ہیں۔ سانس لطیف خوارک ہے۔ تم جب نطفہ تھے اس وقت بھی تنہاری خوارک لطیف تھی تو

بہشت ہیں بھی تنہاری خوراک لطیف ہوگی۔ نبی اپنے فائدہ کی دعانہ مائے۔ اٹھودانہ تلاش کرو۔ سورن آگ ہاور چاند پانی اور چاند سورن کے اوپر ہاوراس سے بڑا ہاتا کہ سرد رہے، ایک سیر پانی تول کے رکھوتو جتناوہ ہرروز کم ہوتا ہے اتناہی تم روزانہ مرجاتے ہواور تین گناز ندہ ہوتے ہو۔ نصف عمر کے بعد دوگنا موت اور ایک گناخوارک ہوگی۔ نیک بروں کی صحبت میں نہ بیٹھے اس لئے گورہ سے ملوتا کہ تمہارے دل کاز نگار صاف ہو۔ نہ ہب کا تفرقہ اصلاح کے لئے ہوا ہے، مگرتم نے عداوت کا ذریعہ بنالیا ہے، اس سے بچو۔ بچ پیدا ہوتو اسکے منہ میں پہلے چہل گیا تی کو تھوک ڈالواوراس کے مکان میں روزانہ سات دفعہ رام رام کرواور سات دفعہ اللہ اللہ، تاکہ نہ جب سے دورر ہے اور بچے کو لوری اس طرح دیا

اے بچہ تیرے رب مدہ عدموں کیا موجود باجہوں اس اکال روپ کریں نہ کتے بجود اندر ہر ہر حال دے ہے تیرا تکہبان ست چت آندند تے رکھیں داوں ایمان پرورش کردا مدہ دی باجھوں دام دعا منظے عوض نه ایسدا کردا ہے دیا تیرے وائکر اول تے بچ ہردی آس جومظے حویائے گانہ کوئی رہ نراس حاملہ عورت ہے نہ ملو ورنہ وہ بھی بیار ہوگی اور تم کو بھی ستی وغیرہ ہوجائے گی اور حمل گرتا رہتا ہے اور سات جنم میں اور (باولاد) رہتا ہے۔ نبی کافیض بعداز موت بھی ہوردہ وہ بھی ہی ہی ہی کہیں ستی وغیرہ ہوجائے گی اور حمل گرتا بی بی بی کیسا ہے۔ گروا تفیت ضروری ہے اس کے ''بدیشی نبی'' ہے تم کو نبحات نہیں ماتی ، کیونکہ وہ تم بی کیسا ہے۔ گروا تفیت ضروری ہے اس کے ''بدیشی نبی'' ہے تم کو نبحات نہیں ماتی ، کیونکہ وہ تم بی اور جو میر سے بی میں بی موجودہ نہانہ کے لئے آیا ہوں جمھے سامواور جو میر سے بعد میرا خلیفہ ہوگا وہ بھی کسی نہ بہ کا طرف دار نہ ہوگا۔ میں حقیقی انسان حمل پر ماتیا کے ہوں جمام تفید ہوگا وہ نہیں بہتا تو پھر قرآن ، گرنتھ وغیرہ خدا کا جمام تفید ہوگر آن ، گرنتھ وغیرہ خدا کا جمام تفید ہوگر آن ، گرنتھ وغیرہ خدا کا جمام تفید ہوگر آن ، گرنتھ وغیرہ خدا کا جمام تفیل بینیا تو پھر قرآن ، گرنتھ وغیرہ خدا کا جمام تفیل بینیا تو پھر قرآن ، گرنتھ وغیرہ خدا کا جمام تفیل بینیا تو پھر قرآن ، گرنتھ وغیرہ خدا کا جمام تفید ہوگا ہے مثال نے آیا ہوں۔ کیا خدا انسان کا جام نہیں بینیا تو پھر قرآن ، گرنتھ وغیرہ خدا کا

الكام يَرُا جلدت

کلام کیے ہوئے؟ حالانکہ یہ نبی کا کلام ہے، خدانے تو ان کوجلد بنوا کرنہیں دی۔ پس رسول، رسالت اور خداایک ہیں \_

یز ه هم مندر ام محد گرہے ہم بی شا کردوراے ہیں ہم می رام محمد ما مک ہم می کرش پیارے ہیں ہم علی دایواگر اگنی ہم عالم درباری میں ہم ہی مویٰ علینی برہا وشن مبیش سہارے ہیں ہم بی پروشلم نے مکے اکے دے بلہارے میں ہم ہی گنگا جمنا لنکاتے مند سندھ بیارے ہیں کبوعالم جو کل ہے میرا باغ تمام پھل پھول اسدے جان تو نوع نبی انسان جب دنیا پھر پیدا ہو گی تو جو عور تیں اس وقت حاملہ ہو کرمری ہیں وہ اس وقت بغیر مرد کے بچے جنیں گی اورآ دم،حواپیدا ہوں گے۔اگر چہوہ اس وقت مٹی ہو گئے ہیں مگران میں انسان کا پیچ موجوورہے گا۔جبیبا درخت میں جج ہے اور جع میں درخت۔ آ دم کاباب بھی ای طرح اس ے پہلے مخلوق سے تھا اور میسیٰ کا باپ ایک رسول تھا کہ جس نے کہا تھا کہ " لاهب لک غلاماز کیا"میں مخھے لڑ کا دیتا ہوں۔ بہشت کی خوارک لطیف ہوگی اور کھانے والے بھی لطیف ہوں گے اور ان لطیف جوڑوں ہے حوروغلان پیدا ہوں گے خلیل کا بت خانہ خدا کا مکان تھا۔ ویسے محد مویٰ میسلی ، کرش اور نا مک کا آستان بھی خدا کا ہی آستان ہے۔ ویسے ہی عارضی محبد،مندر،گرجہاور گورد وار ہ بھی اس کا آستان ہے۔ای طرح میرا مکان بھی در ہ نجات ہوا ایک دن میں نے جنگل میں کچھ کورے برتن دیکھے جو یانی سے خال تھے اور کچھ یرانے جن میں یانی تھا، مجھے پیاس تھی میں نے پیاس بجھائی تو خدانے مجھے کہا کہ رسمی مولوی اور پنڈت کورے برتن ہیں۔ان میں نجات کا یائی نہیں اور جنکو لوگ نفرت ہے دیکھتے ہیں ان میں نجات کا یانی موجود ہے۔انسان مچھلی مار کر کھا تا ہے بیاس کا اپناعمل ہے جو ظاہر ہواتم کسی کو کچھنہ کہو برے اپنی برائی خود پالیں گے۔ تین ماہ میں جس کا بچے گرتا ہے اس کے یاس تین ماہ کی حاملہ نہ جائے ورنداس کا بھی حمل گر جائے گا۔جس کے بیچے مرتے ہوں تو ز چے یاس نہ جائے بلکہ بچاس روز تک زید کے پاس خوبصورت نیک خصلت جائیں۔ بری مورتی ماس نه ہوو ہاں لڑائی نه ہو بلکه راگ لطیف ہواور محبت کی باتیں ہوں اور وہ پیاس روز تک با ہر نہ نگلے ورنہ بھار ہوجائے گی \_روح کا حلیہ نہیں تو خدا کا حلیہ بھی نہیں \_ بھائی اور والدین سے خوالاک کا مول نہ لے کیونکہ بعد موت کے تم وراث ہو۔ بھائی کی بیوہ تم سے اولا دحاصل کرے بشر طیکہ وہ کہد ہے کہ میں اب دیورے اولا دیے لوں گی۔ اگر دیور نہیں تو سسرے اولا دیدا کرے بشرطیکہ غیر کنبہ کی ہو۔ لے یا لک لڑ کی بھی تم پر جائز ہے بشرطیکہ غیر کنبہ کی ہو۔ دود ھشریک بہن بھائی کا نکاح جائز ہے بشرطیکہ غیر کنبہ کے ہوں۔ جرائیل، عزرائیل ،میکائیل، اسرافیل چارفرشتے بعنی چاررشی تھے، پھرلطیف ہوئے تو دید،شنید، و چاراور ذا گفتہ کے جاراصول بن گئے۔اسی طرح نبی ،رشی ،رسول ،اوتاراور کتاب ایک ہی ہیں۔ جاہل اعتراض کرتے ہیں مولیٰ بحری آدی کی بیعت ہوتو اس نے کہا کہ میرا کہنامان ۔میرے کام پر اعتراض نہ کرنا اس لئے میرے شیدائی سر دار ولی، ولی غلام اور بھاگ تولداورصا ہرہ ایسے ہوئے کہ موکی بھی ایسانہ ہوا۔ اور نہ کی وثمر کے حواری ایسے ہوئے کیونکہ وہ سب منافق تھے۔''یعتلد ون" عذر کرتے تھے مگر نبی کوخدانے ان کا حال بتادیا تھااس لئے ان میں مل کر گذارہ کرتار ہا۔اصلی تابعدارتو حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تھے باتی سب بزیدئے تھے۔اب بھی جولوگ ہم ہے عداوت رکھتے ہیں وہ سب بزیدئے ہیں اور جارا آ دی میرے ساتھ اصلی تابعدار ہیں۔ ہاروت ماروت رشی تھے جوسلیمان ہے مل کر کام کرتے تھے بلقیس کا تخت بھی وہی لائے تھے ۔میرے ساتھی بھی باروت ماروت جیسے ہیں تنخواہی مولویوں نے باتیں بنائی ہیں کہ وہ فرشتے تتھاورانہوں نے اپنی طرف سے ایک کتاب بنا کرمی مطابعة کی پیش کی که بیسلیمان کی تعلیم تھی۔ گرخدانے کہا کہ سلیمان کا فرنہ تھا اور اس میں کفر ہے تو وہ جھوٹے ہوئے۔ وہ دونوں رشی بابل میں تھے ،ان پرشریعت اتری جس میں تفرقہ کی بات کوئی نہتی۔ جب محمد نے بیسنایا تونبدہ فریق ایک گروہ نے ندمانا اور وہ پیر ومولوئ تھے۔ وراء ظھور ہم بعد کی کتاب کو بھی نہیں مانے حالا تکہ اس میں قرآن کی ہی عقدہ گشائی ہے۔ یا کلون بالباطل پیرمولوئ حرام کھاتے ہیں۔ مہدی سے مراد ہدایت اور شریعت جدید ہے ورنہ اس سے مراد کوئی آدی نہیں۔ مردہ پرست چاہتے ہیں کہ نیام ہدی پیدا ہوگر کہاں ہے؟ پس حقیقی مہدی وہ ہے کہ جس کوشریعت جدید ماتی ہے۔ رشی کا وجود کلام الی کا صندوق ہے۔

ہوئے ناری کاوہی حصہ ہے جواس نے شادی پر حاصل کرلیا ہے یا کرے گی۔ کیونکہ اب وہ خاوند کی وارث ہوگی۔ لا ولد آ دمی کا وارث اس کارحم شریک ہے۔ لا ولدعورت کا وارث بھی رحم شریک ہے جو صرف اس کے مہرے حصد حاصل کرے گا۔ اگرکل مال مہرے کم ہوتو بعد ادائے قرضہ تین حصہ آ دمی کے دارث لیں اور ایک حصہ عورت کے دارث۔جس کا قرضہ اور اولا دہووعیت ندکرے اور جیتے جی جتنا ہو سکے اہل اللہ کودے کیونکہ ان ہے ہی راجہ اور گور وجنم ملتا ہے۔ہم سے تصور لگاؤ تو موت کے بعدتم ہم میں حلول ہوجاؤ گے اور آ رام کا بہشت یاؤ کے ورنہ جس کی محبت میں مرو کے اس میں جاؤ کے اور عذاب ہوگا۔ لڑ کیوں سے جبر آزنا نہ کروہ خریجی دے کر جائزے ۔ مازاران کے پیٹ سے جواولا دہووہ صاحب نطفہ کی ہوگی۔ اےانسان تو نور ہے مگر دشمن کے کہنے ہے نار ہو گیا ہے۔اب نجات کی خواہش ہے تو عالم محبوب کا دامن پکڑ، کیونکہ نبی رشی کی وید، شنیداور کلام خود خدا ہوتا ہےاور دونوں کا جسم ایک ہے، پس ہمارے جسم میں عالم محبوب ہے، معانی ما نگ ور ندا ندھیر اجتم لےگا۔ (اتی نبرم) (٣٩) تنقید: مدعیان نبوت قادیا نیه دایرانیه و چیا ولئی و گوجرا نوالیه نے بیثابت کر دیا ہے کہ جارے خیال میں تمام نبی اور ذات باری ایک ہی تھے تب ہی توانس کا کلام ان کا کلام ہوا۔ اور یہ بھی ثابت کردیا ہے کہ جو پہلے زمانہ میں رجعت اور بر در کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور اس کی تشریح کرنے میں تناسخ کامفہوم الگ کیا تھا اور پھر بھی کئی زیروست دلیل ہے یہ امتیاز حاصل نہ ہوا تھاوہ آج وحی کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہے کہ پیسب لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور جنم بھو گنایا جون بدلناان کا آسان ترجمہ ہے، مگر جبرت یہ ہے کہ اسلام قالح کا قائل خہیں البتہ جولوگ کرشن یا نا تک کے اوتار بنے ہیں ان کا بیاصولی مسئلۂ شہر تا ہے ورہ وحدت ادیان کاادعا پیشنہیں کر سکتے۔ میں ..... جب تعلیمات پیش کردہ سے ثابت ہوتا ہے کہ چودھویں صدی کے رشیوں نے تناسخ پریمی ایٹی نبوت کی بنیادر کھی ہے تو اب بیسوال پیداہوتا ہے کہ

(الف) اگر معصوم بچه بیار ہوتا ہے اور گذشتہ جم کی سزامیں بیار ہوتا ہے تو اس کی تشخیص گزشتہ حالات ہے کیوں نہیں کی جاتی اور کیوں خواہ مخواہ ڈاکٹری اور یونانی اصول حکمیہ کے استحصال میں پسیند اور خون ایک کیا جار ہاہے؟ ان اوگوں کا فرض تھا کہ ایک مکمل فہرست پیش کرتے کہ ان بدا تا الیون سے دوسر ہے جمع میں میہ بیاریاں پیش آتی ہیں تا کہ ای تشم کا او پا کیا جاتا ہے اگروہ فلطی نا قابل تلافی ہے تو ڈاکٹر اور حکیم کو کیوں خواہ مخواہ مجرم بنادیا جار ہاہے کہ خدا تو اس کو یہ سزاد ہے کراسے صاف کرنا چاہتا ہے تا کہ وہ کسی بہترین جم میں او تاریخ میں گرمعالی خواہ مخواہ اس فعل خداوندی میں رکا وے بیش کرتا ہے اور والدین بھی چاہتے ہیں گرمعالی خواہ مخواہ اس فعل خداوندی میں رکا وے بیش کرتا ہے اور والدین بھی چاہتے ہیں کہ اس کی یہ سزادور ہوجائے ۔ تو پھر کیا معالی کیا وارث اس طرح رکا وٹ ڈالنے سے مجرم نہ کھریں گیا ہور کیا اس کو پوری سزا کھیریں گیا دوات نہ ہوگی کہ اس کو پوری سزا کھیریں گیا دوات نہ ہوگی کہ اس کو پوری سزا

(ب) ' وقصص الانبیاء' (بائیل) کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس قد اصلی نبی یا تا بع نبی ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے مصدق تصاورا یک دوسرے کی مخالفت میں اپنی زبان کو کبھی حرکت نہ دی تھی۔ گران چو دہویں صدی کے مدعیان نبوت کے حالات پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کھا جانے پر تلے ہوئے ہیں ایرانی میں اپنے بعد کے مدعیوں کو کا فرود جال کہتے ہیں ، اور قادیانی میں ان کو کفر تو کجا اس سے بھی اوپر کے جاتا ہے۔ اس کے بعد جب قادیانی نبوت نے قدرت ثانیہ کا تی ہویا تو جنگلی دہتوروں نے پیدا ہوتے ہی ایک دوسرے کی آگھ پھوڑنی شروع کردی اور اعلان کردیا کہ ہم چو مادیگرے نیست۔

آج میری بیت ہی باعث نجات ہےاور جو مجھے نہیں مانتا وہ ناری اور سجح طور بر کافر دین الٰبی ہے۔ان لوگوں کوشکایت بھی کہ اہلست آپس میں ہمیشة تکفیری الفاظ میں متغرق رہتے ہیں مگران چالیس نبیوں کی باری آئی تو آپس میں تکفیری مشینیں اس طرح چلا کیں کہاتھاد کرتے کرتے انتقاق وافتر اق کا پختہ اور غیر متزلز ل ستون بن گئے اور اس بات کونہ سمجھے کہ ا تفاق صرف ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب کہ دعوت اتحاد دنیا میں صرف ایک ہومگر الیی دعوتیں ۳۵ میا ۴۶ تک پینچ جا ئیں تو بیتمام اتحادات ان افتر ا قات ہے بھی برانتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ جوان سے پہلے شے اور جن کے متعلق دنیا شاکی تھی کہ انہوں نے نے شیراز وُ اسلام بمییر دیا ہوا ہے۔ بہر حال جب عہد حاضر کے سیح آپس میں ہی ایک دوسرے کے مصدق نہیں تو ہم ہے کیاامیدر کھ سکتے ہیں گہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا کیں۔ (ج)خداایک ہےاوراس کےافعال اوراقوال اپنی اپنی جگہ پر قائم میں اورسب گواہ ہیں کہ اس کا کوئی فعل کسی قتم کے عیب سے ملوث نہیں مگر جب عہد حاضر کے کرشنوں کے حالات پیش نظرا تے ہیں تو تمام حالات بڑھنے کے بعد خدا کے متعلق بھی ایک برظنی پیدا ہوجاتی ہے کہ ہرایک کووہ بیٹا ہی دیتا ہے کسی کو بیٹی نہیں دیتا یعنی وہ بھی زمانہ ساز ہے جوسا ہے آیا اس کوامام الزمان وغیرہ بنا دیا اور غیر حاضر نبی کی امامت سلب کر گے اس کو دیدی تو گویا خدا تعالیٰ بھی (عیاد اباللہ)ان جالیس کرشنوں کے جیجے میں صادق القول نہیں رہ سکااور دھوکا وے کرسب کونبوت عطا کر تار ہاہے۔اور ساتھ ہی تکفیر کی تعلیم بھی کر تاریا ہے، کہ جوتمہیں نہیں مانتا وہ کا فرے۔ادھر کچھادھر کچھ،ایک کوامام الزمان بنایا پھرای کو دوسرے کی زبان ے شیطان یا دجال بتایا ۔ کیابیہ ایسافعل شنیع نہیں ہے کہ جس سے انسانی اخلاق بھی تنفر کرتے ہیں؟ تو بھلا خدا کی صفات اس ہے کیول تنفرنہ کریں گے؟ رنجیت عنگھ صبح دربار

میں ہیٹھا ہوا تھا تو میراثی سائلا نہ طریق پر دعا دینے لگا تو رنجیت سنگھ نے اپنے نوکر سے کہا میرے والدنے آج مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ جب بیمرا**ٹی** صبح آئے تو اس کے سریر سوجوتے لگانا۔ مراثی نے عرض کیا کہ جناب آپ کا والد بڑا ہی دوغلا ہے کہ مجھے تو خواب میں یوں کہ گیا تھا کہ گدیت سنگھ ہے صبح سنہری کنگن کی جوڑی وصول کرو۔ دیکھووہ بڑا ہی شاطرے کہ مجھے کچھ کہ گیااور بیٹے کو کچھ توا سے والد کی اولا دکیسی ہوگی؟ (و)وحدت ادیان کا ولولہ ایسے تمام تعلیم یافتہ اشخاص کی ذہنیت پر قابض ہوکر دکھائی وے رہاہے کہ جن کے نزدیک تجدید پورپ کے سامنے قدامت مذہب نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں تواب جب تک مذہب کوموڑ توڑ کراس کےموافق نہ کرلیا جائے مذہب قائم نہیں رہ سكتابه ورنه مجبوراً مذہب كوخير بادكہنا يونيكا السكة ان خيرخوابان مذاهب نے دوطرح مير اصلاح شروع کردی ہے جن میں ہے ایک وہ گروہ ہے جوصاف تدن پورپ میں جذب ہوکراسلام کوخض الوقت مذہب قرار دیتا ہے اورصاف کہتا ہے کداگر بانی اسلام اس وقت ہوتے تو آج وہی تدن اور معاشرت اختیار کرتے جو محققین پورپ نے عملاً اور تحقیقاً پیش کی ہےاورائے عقائد بھی وہی شان لئے ہوتے جوموجودہ فلٹھے نے پیدا ہو چکے ہیں۔ووسرا گروہ ایک وہ پیدا ہوا جنہوں نے میٹے کرشن اور دنیا کے قریب تر لائی ند ہب نا نک وغیر بن کر ا پنا اپنانصاب تعلیم پیش کیا اوراین اپنی یو نیورش کے اخراجات کیلئے ایک بیت المال قائم کرنے کی دعوت دی ۔ جواز سود ویز کےصلوات اور قطع ارکان حج اور روز ، اور دیگر مروجہ عبادات کے بعدایے فروش اختلا فات میں ایک دوسرے کو کاذب، د جال اور کافر بتانے لگا اوراسلام قدیم کوموجب لعنت قرار دے کرایک نیااسلام دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں تدن بورپ کی جھلک موجود ہے۔اور ہند وہمسلم اور عیسائی اور یہودی تعلیم کوسامنے رکھ کر

ایک نیاندہ ہے جو ہز کیا جواس وقت مسلم ہت کے لئے موجب نجات تصور کیا جارہ ہے۔ گر مشکل ہے ہے کہ ہرایک کا نصاب نبوت اور کورس شریعت آپس میں نگرارہا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ تمام ندا ہب جدیدہ اور نبوات حاضرہ کے تابعدارا کیک کا نفرنس قائم کر کے اس امر کا فیصلہ کریں کہ دنیا گے اسلام کے لئے کونسا کورس جاری کیا جائے۔ پھر جاری کرنے میں ان کو دوطریق پر چانا ہوگا۔ ایک یہ کہ ایک ایک یا دوسال کے لئے پہلے مرزائی تعلیم یا ایرانی تعلیم پاس کی جائے کیونکہ یہ پہلے کورس ہیں۔ ان کے بعد دوسرے کرشنوں کی تعلیم کو بھی تروی کا موقع دیا جائے۔ دوم یہ کہ محققین یورپ ان چالیس کرشنوں کی تعلیمات کو کہائی طور پرغور وقکر کے بعدا کی مشتر کے تعلیم پیش کریں جس میں تمام کو فیصدی کے حساب کے جاتھ کی اور حصد رسدی ہرایک کے بیعت المال کو پہنچتارے۔

الاسد موجودہ صورت میں تارکین اسلام قدیم کیلئے بھی بہتر ہوگا کہ براہ راست تدن یورپ اورمعاشرت مغربی کو اختیار کر کے ان گرشنوں کو یک قلم چھوڑ کر دور ہے ہی سلام کریں کیونکہ بھی ان کا آخری مقصد ہے۔ جہاں تک پیٹنے کی نظیم خواہ مخواہ کرش بننے کی زحمت گوارا کررہے ہیں۔ علاوہ ہریں بیت المال کی فیس اور بہتی مقبرہ کا جزیدہ فیرہ بھی ادا کرنے ہوگی ہوگی جو گا گی ہوگی مرجولوگ اصلی اسلام پر قائم رجنا چاہتا ہیں وہ یہ بچھ لیں کہ بچ ایک ہوتا ہے اور جھوٹ متعدد ہوتے ہیں۔ پس اگر اسلام کو تجد بیداور تینیخ کی ضرورت پیش آئی تھی تو خدا تعالی ضرورا یک قتم کی ہی تجدید ہوئی اور جہاب اور ایران میں پیش کرتا اور نبوت کے لئے وہ اشخاص منتخب کرتا جوخود غرضی کبر ونخوت اور جہالت مرکبہ سے خالی ہوکر صرف خدائی تعلیم کا جلوہ بیش کرتا جوخود غرضی کبر ونخوت اور جہالت مرکبہ سے خالی ہوکر صرف خدائی تعلیم کا جلوہ بیش کرتا جوخود غرضی کبر ونخوت اور جہالت مرکبہ سے خالی ہوکر صرف خدائی تعلیم کا جلوہ بیش کرتا جوخود غرضی کرتا ہو خود غرضی کی بیشائی پر گائک کا ٹیکہ نہ بنتے۔

۴۲ .....عیسائیوں نے مدت سے بینظا ہر کیا ہوا ہے کہ قرون اولی میں اسلام کچھاور تھا اور بعد

میں تغییر، حدیث اور فقہ وتصوف ہے اس کی اصلی تعلیم کوستر ہزار پردوں کے نیچے د ہا دیا گیا ے اوراس اظہارے ان کا یہ مطلب تھا کہ عیسائیت ہے بیاعتر اض رفع ہوجائے کہ اصلی انجیل تو دنیا ہے معدوم ہو چکی ہے تو اب عیسائیت کس حقانیت پر قائم ہے؟ اور جواب یوں دیا که اگراصل عیسائیت دنیا مین نہیں رہی تو اسلام بھی اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہا۔اب اس اشکال کو جولوگ یا ندار سمجھ کرمحوجیرت ہوئے تو انہوں نے عیسائیت کے ہم نوا ہو کر مان لیا کہ واقعی اسلام ایک معمد بن چکاہے جس کوآج تک کسی نے حل نہیں کیا۔ آؤ ہم اپنی فہم وفر است ے یاا ہے الہامات جدیدہ ہے حل کرتے ہیں کیکن بدشمتی ہے جو جوحل ان لوگوں نے پیش کئے ہیں وہ آپس میں ایک مرکز پر قائم نہیں۔ باوجود یکہ ہرایک کا یہی دعویٰ ہے کہ قرآن شریف کی اصلی ماہیت میں ہی جانتا ہوں اور آج تک اس کوئسی نے حل نہیں کیا اس کئے ایک غیر جانبداران تمام کرشنوں کو پیش نظرر کے کراس نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اسلام میں اتحاد کی بچائے اوراختلا فات قدیمہ ہے بڑھ کراختلا فات جدیدہ نے مسلمانوں کوایسی مشکلات میں ڈال دیا ہے کہان کی عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ س کرشن کوقبول کیا جائے اور کس کو مستر دکر کے جھوٹ کا بتلا مجھیں۔

#### ع شديريثال خواب من از كثرت تعبير ما

اس کے آخری فیصلہ یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت کی اس چال کوالیک چھمہ بچھ کراعلان کردیں کہ اسلام کی اصل کتاب قرآن مجیداور اسلام کی اصل تشریحات حدیث وتنسیر جب ہمارے پاس صاف صاف اپنی اصلیت ہے موجود ہیں تو مسلم بجائے اس کے کہ تعلیمات جدیدہ کے مخصول میں پڑے ان کو پائے استحقار سے محکرا کرسلف صالحین کی اصلی تعلیم کو حاصل کرے اور قرآن وحدیث کی عربیت اور علوم تو ابع کی با قاعدہ سند حاصل کرنے کی

کوشش کرے تا کہ ٹیم ملاؤں کے تناز عات اس کے راستہ سے رفع ہوکر کا فور ہوجا کیں۔ ٣٣.....اسلام کو جوشخص کما حقه با قاعد ،تعلیم یا کرحاصل کرتا ہے اس کے سامنے آج کل کی تحقیق اور آج کل کی نبوت صرف بچوں کا تھیل نظر آتا ہے کیونکہ عموما آج کل مے محققین کو اسلام کی اسلامی تعلیم با قاعدہ نہیں ہے اور مدعیان نبوت نے تو اور بھی کمال کر دیا ہے کہ اپنی جاہلانہ لیافت کودیائے کیلئے اپنی جہالت علمی کانشان صدافت کھبرالیا ہے اور اعلان کردیا ہے کہ ہم کوخدائی تعلیم حاصل ہے لیکن مشکل ہیہے کہ یقلیم ادبی لحاظ سے انسانی تعلیم ہے بھی گری ہوئی ہے۔اغلاط سے برہ محاورات سے خالی ہے، فصاحت و بلاغت کا نام تک نہیں،اصول محاورات کا پاس تہیں رکھا گیا۔ پھر دعویٰ ہے کہ ہم محمد ثانی ہیں اور محمد اول ہے افضل ہیں تو کیا شمس نبوت نے جو بچھالہای عبارات میں پہلے ادبی کمال دکھایا تھا آج وہ سب کچھ بھول گیا ؟ اور مایہ اوگ تمام اہل اسلام کواینے مریدوں کی طرح ہی علوم اسلامیہ ہے کورے سمجھے ہوئے ہیں نہیں ہرگز نہیں ابھی اسلام میں اہل حق موجود ہیں جو دودھ کا دودھاور یانی کا یانی کردکھانے کو تیار ہیں اور جوتح میرات کر شدیہ اس کتاب میں جمع کی ہیں ان سے بخوبی ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ یہ مدی خود می ادبیت اسلامیہ سے خالی ہیں دوسر کے کو کب راہ راست برلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں

## ع آنگس که گمراه ست کرار بهبری کند؟

۳۴ .....عبد حاضر کے مدعیان نبوت کودو بیار بیاں لگی ہوئی ہیں اول تقدس کی بیاری کہ جو پھے ہم کہیں خواہ سیح ہو یا غلط وہی وحی الٰہی ہے۔اور جو پچھ دنیا میں انقلاب آرہے ہیں وہ ان کی تصدیق و تکذیب کا ہی نتیجہ ہیں۔ووم وحدت وجود کی بیاری۔جس کی تعلیم اٹھا کردیکھیں سب میں اپنے آپ کوموعود الکل ہونے کا دعویٰ ہے اور گن گن کر جتنے بروز ایک کرشن نے سنجالے ہیں اتنے ہی یا اس تعداد ہے بڑھ کر دوسرے نے بھی پیش کئے ہیں والانکہ سے دونوں بیار یاں انسان کا ایمان بھی ضائع کردیق ہیں اتنا بڑا دعویٰ کہ ایک نہیں دونہیں تمام انبیاء کامظہر بنیں پھراس پر بھی صبر نہیں، خدا کامظہراور خدا کی صفات کامظہر بنے کا شوق بھی دامنگیر ہوگر ذاتی قابلیت کا امتحان کیا جائے تو یا کے فیصدی نمبر بھی حاصل نہ کرسکیں۔

۴۵.....اب ہم گئے ہاتھ جناب کمترین کامذہب پیش کرتے ہیں کہ جس نے خود پیدا کردہ لیافت علمی سے قرآن مجید کا ایک نیامفہوم قائم کیا ہے جوان مدعیان نبوت ہے بھی نرالا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ امت محربہ نے اس کی اصلی تعلیم کو مدت سے چھوڑ کر پیروں اورمولو یوں کی تعلیمات کواسلام مجھ رکھا ہے اور آج تک قر آن کی اصلی تعلیم پر ان کی بدولت ستر بزار بردے بڑ چکے ہیں گر حدا کے فضل وکرم نے مجھے قر آن بھی کااییا کامل مادہ عطا فرمایا ہے کہ جس ہے تمام تفاسیر واحادیث کا امتحان ہوسکتا ہے۔اور چونکہ یہ نعمت الہی بلا عمل حاصل ہوئی اس لیےاس کا اظہار ضروری ہے۔ جواس وقت متعد د تصانیف اور رسالہ '' البلاغ''امرتسر کی اشاعتوں میں ناظرین کی خدمت میں پیش ہور ہاہےاورایک تفسیر بیان للناس اردومیں شائع کی جارہی ہے جس میں تمام خالفین (آربیہ ہندو، سکھ عیسائی، اہل سنت اور شیعہ ) کی کمزور یوں پر بحث کی جاتی ہے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ جوقر آنی مفہوم چود ہویں صدی میں قرار پایا ہے وہی دستورالعمل بننے کا حقدار ہے۔ پچھلے دنوں میں ان كرسالة البلاغ" كمضامين برابل اسلام في تقيد كرت موع عابت كيا تفاكسيد فرقه ضروریات اسلام کامنکر ہے اور اہل قرآن کی یارٹیوں میں سے بیباں تک فلوکر چکا ہے كةرآن وحديث كى ترديدقرآن سے بى كرتا ہاورعبادات اسلاميہ سے روكش ہونے كا درس ویتا ہے اس لئے اس بارٹی نے ان دنوں ایک آٹھ ورقد ٹریکٹ شائع کیا ہے جس میں

وہ اپنی پوزیشن الزامات مذکورۃ الصدر ہے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جو جال اس میں چکی گئی ہے وہ بہت گہری ہے۔جو ندامام حقیقی کوسوجھی ہے اور ندمہدیان پنجاب وامران کے فلک کو بچھے میں آئی ہے چنانچہ جناب لکھتے ہیں کہ

اول: ہمارے عظائد میں اس قدر کشش ہے کہ تمام نوتعلیم یافتہ خود بخو دان کی طرف کھے آرہے ہیں قوم کو گراہ کرنے والے مولوی چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان ان کی اجازت کے سوا قرآن پرحاوی نہ ہو، گر اس امت مسلمہ نے یہ بت نو از کر ذبنی آزادی کاعلم کھڑا کردیا ہے۔ ایسی جماعت کا شخصی نام امت مسلمہ ہے اور افرادامت بذا کانام مسلم قرار پایا ہے، کیونکہ یہ نام جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کو دیا تھا جس کو نبی اکرم نے اپنے لئے اور اپنے تابعداروں کیلئے قبول کیا ہے اور جم بھی قبول کرتے ہیں یہ 'امت' ہرا یک مسئلہ میں قرآن کو بی کافی بھستی ہواران مولو یوں کا فرریع شکم پروری بند کرتی ہے جواس وقت اربیابا مین دون اللہ ہے ہوئے ہیں اور ہم کو بدنام کررہے ہیں۔

جواب: جوعقا مُدكرش قادیانی اور سے ایرانی نے پیش کے بیں ان پر بھی نوتعلیم یافتہ لئو ہوجاتے ہیں تو پھر بیصدافت کا نشان کیے تھہرا؟ رب کی تعریف آج کل یہ ہے کہ دہ ایک شخص ہے کہ اپنے ہم عقا مُدہم پہنچائے تو اس تعریف میں ''مکترین'' کا نمبر کسی ہے کم نہیں۔ بلکہ سب کے اول ہے کیونکہ غیر کے ذریعہ معاش پر بھی چھاپے مارنے کی تھان کی ہے کیا بیدوہ حرکت نہیں جوامل مکہنے آغاز اسلام میں مسلمانوں کے خلاف کی تھی؟

ووم: خدا بی حقیقة واجب الاطاعة اور مستحق عبادت ہے اس کے احکام جاری ہوں جس کے سب محتاج ہیں۔

**جواب**: بیاصول اگرچه برواز بر دست معلوم ہوتا ہے مگرعملی حالت میں آپ اس کے خلاف

ایک معمولی چوہدری محلّہ کے احکام بھی مانتے ہیں اور اگر بید مطلب ہے کہ خدانے ہی ان کے احکام ماننے کوکہا ہے تو اطاعت رسول بھی کسی جان ہل کی اطاعت سے کم نہ ہوگی۔ موم: بیر مانٹا شرک ہے کہ خدانے اپنے احکام میں کسی کوشریک کار بنارکھا ہے۔ لایشوک فی حکمہ احداد.

**جواب** الفظ حكم اور حكومت انتظامی معالا مات پر حادی ہے عبادتی اوامر ونواہی ہے مخصوص نہیں اس لئے آیت پیش کردہ کا صحیح مفہوم یوں ہوگا کہ خدا تعالی اپنی تذبیر وقضا وقد رمیں کسی کوشر یک نہیں سجھتا مگر پھر گھترین کا مطلب حاصل نہ ہوگا۔

چپارم:رسول کی ذاتی شخصیت کولمحوظ رکھتے ہوئے اس کی اطاعت اطاعت الہی سمجھنا کفر ہے اوررسول کا اسوۂ حسنہ مصدقہ بالقرآن واجب الاطاعة ہے اوراس کی عقلی وانتظامی اطاعت عندالصرورة واجب ہوتی ہے۔

جواب: اس عقیدہ نے لایشرک فی حکمہ احدا کے متنثنیات کی فہرست پیش کردی ہے اور رسول کو بلحاظ انظام اور اسوہ کے شریک نے الحکم بنادیا ہے۔

پنجم:قرآن مجیدای اندرایک ایسادستورالعمل رکھتا ہے کہ جس ہے سرفرازی حاصل ہوسکتی ہےاوروہ دنیاوآخرت میں مالامال کردیتا ہےاوروہ اپنی تنسیر آپ ہے۔

جواب: دستورالعمل کی تشریح نہیں کی کہ آیا وہ ان فروعات پر بھی حادی ہے جوموجب ہدایت ہیں یا اس میں وہ تخیلات بھی جمائے جاسکتے ہیں کہ جن سے عہد حاضر کے کرشنوں نے اپنی نبوت ثابت کی ہے اور قصہ طرازی میں یہاں تک جو ہر دکھائے ہیں کہ گفروا سلام کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا ہے اور تناشخ کا اعتراف کرتے ہوئے امور آخرت کا صفایا کر دیا ہے 'بیکس کا قول ہے کہ قرآن اپنی تغییر آپ کرتا ہے ؟ اگر کسی انسان کا قول ہے تو اے کیوں تسلیم کیاجا تا ہے؟ ہمارے نزدیک بیقول اگر چہ بعض جگہ قابل عمل ہوتا ہے، مگرقر آن فہمی کیلئے اس کے علاوہ زباندانی اورمحاورات شناسی کی بھی ضرورت ہے ورنہ بیاصول انسان کوالیں تحقیقات کی طرف لے جائے گا کہ فجر ، جرسے نکلا ہوا ہے اور زنجیںل ، زنااور جبل سے مرکب ہے۔

**جواب**: کیا تمام الل اسلام کواس ہے انکارہے آپ نے آ تکھ بند کر کے یہ کیسے خصوصیت پیدا کرلی ہے کیا یہ مطلب ہے کہ اس امت کے سواتمام غیرمسلم ہیں؟ تو پھر کرش ایرانی وقادیانی پر کیا افسوس ہے کہ وہ دونوں اور ان کے تابعدار غیر بہائی وقادیانی کومسلم نہیں جانتے۔ جناب ایسی خود غرضیوں نے ہی مدعیان نقترس کو تباہی کا شکار کیا ہواہے کوئی اہل اللہ بنما ہے کوئی آخرین میں داخل ہوسکتا ہے اور باب رحمة میں داخل ہوتا ہے، مگران نام نہاد عنوانوں ہے پچھنیں بنتا اور نہ ہی ایسے نام اپنے اندر پچھاصلیت رکھتے ہیں اور ہمارے خیال میں امت مسلمہ کا امتیازی نام'' امة کمترینہ'' زیادہ موزون ہے تا کہ پلک کومعلوم ہوجائے کہ یہ ''امت''صرف ان قبیمات کی پیرو ہے جو'' بیان للناس'' میں کمترین نے شائع کئے ہیں اور حنفی شافعی وغیرہ کا بھی بہی مطلب ہے کہ ایک جماعت ان خیالات کو پیچے تر معجھتی ہے جوامام اعظم یا امام شافعی نے بہم پہنچائے ہیں اس لئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ مذہبی نام فتنعظيم باورامت مسلمه كاخطاب مخصوص طور يرامتيازي نام بنانا فتنعظم نهيس بلكه واقعات شامدين كماس نام كرتحت ميس كلى دفعه فتنديريا بهوااور بريابوگا-

ہفتم :صرف احسن اور اہلہ ی حدیث قابل شلیم ہے اور وہ حدیث مردود ہے جوعقل کے

خلاف ہویا جس سے قرآن ،رسول اور خدایر کوئی الزام قائم ہوتا ہو۔

جود ب: اگراس نمبر میں ایک اوراضا فدایز اوکردیے کے عقل سے مراد کمترینی فرقہ کی عقل ہے اورقر آن ہے مراد وہ مفہوم ہے جو'' بیان للناس'' میں پیش کیا گیا ہے اورالزام سے مراد بھی وہ نکتہ چینی ہے کہ جس کو بیفرقہ عیب قرار دیتا ہے تو اہل اسلام پر بڑا احسان ہوتا اورلوگ گندم نمائی کے جال میں پھنس کر جوفروثی کے خسارہ سے زبج جاتے' کیونکہ بیفرقہ باقی تمام مسلمانوں کوحدیث فبھی میں بیوقوف اورد شمن اسلام سجھتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

ہضم: حدیث قرآن پر حاکم اور قاضی نہیں کیونکہ عہد رسالت میں قرآن جمع کرنے کا حکم تو تھا گرا حادیث جمع کرنا تو کیا بلکہ ممانعت کی جاتی تھی اس کی بنیا دروسری صدی میں پڑی ہے تو اگراہے وحی غیر متلوکا درجہ حاصل ہوتا تو عہد خلافت راشدہ تک بھی اے کتابی صورت میں کیوں جمع نہ کیا گیا تھا۔

جواب نیدوہم دلا نا غلط ہے کہ صدیث نائے قرآن ہے اور یہ کوئی مسلم بھی مانے کو تیار نہیں کہ نبی اللہ کے تھم کے برخلاف تھم ویتا ہے۔ بیآ پ لوگول کی خوشی نبی ہے کہ اہل سنت کے عمل بالحدیث سے صدیث کی حکومت قرآن پر مان لی گئی ہے اور خواہ نخواہ افتر اپر دازی سے کام لیا گیا ہے کیونکہ عمل بالحدیث اور شنح بالحدیث الگ الگ دو مفہوم ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ ابتدائے اسلام میں بقد وین علوم کا سلسلہ نہ تھا خودان کے اشعار بھی مدون نہ ہوئے تھے زیادہ سے زیادہ قراطیس استعال کرتے تھے قرآن کریم بھی عہد خلافت میں بھی کتابی صورت میں جمع کیا گیا تھا اور یہ بھی بڑی مشکل سے سرانجام پایا تھا اسی طرح عبد رسالت کے فیصلہ جات اخبار بالغیب اور تھم ومصالح یا تزکید فیس کے متعلق حضور کھی کے ارشادات اور تعلیم استعال حریث کا طرز عمل کے اس اور تھم کی خود اور نہائی تعلیم دینے سے دات دن کا طرز عمل کو ایک تعلیم دینے سے دات دن کا طرز عمل وعلم تعلیم دینے سے دات دن کا طرز عمل وعلم وعلم والے میں تعلیم دینے سے دات دن کا طرز عمل وعلم وعلم دینے سے دات دن کا طرز عمل وعلم وعلم دینے سے دات دن کا طرز عمل وعلم وعلم والے میں دینے سے دات دن کا طرز عمل وعلم وعلم و میں کے دیکھی میں دینے سے دات دن کا طرز عمل وعلم وعلم و میں کے متعلق حضور کھی نہونہ قائم کر کھنے اور زبانی تعلیم دینے سے دات دن کا طرز عمل وعلم وعلم و میں کے دین کے دات دن کا طرز عمل وعلم و میں کے دین کے دیں کے دور کیا گیا تھا ہوں کے دین کے دین کا طرز عمل وعلم و میں کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کا طرز عمل وعلم کی دور کی کھی کے دین کے دین کے دور کی کے دین کے دین کے دین کے دین کے دور کے دین کے د

بن چکے تھے اور اس لئے کتابی صورت میں لانے کی طرف توجہ معطوف نہ کی گئی مگر جب خیر القرون کا پہلا حصد ینا ہے رخصت ہوااورعبدرسالت کے چشمد پیرواقعات دیکھنے والے نەرىي توروايات كاسلىدىشروع بوگىيا اوراختلاف رونما بونے سے ائمە بدى كوخيال پيدا بوا کہ اپنی اپنی علی وکوشش ہے اسلام کے اس حصہ کو بھی قلم بند کریں تب قراطیس اور زبانی روایات کوجنع کیا گیااورعلم حدیث ایک مستقل معرکه آ را علم بن گیا \_غرض که مصلحت وقت نے تدوین قرآن وحدیث پران کومجبور کیا تھاور نہ وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ بیسلسلہ یوں ہی زبانی قائم رے گا جس طرح کیان کےعلوم وفنون اوراشعار جاہلیت کا ذخیرہ سینوں میں جمع تھا لیکن چونکہ اسلام کاتعلق تمام دنیا ہے تھا اس لئے عجم کا داخلہ بھی مذوین اصول کلام اور تدوین حدیث کا سبب بنا۔اورزیادہ عجیول نے ہی اپنی مہولیت کے لئے اس امر میں قدم بڑھایا۔عہدرسالت کی مثال یوں مجھو کہ جواوگ نماز کے بابند ہیں اوراولا د کی تربیت بھی ا پنی طرح کرنا چاہتے ہیں ان کے بیج بچین میں دی نماز ،روزہ، والدہ کی گود میں سیکھ جاتے ہیں اور قرآن شریف بران کی لب کشائی ہوتی ہے گرجی میں صرف شنیدنی اسلام ہان کا بچدا گرنماز،روزه سیکھنا چاہے تو اس کوایک مستقل علم سیھنے کا سامنا پڑتا ہے۔اسی طرح اسلام صرف جزیره عرب میں رہتا تو ان کو نہ تد وین قر آن کی ضرورت تھی اور نہ تدوین حدیث کی' گر جب عاقبت اندیش مونین نے بیسوجا کہ بیدندہب مجم کے لیے بھی ہے توان کی تعلیم وتربیت کیلئے تدوین حدیث وعلوم توابع کی ضرورت محسوس ہوئی اس لئے آج یوں کہنا کہ قرآنی تعلیم کیلئے زباندانی کی بھی ضرورت نہیں اس بات کا شبوت ہے کہ ایسے آدمی کو اسلام کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے متعدد کرشنوں کے حالات موجود ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیمی کمزوری کیوجہ ہےانہوں نے سس مس طرح قرآن میں تحریف کی ہےاور

کیے کیے خیالات کھڑے ہیں کہ خود لفظ قرآنی بھی ان کے متحمل نہیں ہوسکتے۔ ہاتی رہا احادیث کودجی غیر ملوکا درجہ دینا سواس کے متعلق یوں گذارش ہے کہ جب جناب کے تفییری مضامین کو چیمات الہیکا درجہ دیا جاتا ہے جوتقریبا الہام کے مساوی ہے تو اگر مسلمانوں نے مقالات نبویہ کو ہا ینطق عن المھوی کے ماتحت الہام یا دہی کہد دیا تو آپ کو کیوں نا گوار گذرتا ہے۔

منم : بیس آیات بیس نماز کا تھم ہے کہ دودو پڑھا کرو۔کی جگہ تیسری نماز کا بھی بطور نقل تھم دیا گیا ہے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی بھی فہی تملی علیہ کے حاشیہ پردو ہی نمازیں تیسی وشام کے وقت لکھتے ہیں اور چندا حادیث ہے بھی دونمازوں کا تھم ثابت ہوتا ہے، ایک حدیث نے صرف ایک نماز بھی بتائی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پانچ نماز کا پابند بہت مبارک ہے۔سات والا اس ہے بھی زیادہ مبارک ہے گریے ضروری ہے کہ کم از کم دونمازیں تو پڑھی حاکمیں۔

جواب: احادیث کی روشن میں اگر قرآن کی تشریح کرتے تو پائی نمازوں کی فرضت ظاہر ہوجاتی اورخواہ نواہ عبادات ہے روگر دانی کا سبق دیئے پر مجبور نہ ہوتے ۔ مانا کہ آغاز اسلام میں پائی نمازیں نہ ہوں گراس ہے یہ ٹابت نہیں ہوتا کہ تکمیل اسلام کے وقت بھی پائی کی میں پائی نمازیں نہ ہوں گراس ہے یہ ٹابت نہیں ہوتا کہ تکمیل اسلام کے وقت بھی پائی کی فرضیت قائم نہ ہوئی تھی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں نماز بھی صرف زبانی دو چاردعائی لفظ پڑھنے کا نام ہے جسیا کہ بعض روایت سے ٹابت ہوا ہے کہ اس امت کا ایک بہترین فرد حقہ پہتے ہوئے کری پر بیٹھ کرنماز پڑھ رہا تھا۔ اگرید واقعہ آج سے خہیں تو بہت جلداس امت کا میک کردیں گے کوئلہ یہ تعلیم ہی الیم ہے کہ جس سے ایک طرف سکھ جی بڑھتا ہوا نظر آ کے اور دوسری طرف ایک کمترین دو چار تعریفی لفظوں طرف سکھ جی بڑھتا ہوا نظر آ کے اور دوسری طرف ایک کمترین دو چار تعریفی لفظوں

میں نماز ادا کر لےگا۔ بابی ندیب نے بھی نماز وں کے متعلق کھے ایبا بی تھم دیا ہے جس کا ثبوت اقتباس'' ایقان' میں ملتا ہے۔ بہر حال ہمار ہے خیال میں آج کل نبی کی ڈیوٹی پہتلیم کی گئی ہے کہ مسلمانوں کواحکام جدید کی دعوت دے کرفتد یم اسلام کی یابندیوں ہے آزاد كرے اور پر صفت '' كمترين' ميں يائي جاتى ہے اس لئے امت كا فرض ہے كہا ہے مرشدكو نی خفی کا خطاب دیکران کرشنوں کی صف میں کھڑا کردے جن کی تفصیل اوپر ہو چکی ہے، تا کہ جالیس د جالوں کی فہرست مکمل ہوجائے۔اور احادیث نبویہ سے دونماز وں کا ثبوت ویے میں جناب نے ای ایک بیوقوف کاطریق اختیار کیا ہے کہ جس نے آٹھ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ ایک جمعہ کی نماز دوسرے جمعہ تک کفارہ ہوتی ہے۔ کا ٹھ کی نماز پڑھنے والے نے کہا نماز جنازہ پڑھی جائے آوروز خے مجات ہوجاتی ہے ۔ آخر میں ٣٦٠ کی نماز کا یا بند کہنے لگا کہ صرف عیدین کی نماز موجب نجات ہے جیسا کہ روایات سے ثابت ے۔ایک حضرت بالکل ہی ملنگ تخے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ من اسلم وجہہ للہ دخل البجنة جوخداكي واحداثيت كااقر اركرے وہ داخل جنت ہوگا،اس لئے سرے سے اقرار بالرسالت کی ہی ضرورت نہیں تو نماز اور دیگر عبادات کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھااہل قر آن نے اخیر میں کیساعمدہ فیصلہ کیا ہے امید ہے کدامت کمنٹر پیدیجی اس کی اشاعت میں مونچھوں برناؤ دے کر دوہاتھ دکھائے گی۔ جناب قر آن فہی چیزے دیگرست اور نکتہ آرائی ام ے دیگراست۔اس لئے آپ کا وجود اشد فتنظیم ہےا در آپ جوعوام کوای راستہ پر لے جانا جا بتے ہیں جس میں قرآن یوں پڑھایا جاتا ہے کہ کلو اواشربوا کھاؤ پؤ ولا تسوفوااورصرفه نذكروبه

كهاين راه كهتو ميروى بتركستان است

ی

وہم: اصل مطاع اور واجب الا طاعة صرف خدا ہی ہے جس کی اطاعت خود نبی پر بھی عائد ہے۔

جواب اگراس ہے جناب کا یہ مطلب ہے کہ اہل سنت اپ نبی کو خدا ہجھتے ہیں تو ہیں بالکل افتر اہے اور اگر ہے مطلب ہے کہ رسول خدا کا تھم حسب تفہیم البی واجب الاطاعة نہیں تو جناب کا خیال قلط ہے کیونکہ ماتحت ملازم کیلئے اپ افسر کا تھم واجب الاطاعة اور غیر مسئول عنہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کی امت کو جناب پرسوال کرنے کا حق نہیں ہے ورنہ چتو ن بدل جاتے ہیں تو امت تھر ہے کی کیا شامت آئی ہے کہ رسول کا تھم ذیر بحث لاکراپی تحقیقات کے در پے ہوآج تک قرون ثلثہ ہے لے کرکوئی ایک موقع بھی نہیں ہے جس میں تحقیقات کے در پے ہوآج تک قرون ثلثہ ہے لے کرکوئی ایک موقع بھی نہیں ہے جس میں کی مسلم نے حضور کے سامنے تنقیح وتقید شروع کی ہو۔ ہاں منافق بحث وتحیص میں پڑجاتے تقریر و مسلمان نہ تھے۔ ہاں حاکم ماتحت اور حاکم بالا کا باہمی معاملہ اور ہے۔ حاکم بالا نوا وا ہے ماتحت حاکم پرسوال کرے یا نہ کر ہے ہمیں اس میں دخل دینا خلاف ادب ہے۔ بالا خوا والے ماتحت حاکم پرسوال کرے یا نہ کر جو ہمیں اس میں دخل دینا خلاف اور وجو ھکم بالا فلم میں وجہ اللہ لیس البر ان تولو او جو ھکم بال المشرق و المعفر ب۔

جواب: بہتر تھا کہ سرے سے یوں بی کہدیتے کہ لیس اللبرے ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ روکھڑے بہتر تھا کہ سرے بوتا ہے کہ قبلہ روکھڑے بوکر نماز پڑھنا جائز بی نہیں کیونکہ جوامر برنہیں وہ ضرور شریبی داخل ہوگا تا کہ جو نتائج اس جماعت کو دوسرے بیج میں پیدا ہونے والے ہیں ابھی ان کا ایک نمونہ پیش کیا جاتا۔ ذرااور ترقی کر کے امام تھیتی کے زیر ہدایت نماز میں ہر طرف جھکنے کا تھم دینا مناسب تھا، گرمعلوم نہیں کہ جنا ہ کو انتظار کس کا ہے ور نہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ ثابت ہوا اور آئ تک غیر کعبہ کی طرف ادنی فریضہ صلوۃ میں رخ بھی نہ کیا ہوا ورقر آن شریف میں بھی مشطو

المستجد الحوام كي طرف رخ كرنے كاتكم ہوتو جناب كايوں كہنا كدرو بقبله ہونا نمازى كے لئے ضرورى نہيں تو اس كا مطلب يوں ہوا كدانسان گھر بيٹھے حقد بدئن اور چوب بدست روبھسخت خانددوچاركلمات كهدد ئے وادائے فریضہ سبكدوش ہوسكتاہے۔ دواز دہم: ہم سورج كوقبله معين نہيں كرتے۔

جواب: ہاں ہمیں معلوم ہے کہ تعین قبلہ آپ کے ہاں خلاف قرآن ہے تو سورج کوقبلہ
کیے بنایا جاسکتا ہے؟ گرجن کو بیوہم پیدا ہوا ہے کہ امت کمترین سورج پرست ہے کیاان کو
اس امر ہے تو مغالط نہیں لگا کہ آپ کے رسالہ بلاغ میں بید سئلہ شائع ہو چکا ہے کیونکہ جس
طرح تفییر میں شائع کرنا نذہبی رنگ فلا ہر کرتا ہے اسی طرح رسالہ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ "
مختی نبی "کا بھی یہی تھم ہے۔

سیزدہم: جودین مولو یوں نے بنایا ہم اس کے دہمن ہیں اس لئے بقول شخصے ہم دہریہ مشہور ہوگئے ہیں مگریہ فیصلہ خدا کے سیر دہے۔

جواب: اگرد ہر بیکامفہوم بیہ و کہ خدا کی ہتی ہے اٹکاد کیا جائے تو آپ بے شک دہر ہے ہیں ہیں اور اگر بیمفہوم لیا جائے کہ دہر بیصفت ہو کر آئی نیا قد ہب دنیا کے سامنے ہیں کررہے ہیں۔ تو جناب کو اس ہے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے فلسفہ جدیداور خیالات مغربیہ کی روشنی میں جو دہر بت کا ماوی وطبا ہے تغییر لکھی ہے اور جو اسلامی لڑ پچر واقعات اسلامیہ احادیث نبویہ اور اقوال سلف یا تحقیقات کی روشنی میں بہم پہنچا ہے۔ اسے مولویوں کا بنا ہواد بن قرار دیا ہے اور دبی زبان سے کرشن قادیانی کی طرح بین ظاہر کر دیا ہے اور دبی زبان سے کرشن قادیانی کی طرح بین ظاہر کر دیا ہے اور اس بی کے عہد رسالت کے ختم ہوتے ہی علمائے امت نے بیاسلام گھڑنا شروع کر دیا تھا اور اس پر دے ڈالنے شروع کر دیا تھا اور اس پی طرح وی الہی کوستر ہزار پر دوں میں ڈھانپ پر دے ڈالنے شروع کر دیا تھا اور بہودیوں کی طرح وی الہی کوستر ہزار پر دوں میں ڈھانپ

دیا ہے اور اس لئے نہ وہ صرف کا فربی ہیں بلکہ اشدر ین دشمنان اسلام ہیں۔خداوند تعالی کو ایک بڑار تین سو برس بعدر م آیا تو مخفی نبی امر تسر میں بھیج کروہ ستر ہزار پردے اڑاد یے اور قبیمات البامیہ کے ذریعے اسلام کی نئی بنیاد پڑی جس کے مانے والے ابھی چند آدی آئے میں نمک پیدا ہوئے ہیں۔خدا کی ساری دنیا تباہ ہوجائے لاتند علی الارض من الکفوین دیار ااور ہم دنیا میں یوں زندگی بسر کریں کہ

(الف) نہ تو کسی متحد کا نشان نظر آئے کیونکہ اس میں ست پرتی کا وہم پڑتا ہے بلکہ اس کی بجائے ایک بارہ دری یا کھلا میدان ہوجس میں انسان ہر طرف سجدہ کر سکے۔امام حقیقی کی ہدایت پڑمل کرنا ہوتو ہر طرف ایک ایک بجدہ ہونا جا ہے۔

(ب) ند تعداد صلوة مقرر ہوکر مصیب ہے بلکہ ایک رکعت جس میں رکوع وجود ہوا داکی جائے یا کم از کم دواور دو بھی ضروری نہیں گدروز اندادا گیگ ہے وہال جان ہے بلکہ فا فا فو غت فانصب فراغت کے بعد جب بھی بھی فرصت ہو نماز اداکی جائے اور اس میں کوئی خاص دعا مقرر نہیں ۔ تبیج وصلیل کی آیات کو دہرا کر فرشة صفت نماز پیدا کی جائے اور بہاد یہ بھی ضروری نہیں کہ بیفریض ہوکہ ہرایک کوادا کر ناہز ہے کیونکہ ممکن ہے کہ جج اور جہاد کی طرح فرض کفا بیاور قومی ڈیوٹی ہوجو برگزیدہ اشخاص کی ادائیگی ہے ساری امت کیلئے کی طرح فرض کفا بیاور تومی ڈیوٹی ہوجو برگزیدہ اشخاص کی ادائیگی ہے ساری امت کیلئے کفایت کرے اور بیسی ضروری نہیں کہ نماز میں عربی لفظ ہوں بلکہ رام رام اور اللہ اللہ کہنا ہی کافی ہوگا۔

## ع پھوٹی ہوئی بوتل ہوٹو ٹا ہوا پیانہ

(ج) جمعہ کا قیام بھی صرف ایک ماہ میں ایک دفعہ ہو کیونکہ پرانی تحریروں ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیرتم ایک بار ہی منائی جاتی تھی ، بلکہ اگر پارہ ذراا دراوپر ہوجائے تو یوں تھم دیا جائے کہ بوقت ندالوگ دوڑ کر ذکر اللہ کی طرف آئیں اور نماز پڑھیں بلکہ نماز کا وقت نکل کرنماز قضا
ہوجائے (قضیت الصلوق) تو وہاں ہے چلے جائیں، زیادہ تشریح یوں کی جائے کہ یہ
ماہوا کی جلسے ہوگا جس میں امت کمترینیہ اپنی بہودی کے وسائل سوچ سکے گی کیونکہ اسلام
قدیم میں جج کا اجتماع اور باجماعت پانچ وقت نماز کا اجتماع صرف باجمی تبادلہ خیالات اور
تعارف اسلامی کے لئے تھا جس کو آج اصلی طور پر ادانہیں کیا جا تا۔ اس لئے آج اس کی
ضرورت نہیں مگر جب کوئی سیجے خیال سے ایسا کر سے قواسے اجازت بھی ہے۔

(د) نماز کے لئے وضوی بھی شرورت نہیں صرف صفائی مراد ہے اور چونکہ پہلے زمانہ میں خصوصا عرب روز انتخسل نہ کرتے تھے اس لئے نماز باجماعت کیلئے ان کے ہاتھ پاؤں صاف کرنے کوکہا گیا تھاور نہا گریہ زمانہ ہوتا توضیح کاغسل ہی کافی تھا۔

(ہ) قربانی ضروری نہیں ختنہ بھی پرانی رسم ہے ورندقر آن تھی نہیں دیتا۔غرض کہ امام خقیق نے یا بہاءاللہ نے جواحکام جاری کئے ہیں ان کی روشی میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام عبادات سے وابستہ نہیں سیاست ، تدن اور ہا ہمی الفت واتحاد کا نام اسلام ہے۔

(و) غالباہم نے آپ کے دلی خیالات کا سیجے فوٹو تھینے دیا ہے اور اگر پھی خلطی معلوم ہوتر میم کیلئے ہدایت نامہ بھیج دیں۔ مگر ہمارامشورہ بیہ کہ حتی یاتید مگ الیقین کو خوظ رکھ کرتمام عبادات کا خاتمہ کردینا چاہئے۔ کیونکہ اس وقت بڑے بڑے فلاسفر بھی خدا کی ہستی کے قائل ہو چکے ہیں۔

(ز) پانچ وقتی نمازیوں ہے کہددیا جائے کہ قرآن میں صرف پانچ نمازوں کے اشارے موجود ہیں جن ہے تم نے روزانہ حاضری مجھ رکھی ہے مگر قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم ہر روز بھی نمازیڑھا وَاور ہرایک پڑھے، ملکہ بیددوامرمولویوں نے اپنی شکم پروری کے لئے گر لئے ہیں۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ دوزانہ حاضری ہرایک کی ضروری ہوتا پھر
ینہیں بتایا گا کہ اس دوزانہ سے مراد ہفتہ ہیں ہے کس دن حاضری ہوگی۔ صرف یوم جعد کی
حاضری تھی ہے گرادا نینگی نماز کا وہاں بھی تھم نہیں بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ نماز قضا ہوجائے تو
نگل جاؤ ، دونماز یول ہے بھی گذارش کی جائے طلوع وغروب شس گونڈ کور ہے گریہ نہ کورنہیں
کہ ہر روز یا فلاس دونرنماز کی حاضری ہوگی کیونکہ یوں آیت نہیں انزی کہ محلما طلعت
کہ ہر روز یا فلاس دونرنماز کی حاضری ہوگی کیونکہ یوں آیت نہیں انزی کہ محلما طلعت
ف کمترین کودیا گیا ہے ذلک فضل الله یو تیه من یشاء مگرد کیجنا چاہئے کہ یہودی اور
عیسائی کس طرح عبادت کرتے ہیں اور ہندو کس طرح بھجن گاتے ہیں۔ پس اس شاٹھ باٹھ
کے ساتھ بالے گا ہے کے ساتھ خدا کے بھی گائے جا کیں ، کیونکہ تھم ہوا ہے کہ فیصلہ ہم

خلاصہ یہ ہے کہ اس عقیدہ کے ضمن میں مرزا صاحب کاراگ الا پا ہے کہ عہد رسالت وظاہفت کے بعد تین سوسال ہے ہزار سال تک فیج اعوج اور گراہی رہی ہاور چود ہویں صدی میں مجمد ثانی مسح قادیانی نے اپنے کرشن ظہور ہے اسلام کی دعوت شروع کر دی ہے۔ پس اتنی مدت میں یا تو اس کے تابعدار مسلمان ہیں اور یا ہزار سال سے پہلے تین سوسال میں سب کفر ہی گفر تھا اور اب بھی جو ہمارے منکر ہیں وہ بھی کا فر ہیں۔ مرزا ئیوں نے تو اس کی تصریح کر دے تا کہ آئندہ مرزا ئیوں نے تو اس کی تصریح کر دے تا کہ آئندہ کیلئے میدان صاف ہوجائے اور مسلمان یوں کہ سکیں کہ اگر ہمار ااسلام مولویوں کی ساخت ہے تو امت کمترینے میدان صاف ہوجائے اور مسلمان یوں کہ سکیں کہ اگر ہمار ااسلام مولویوں کی ساخت ہے تو امت کمترینے کا ساخت ہی کہ تا کہ اسلام کی مسلم تعلیم اس

کی تائیدے خاموش ہےاوراس طرح مذہب طرازی کی متعدد د کا نیں نکل چکی ہیں جن میں قر آن ہی کوتھ یف کر کے تی لوگ نبی بن چیے ہیں ، کئی امام اور کئی کرش ۔ نبی خفی نے بھی اگر و ماغ سوزی ہے اسلام کا ایک نیاڈ ھانچہ کھڑا کردیا ہے تو کوئی بات نہیں 'کیونکہ ان ہے بڑھ کراستاد کار بیدا ہو چکے ہیں ۔اور غالباای امت کمترینیہ کا کوئی اور دورجدیداییا بھی پیدا ہوگا کہ جو مخفی نبی کی شریعت کوترمیم کردے گا۔ کیونکہ تا ریخ واقعات کو دہراتی ہے،عبداللہ چکڑالوی نے اس ندہب کی بنیاد ڈالی تھی اوراہل قرآن کہلایا تھااور تفسیر لکھ کر نیااسلام پیش کیا تھا مگراس کے ہم خیالوں نے نہاس کی تعلیم کو بحال رکھااور نہ ہی اس کے عنوان'' نہ ہی'' کو قائم رہنے دیا' بلکہ کوئی امام حقیقی بنا ،کوئی اہل اللہ اور کوئی امت سلمہ جس ہے فرقہ شمسی الگ ہو گیا ہےاورآ سند واس کی بھی خیز ہیں لوگ اس سے بڑھ کرند ہب تر اش لیس گے۔ چہاردہم: کوئی تہذیب ان مسائل کے کئے ہے اور سننے ہے انکارنہیں کرتی کہ نمازیں دو ہیں۔ سورج قبلہ ہے حدیث کے ہم مکر ہیں ، گراہل سنت کی کتابوں میں ایسی حیا سوز باتیں موجود ہیں کہ بیشانی پربل ڈالےسوا کوئی شخص نہیں من سکتا' جوہمیں براجانتے ہیں وہ ذرابه حوالجات بهى مطالعه كرير بخارى تفير نسا و كم حوث لكم باب أخيض باب الغسل وغيره، بدايه، ص ٢٩٣٧، شرح وقاييص ٢٣٣٤، قاضي خان ، ص ١٠١١ \_ كنز ، ص ١٠٠ \_ درمختار ، ص۲۸ روالحقار ، ص ۱۹۰ ـ

جواب: اس نمبر میں معلوم ہوگیا کہ مشی فرقہ بھی آپ کے نزدیک صراط متنقیم پر ہے اور جو کچھ پہلے لکھا جاچکا وہ خالی رعب ہی تھا مگر اہل سنت آپ کے خیال میں دین ساز مردود ہیں کہ انہوں نے ندصرف اسلام کوہی چھپایا ہے بلکہ حیاسوز باتیں بھی اس میں درج کردی ہیں جود شمنوں کا کام ہے۔اور جوحوالہ جات آپ نے پیش کئے ہیں ان کے جوابات ہار ہاشائع

ہو چکے ہیں،اس لئے ان پریباں بحث کرنا ہے گل ہوگا مگر تا ہم ا تناضرور کہددیتے ہیں کہ شیعوں نے ہفوات اسلمین لکھ کر پیش کیا تھا کہ زیر بحث سائل کتب حدیث ہے نکال ویئے جا کیں اوراہل حدیث نے کئی ایک رسالوں میں فقہی مسائل پیش کرتے ہدایت کی تھی کہ بہ قابل اعتراض ہیں اور شیعہ صاحبان نے بھی اس کی تائید کی تھی کیکن بہارستان رفض نے شیعوں کے گھٹا ؤنے مسائل پیش کر کے کہا تھا کہ یہ مسائل مذہب سے نکالے جا کیں۔ ایک دفعہ دہرم یال نے بھی ترک اسلام لکھ کر پیش کیا تھا کہ قرآن مجید نے خلاف تو حیداور برعکس تحقیقات جدیدہ تعلیم وی ہے اس لئے اس میں بھی ترمیم ہونی جا ہے اور اہل قر آن نے بھی آج مختصر فہرست پیش کی ہے کہ مسائل پیش کردہ حیاسوز ہیں اوراس سے پیشتر اہل سنت نے البلاغ اور بیان للناس سے متعدد مسائل پیش کے تھے اور ظاہر کیا تھا کہ بیرحیا سوز ہیں۔ بہر حال بیکوئی نئی بات نہیں ہے ہرایک مذہب دوسرے پر نکتہ چینی کرر ہاہےاور کہتا ہے کہا گرید مسائل نہ ہوتے تو مخالفین اسلام کے اعتراضات پیدا نہ ہوتے ۔ مگر اہل سنت والجماعت نے ایسے اعتراضات کے جواب میں بدخابت کیا ہے کہ بداعتراضات لاعلمی اور جہالت اسلامیہ کی وجہ ہے پیدا ہوئے۔ورند معاملہ صاف تھا مگر جدت پیند طیا کع نے ان اعتر اضات کوقبول کرایا اورمعترض کے مشور ہے ان مسائل ہے انکار کر کے ایک جدید ندہبی نصاب شریعت تیار کرلیا ہے جوغور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہان کی پیچر کت ان مسائل ہے زیادہ حیاسوز واقع ہوئی ہے جو مذکورہ صدرمسائل ہے پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کوآج اتحاد کی بخت ضرورت ہے، مگرالٹی کھویڑی والے وہ اتحاد اس مجھتے ہیں كة ي دن ايك نيافرقد اور نياند ب نكالا جائے حالا نكد جس فرقد بندى عنفرت كرتے ہیں اس کو پیدا کرد ہے ہیں۔غالبالیسلسلہ یونہی جاری رہے گا اور ہرایک نوپیدا ند ہب سلے

کی خبر لیتار ہیگا۔اس لئے امت کمتریدیہ کوغرہ نہ ہونا جا ہے کہ ان کی تعلیم نکتہ چینی ہے خالی رہے گی یااس امر کی تر دید کرنے والے پیدانہ ہوں گے۔ تمثیلاً بیان کیا جاتا ہے کہ آج کل کے ند ہب طراز اور اہل سنت میں ہے قد امت پسند نٹ بال کی دوٹیمیں ہیں اور ند ہب نٹ بال ہے۔ اہلست کی ٹیم اصحاب الیمین ہے کیونکہ انہوں نے اسلام سکھنے میں وہ تعلیم یائی ے جو داکیں ہاتھ سے دائی طرف سے لکھی جاتی ہے۔ دوسری ٹیم اصحاب الشمال ہیں کیونک انہوں نے پہلے وہ تعلیم حاصل کی ہے جو ہائیں طرف سے کاھی جاتی ہے پھر تصانیف محققین یورپ کو پیش نظر رکھ کر اسلام کا مطالعہ کیا ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کوان تمام مسائل ہے یا ک کر دینا جا ہے جن ہے آج کل کا تدن متنفر ہے۔ یا جن کو آج کل کا فلسفہ تشكيم بين كرتا - بهرحال مذهبي ف بال المحاب الشمال مين ، ركيدا جار باب الصحاب اليمين اے اصحاب الشمال کی زوے بیجانا جائے ہیں ،گروہ زور پکڑ گئے ہیں ،اوراے گول کے قریب لے جارہے ہیں ہرایک کھلاڑی ایس کک لگا تا ہے کہ باوجود اصحاب الیمین کے رو کئے کے وہ گیندگول کے قریب ہواجا تا ہے اور اصحاب الشمال اپنی اپنی ذاتی قابلیت کے جو ہر دکھا کر ایک دوسرے ہے بڑھ کرنمبر لے رہے ہیں ،گرابھی تک ایک گول کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ میچ بزاز بردست ہے۔امت محد بیاور کرشنوں کامقابلہ ہے، و یکھنے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آیااصحاب الشمال خود آپس میں لڑلڑ کے فنا ہوجائے ہیں یا آپس میں اتحاد پیدا کر کےاصحاب الیمین کے سرگول کرنے میں کا میاب ہوتے ہیں لیکن واقعات بتا رہے ہیں کہ بیر بھی نصف صدی ہے جاری ہے۔ایران کی ٹیم نے شروع کیا تھا قادیانی ٹیم نے اس کا ہاتھ بٹایا تھا مگر پھر بھی کا میاب نہ ہو سکے آخر الامر مظاہر قدرت ثانیہ اور مجدوین اہل قرآن نے بھی اپنی ساری طاقت خرچ کرڈ الی لیکن ابھی تک کامیا بی نہیں ہوئی۔ بہر حال

اصحاب اليمين کوايني کامياني بر کامل وثو ق ہے کيونکدا ہے برساتي مذہب ہزاروں وفعہ لُکلے اور چاردن کے بعد خود بخو دمٹ گئے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ چیت رای فرقہ نکا تھااور آج اس کے پیر ونظر نہیں آتے۔عبداللہ چکڑالوی نے ایک جماعت پیدا کی تھی جواس ہے وابستہ تھی،خود اس سلک کے اتحادیوں نے اس کی تعلیم کو غلط قرار دیا۔ قادیانی تعلیم میں بھی افتر اق نمودار ہو چکا ہےاورا ہے ہیر کی تحریرات کو بعض دفعہ صاف لفظوں میں کہد ہے ہیں کہ غلط ہیں۔ چیچا وطنی نبی مرچکا ہے اور اپنا مذہب ساتھ لے گیا ہے۔ از منهُ متوسطہ میں حسن بن صباح کے مذہب نے بڑا زور پکڑا تھا، مگرا ڑہائی سوسال بعداس کا نام ونشان نہ ر ہا۔ قادیانی مذہب کے متعلق خود کرشن کی پیشینگوئی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرا نام ختم نہیں ہوگااور تیرانام ختم ہوجائے گا۔اسلنے الکا خاتمہ بھی ضروری ہے،ورنہ کرشن قادیانی اپنے دعاوی اور الہامات میں سیا ثابت نہ ہوگا اور است کمتر بنیہ بھی سیمجھ رکھے العلوم تنز اید يوما فيومااس ليَحمكن ٢ كرجن تحقيقات كي بناءير "بيان للناس" لكسى جاري ٢ چند سال بعد غلط ثابت ہوں اور بیہ مذہب بھی مٹ جائے گ

پانزدہم: مااوتیتم من العلم الا قلیلا اور دب ذدئی علماے ثابت ہے کہ رسول کا علم قابل اضافہ ہے اور وہ علم اللی نہیں کہ جس میں اضافہ نہ ہو کھے اور قرآن کے جائب غیر محدود ہیں تو اگر آپ نے سارے جائب بیان کردیئے تھے تو ان کا چیش کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے اپنے زمانہ کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ کافی تھا۔ گرمستقبل زمانہ میں جن تشریحات کی ضرورت محسوں ہوئی ہان کے متعلق آپ کاعلم کافی شرقها، یہی وجہ سے کہ خود اہل سنت نے بھی اپنی تفاسیر میں نے علوم بحرد یئے ہیں۔

**جواب**: آپ بیشک د قائق ومعارف بیان سیجئے مگرآپ کو بیدن ہرگز حاصل نہیں کہ جو پہلے

حقائق منکشف ہو چکے ہیںان کو یاؤں ہے ٹھکرا کرر کھ دیں پہلے معارف بیان کشندوں نے عمارت برعمارت کھڑی کی \_ پہلی عمارت گرا کراز سرنو قائم کرنا آج کل کے مجددین اسلام کا شیوہ ہور ہاہے اور جدت پسندی ایسی زور پکڑ گئی ہے کدایئے ہمعصر مجدد کی بنیا وبھی آنکھوں کا ھہتر بن جاتی ہے۔علم نبی میں اضافہ خدا کی طرف توممکن ہے مگر بیاضافہ ناممکن ہے جوآ پ جیے کررہے ہیں۔جس میں مفہومات قرآ میہ قدیم کو باطل قراردے کر نے مفہوم قائم کئے جا کمیں بیتو وہی شان ہے جو بہاءاللہ نے وکھائی ہے یا امام حقیقی دکھا رہا ہے اور کچھ کچھ مرزائے قادیانی نے بھی دکھائی تھی مگرآپ کاڈ ہنگ کچھزالاہے،آپ تو مارآستین ہوکرڈ نگ چلاتے آتے ہیں، حدیث مانتے بھی ہیں اس کی تر دید پر کمر بست بھی ہیں، حضور کی فضیلت کا اقراربھی ہے کیکن گھٹاتے گھٹاتے علمی استعداد میں اپنے آپ ہے بھی کم ظاہر کردیا ہے۔ دنیا شاہد ہے کہآ پ ہے تیس روز ہے اور یا نج نمازیں بلا کم وکاست دستورانعمل بن کرمنقول ہیں مگر جناب میں کداینی رائے ہے ارا کان السلام کواتنی وقعت بھی نہیں دیتے کہ جتنی سکول میں پاجامہ کہ ہے یا کالج میں ہیٹ کو۔ای طرح ہمارے نبی کی ثابت شدہ تعلیمات کو ہر جگہ رگید کراپنی رائے الگ قائم کرلی ہے پھر نزاکت ہیے گدا حکام شرعیہ کو جوب ہے اباحت تک یا اباحت ہے حرمت تک پہنچا کراور شریعت جدید قائم کر کے بھی کمترین کا خطاب نہیں تيوزا

## ع برعکس نبندنام زگی کافور

ہم نے تو آپ کو انبیاء کی صف میں کھڑا کردیا ہے کیونکدایسے حالات کا مالک رسول ہی ہوتا ہے یا زندیق؟ غالبًا آپ زندیق بنتا تو پسندنہ کریں گے اس لئے آپ اپی نبوت کا اعلان کردیں۔مرزانے بھی کہا تھا کہ میری استعداد علمی حضور ﷺ سے بڑھ گئی ہے۔اس لئے اب میں نبی ہوں آپ بھی کہدیں کہد میں بظاہر کمترین مولوی ہوں گراندر سے نبی

ہوں کیونکہ خدانے مجھے وہ باتیں سمجھائی میں جواحکام شرعیہ کی تفصیل میں معاذ اللہ محد عربی کو

ہمی نہیں سوچھی تھیں لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کی شریعت امام حقیقی اور کرشن قادیانی اور سی الرانی کی شریعت کومطالعہ فرما کران

ایرانی کی شریعت سے ذرامخلف ہے۔ بہتر ہوتا کہ آپ ان کی شریعت کومطالعہ فرما کران

سے اتفاق رائے کر لیتے ۔ گرچونکہ آپ کی ذہنیت سب سے برتر تھی اس لئے آپ کی غیرت

نے یہ گوارانہ کیا کہ ان گاشتی کریں بہر حال کمترین بن کر جس طریق سے آپ نے علمی

ذہبت کا حملہ کیا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم اس کے معاوضہ میں جس قدر بھی آپ کو

براکہیں جق بحانب ہوں گے

#### ع دلآزرده را بخت ماشدخن

آپ کا سوال ہے کہ تشریحات نبویہ کہاں ہیں ااس کا جواب یہ ہے کہ احکام قرآنی کا علمی معونہ اوراس کی کمل تشریح کتب احادیث میں موجود ہے جن کواگر کوئی وقعت شری نہ جسی دی جائے تو کم از کم بائیل کی حیثیت میں تاریخی طوپر تو معتبر ہو یکتی ہے باتی رہے کہ سوالات جدیدہ کے جوابات اور تحقیقات فلسفیہ پر تنقید سویہ سب کچھ بعد کی چیزیں ہیں جن کے بچھنے میں بھی انوار نبوت کی روشنی میں ہی ہم سب پچھ کر سکتے ہیں شایلا آپ کو خیال ہوگا کہ خالفین کی تردید میں آپ کو بدطولے احاصل ہے مگر آپ جہل مرکب سے انکل کر ذرا دنیا کی تردید میں اسلام میں اب بھی ایسی زبردست ہتیاں موجود ہیں جوآپ کے طرز تعلیم کو باز بچئی مطالات بچھ کرصدائے بیاباں بچھ رہی ہیں۔ ہائے تقدیں تیراستیاناس! تو نے کمترین کو بھی نہ چھوڑا وہ بھی چندھا شینوں کے خوشامدی فقروں کا شکار ہوگیا۔ ارے خوت تیرا خاصیا ہو تو گوڑ آن کے اس کے چھوڑا وہ بھی چندھا شینوں کے خوشامدی فقروں کا شکار ہوگیا۔ ارے خوت تیرا خاصیا ہوتوں گانیں کے جھوڑا وہ بھی چندھا شینوں کے خوشامدی فقروں کا شکار ہوگیا۔ ارے خوت تیرا خاصیا ہوتا کو اس کے جھوڑا کہ کے دمائے براسلط جمالیا اور اس برآ مادہ کردیا کہ تعلیمات نبویہ کوقر آن

کے ظاف ثابت کر کے اپنی تعلیمات کو اس کے موافق کرنے میں ہماری نبی سے بڑھ جائے مردے خوب بود چہ شدکہ بنحو ائے من بیضللہ فلا ہادی له، مصداق علی ابصار ہم غشاو قپیرا شدہ بھکم لایسمع الصم الدعاء گوش ہر والرسول ید عو کم لما یحییکہ ندار د

تفوہر تواہ چہن کردول تفو چنیں کس نفہمداکوہش ہرو شاہزدہم بھی بخاری نہوی کردول تفو چنیں کس نفہمداکوہش ہرو شاہزدہم بھی بخاری نہوی متلو ہے نہ غیر متلو، ورنہ کی اورا حادیث کواس میں کیوں درج نہ کیا۔ مسلم نے دیاجہ میں گلما ہے کہ جو محص قرآن کے سواکسی اوروقی کا قائل ہے وہ بدندہب ہوا دینتھید کرتے ہوئے لکھا گدام بخاری منحل الحدیث بخطی خلاف ندہب ملاء، ساقط الاعتبار اور فاسد القول تھے۔ تیسری صدی میں تصنیف ہوئی اوراس پر تقید ہی ہوتی رہیں۔ آخر چھٹی صدی کے اخراز این صلاح ' نے کہددیا کہ اصبح المکتاب بعد کتاب الله صحیح البحادی ، حالا تکہ یہ فقرہ دوسری گئب احادیث کے متعلق بھی کہا گیا ہے۔ در حقیقت محدثین نے اقوال منسوبہ بونے کاحق رکھتا ہے یا تیس ؟ صدیوں کی کہی ہوئی فلاں قول واقعی رسول کی طرف منسوب ہونے کاحق رکھتا ہے یا تیس ؟ صدیوں کی کہی ہوئی باتیں کے سرکھ کتا ہے تھے ؟ اگر امت مسلمہ کی قسمت یا ور ہوتی فو این اقوال کوقر آن پر پیش باتیں کہتے ہے ؟ اگر امت مسلمہ کی قسمت یا ور ہوتی فو این اقوال کوقر آن پر پیش کرتے اور عقل ہے جانچے ، مطابق کو لے لیتے اور مخالف کو چھوڑ دیے۔

جواب: یہ مانا کہ قسمت نے '' کمترین' کے وجودے یہ سعادت عظمیٰ عاصل کی ہے گر سوال یہ ہے کہ آیا تیسری یا چھٹی صدی میں آپ جیسی ستی کا پایا جانا ممکن تھا؟ جبکہ نہ تمدن یورپ کی بنیاد پڑئی تھی اور نہ علوم وفنون جدیدہ نے اپنے عالمگیر اثر ات سے دنیا کو مذہب سے روکش کیا تھا۔ اس لئے مجبورا ایہ کہنا پڑتا ہے کہ بیاآپ ہی کا حصد تھا اور آپ کی ہی ہستی ے اسلام کی میسعادت وابستی ہے۔ جناب بخاری سے پہلے اراکین اسلام اور بنائے اسلام ک ادا گیگی و این تھی جیسی کہ بعد میں چلی آئی ہے،جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ چیر سوسال تک اسلام بغیر بخاری کے جاری تھا۔اس لئے اس کے وجود سے اسلام میں کوئی کی بیشی نہیں ہوئی تھی ۔ گر چونکہ اس کتاب میں حضور ﷺ اور عہد رسالت کے اقوال اور حالات بیان ہوئے تتے جواسونت کے علمائے اسلام کے نزدیک خلاف قرآن نہ تتے، کیونکہ ابھی بقول آنجناب قرآن شریف متر بزار بردول میں پوشیدہ تھا،اس کئے قرآن وحدیث کا تطابق اظهرمن الشمس تفاءتو صحيح بخاري كووه دقعت پيدا ہوئي جو دوسري كتابوں كوحاصل نہ ہوسكي \_ کیونکہاس میں علاوہ احکام کے اخبار بالغیب اور سیرت نبوی بھی درج تھی اور امام موصوف نے حتی المقدوروہ روایات درج کی تعین جو بلاشیہ قابل قبول تھیں اور جو تقیدات بعد میں کی گئی تھیں وہ جزوی طور پرتھیں جنہوں نے اس کی عام مقبولیت کونقصان نہیں پہنچایا تھااور اغلاط كا ہونا ناممكن نەتھا ،وە خدانخواستەتغىير" بيان للناس'' تھوڑى تھى كەاس كاايك ايك حرف تفہیم الٰہی ہے نا قابل تنقید ہوتا اور امام بخاری کووہ درجہ حاصل نہ ہوا تھا جوآ پ کوعنایت رواب ذلك فضل الله يوتيه من يشاء.

لیکن آنجناب اگر نبی نوع انسان کے فرد ہیں اور آپ ہے بھی غلطی کا امکان ہوسکتا ہے تو یہ بخو بی ذبین نظین کرلیں کدوہ چیزیں آپس میں اسی وقت ملتی ہیں کدا یک ہی خط متنقیم پر واقع ہوں، ورندان میں تطابق محال ہوگا۔ عہد تجدید یعنی چود ہوئیں صدی کے مجددین اور انبیاء ہے پہلے قرآن وحدیث کولوگ ایک ہی خط متنقیم پر ( کدوہ دونوں مافوق البشریت ہیں) ہجھتے رہے اور جن اقوال کوانہوں نے موضوع پایاان کی کانٹ چھانٹ کر کے الگ کردیا تھا، جو کتب موضوعات میں اب تک درج ہیں اور آج تک ان کے باہمی

تطابق برکسی کوشبہ تک بھی پیدائہیں ہوا، مگر بدشمتی ہے اصحاب الشمال تعلیم یا فتہ اصحاب نے تصانيف غيرمسلم كوزير مطالعه كركے اوران كے اثر ات اوليه كواپنے سادہ اورصاف د ماغ پر جگہ دے کر بعد میں جب اسلامی لٹریچ کا از خود مطالعہ کیا تو انہوں نے پہلے قرآن کو مذکور الصدر خطمتنقيم ہے نيچا تار كرمطح كروى كے ايك نقط پرر كادياجو جاروں طرف جھكنے لگا، شال کو جھکا توا برانی محددوں نے اس کی کھال کا بال بال نوچ ڈالا ،مشرق کو مائل ہوا تو قادیانی مغل نے لوٹ کراینے اندر ڈال لیا ،مغرب کومتوجہ ہوا تومحققین یورپ نے اس کی ہتی کومٹادیا کہ بیقول بشرے اور صحف متقدمہ کامنتخب کورس ہے۔ سیدھا پنجاب کورخ کیا تو مظاہر قدرت ثانیہ اور امام حقیقی اور دیگر امام الز مانوں نے اس کی خوب خاطر کی ۔امت مسلمہ کے ہاتھ بڑا تو اس نے اس کا سازامفہوم ہی بدل ڈالا اورصاف کہدویا کہ آج تک چتنے بذا ہب ہیں سب قرآن تضحیف شدہ کے خلاف ہیں اورشان رسالت کوایک معمولی چھٹی رسال کی حیثیت میں لا کر کھڑا کر دیا ۔ جھی دسول کو کا ٹھے کی تیلی بنایا بھی خطا کاراور بھی غلط گو۔الغرض یہاں تک غلوکیا کہ جو کچھ نبی نے سمجھ کرفر آن شریف ہے دستورالعمل قائم کیا تفااس پرصاف ہاتھ پھیردیا کہ نمازیں یانچ نہیں دو ہیں۔ روز ہے تمین نہیں دی ہیں اور نماز ار کان مخصوصہ کا نام نہیں ،صرف خداکی طرف رجوع ہونے سے ،دام رام کرنے سے بھی ادا ہوسکتی ہے۔قبلہ ضروری نہیں، وضوفرض نہیں، ہاتھ یاؤں صاف ہوں نؤ کری پر بیٹھ کرمنہ میں حقہ کا دودہ کش لئے ہوئے بھی صبح وشام کی شبیج ادا ہو علق ہے غرض کہ ساری ہی شریعت بدل ڈالی اور جب قرآن کو نیچے قدموں برگرالیا توا حادیث کواس کے پاس لا کرر کھنے کی کوشش کی مگران میں تحریف اور تبدیل معانی کاحر به نه چل سکا اسلئے جونا قابل تحریف ثابت ہو کمیں ان كونكالناشروع كرديااور جوتح يف شده مفاجيم قرآنيه عمناسب معلوم بوكيس ان كوقرآن کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ گرآپ جانے ہیں کہ ایک نکتہ پر دوجہم قائم نہیں ہو سکتے اس لئے قرآن ہی قرآن ہی قرآن ہی خرخواہی پہلے فرقہ ہائی قرآن ہی قرآن ہی خرخواہی پہلے فرقہ ہائی قرآن کے پہلے مجد دعبداللہ چکڑالوی نے ظاہر کی تھی کہ جب کہ وہ لا ہور مجد چینیاں ہیں چین اہام اور مدرس تھا۔ مدت تک صحاع ستہ کا درس دیتے ہوئے آخراس نتیجہ پر پہنچا کہ صحیحین (مسلم و بخاری) ہی تھے ہیں کچھ عرصہ بعد صرف تھے بخاری کو تھے بنا کرقرآن مجید کے ترجہ خود ساختہ کے ساتھ مطابق کرنے لگا۔ آخر کہد دیا کہ بیز جمہ اور تھے بخاری ایک بھی نے مشدکو بھی اس کے ترجہ اور تشریح قرآن کچھ نہ کچھ ہیں تو صرف قرآن ہی قابل عمل ہے ، بہر حال اس کا ترجہ اور تشریح قرآن کچھ نہ پکھ احادیث کے مطابق تھی ۔ لیکن بچھ جھ اس کے نہ جب اہل قرآن کو بھی بدعت سمجھا جاتا اعادیث کے مطابق تھی بدعت سمجھا جاتا غلط گواور خطا کار تھر ایا اور آج وہ دن ہے کہ اس کے نہ جب اہل قرآن کو بھی بدعت سمجھا جاتا ہوگی ہے۔ ممکن ہے کہ است مسلمہ کے نا خلف پھی عرصہ بعد اس کو بھی است مسلمہ بی کہنے لگ

مفد ہم: ہمارے مخالف قرآن کونبیں سیجھتے اور نہ ہی صاحب قرآن کی حقیقت کو جانتے ہیں تو پھر ہمارے عقائد پر کیسے حاوی ہو سکتے ہیں؟

جواب: قرآن مجید کا جو پہلوآپ نے نکالا ہے واقعی ابھی تک مشتبہ ہے، جب تک آپ کی ساری تفییر شائع ہوکر عام نہ ہوجائے کسی کو کیا معلوم کہ آپ صاحب قرآن میں یا کوئی اور؟ مگربیہ تقدیس کی خود آرائی نرالی شان رکھتی ہے کہ ہمارے سواکسی نے قرآن نے سمجھا اور نہ سمجھتا ہے۔ مرز ابھی یہی کہتا تھا اس لئے ہم آپ کو اس کے ساتھ ہی کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس وفت تجدید قرآن میں منہک ہیں۔

# (۴۷) خواجهاحمرالدین ناظم امت مسلمهامرتسر

🧦 چندرسائل لکھ چکے ہیں اور ایک تفسیر'' بیان للناس'' شائع کررہے ہیں۔ ماہواری رسالہ''البلاغ'' آپ کی ہی زمرارادت شائع ہوتا ہے جس میں جدت طرازی کے خاص خاص نموے شائع کئے جاتے ہیں ۔ بار ہا مولوی ثناءاللہ صاحب امر تسری ہے مناظرہ ہوا كدرسول كى حيثيت كيا ہے اور وحى كس كا نام ہے اور احاديث قابل عمل بيں يانبيرى؟ جس میں آپ نے کہددیا کہ صل مطاع غیر مسئول خدا کے سوا کوئی نہیں اور نبی ہماری طرح کے غلط کاراور غلط گوہوتے ہیں اور جو مخص حدیث کووتی غیرمتلوکہتا ہے یا جورسول کومطاع غیر مسئول بجھتے ہیں وہ مرتکب شرک فی الالو هیة ہیں۔آب انڈرگر یجویث عمر رسیدمولوی مشہور ہیں۔ ابتدائی تعلیم امرتسر کے مایا ناز مولوی غلام علی صاحب سے پائی تھی پھر خود د بینیات کا مطالعه شروع کردیا اورکئی کروٹ بدل بدل کراس نتیجہ برآ پہنچے ہیں کے قر آن مجید آج تک سی نے نہیں سمجھا قر آن مفصل کتاب ہےاور جوتفصیلات مسلمانوں نے قر آن کے لئے مقرر کی ہیں وہ مولو یوں کی خود ساختہ ہیں اس لئے قرآن کی تفصیل وہی معتبر ہوگی جوخود قر آن میں موجود ہے اس لئے ضرورت پیش آئی کے قر آن اور قر آن کی تفصیل میں ایک تفسیر لکھی جائے جس کا حجم کم از کم ڈیڑھ ہزارصفی ہو۔ بدارادہ دیرے کررے تھے مگر چونکہ پہلے پہل انجمن اسلامیہ امرتسر کے ملازم تھے اور اسکول میں مختلف مضامین پڑھاتے رہے تھے اورلوگ آپ کے متعلق نیک ظن رکھتے تھے اس لئے ریجی دیے رہے اور جب ریٹائر ہوکر امام مجدین گئے تو آزادی ہے اینے خیالات کا اظہار شروع کردیا۔ آخرالام بیمال تک ا پی جماعت تیار کرنے میں کامیاب ہوگئے کہ عقائد لکھ کراپنا مذہب قائم کرلیا۔ جس کی تفصیل پچھلے نمبروں میں آ چکی ہے۔ بید حضرت اگر چے'' کمترین'' کا خطاب اپنے لئے تجویز

کرتے ہیں گراس تجدیداسلام کولمحوظ رکھتے ہوئے جوانہوں نے اپنے عقا کدنا مہیں ظاہر

کے جیں ہم ان کو نبی مخفی کا خطاب پیش کرتے ہیں ، امید ہے کہ منظور فر ما کرچود ہویں صدی

کے انبیاء میں شامل ہوجا کیں گے۔ اگریہ خطاب منظور نہیں تو کم از کم مجدد وقت اور امام

الزمان کا خطاب تو ضرور لیمنا پڑے گا ، ور ندا مت مسلمہ بغیر نبی کے کس طرح معنون ہو گئی

ہے۔ شاید یہ خیال ہوگا کہ آپ بروز ابرا ہیمی ہیں کیونکہ آنخضرت نے ہی کہا تھا کہ یا اللہ

میری ذریت سے امت مسلمہ ہوگویہ امت ابرا ہیمی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی مگر روحانی

تعلق کی وجہ ہے اس میں داخل ہو گئی ہے۔

تعلق کی وجہ ہے اس میں داخل ہو گئی ہے۔

## (۴۷) یخی بهاری

" کاویہ، حصداول' بیں پیچی بہاری کا نام چود ہویں صدی کے نبیوں میں درج ہو چکا ہے اب ہم اس کی کتاب ' فرمان' ہے ایک نظم درج کرتے ہیں جس میں اس نے ایپ تمام دعاوی درج کے ہیں۔ نظم کی بندش دیکھ گرا نعاز ہ لگ سکتا ہے کہ آ دی بڑا معقول ہے۔ می قادیانی کی نظم اس کے سامنے پانی بھرتی ہے۔ اور اس کے مظاہر قدرت تو سرے سے اس کی گاڑی کے بیل ہی نہیں، بلکہ ان کا ذکر ہی نفٹول ہے۔ البتہ می ایرانی فاری نثر کھنے میں اس سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ فاری اس کی مادری زبان تھی اور اردو یکی کی مادری زبان تھی اور اردو یکی کی مادری زبان تھی سے اس کی گاڑی ہی جو بی مادری زبان نہ فاری تھی نداردو۔ اسکے بجابی نمائظم ونٹر کھنے کہا تھی میں اس سے بڑھا ان مرعیان مسیحیت ومہدویت میں سے کوئی بھی عربی الاصل نہ تھا اس کے اند ھے لو لیان کوڑھ ہی کر کے بی طور پر شفا بخشی سے کام لے۔ اور گائی نبی نے اس کے اند ھے لو لیانا ظاکو درست کر کے بیچ طور پر شفا بخشی سے کام لے۔ اور گائی نبی نے اس کے اند ھے لو لیانا قاکو درست کر کے بیچ طور پر شفا بخشی سے کام لے۔ اور گھی نبی نبی کوئی خاص ادبی لیا قت آئی تک اپنی خاص نظم یا نیٹر میں پیش نہیں کی ۔ صرف آپ کوئی ز

ہے تو اس تقدّس مااس لیافت پر جوان کوثنا گوشا گردوں اوراصحاب الشمال تا بعداروں کی واہ واہ سے حاصل ہو پیکی ہے۔ بہر حال کیلی کی نظم ذیل میں درج ہے:

گویا که بس جم بی جم بین جم بی بین جم بی جم بولیں گے ہم بیشک حق حق لاکھ کروتم زم پرذم مهدی مهدی مهدی مهدی مهدی مهدی مهدی ام احرہم میں مویٰ ہم ہیں عیسیٰ ہم ہیں کیجیٰ ہم ان الله معا پھر کیا ہے ہم کو اس کاغم الك الت العليم مين جون تيرا خالي فم میں ہی تیرافوگوہ ول بس مجھ سے ہے عام البم سارعلم الي ميل بعرب بين ظا بظهورالعالم كم سوکھی ساکھی دہرتی سب ہوجائے گی اکدم ہے بم نینی تل کے مانس کی ہے دیکھودونو نینانم جعل لکل شی سیا وه وه وه وه وه وه نازل ہوگائس جایر؟ امریکہ میں جو ہاک تھم

راما ہم میں مربم ہم میں رستم ہم میں ہم ہی جم بادريتم سبكوا تناجب تك سال دم مين دم یاای یاای ای ای ای ای ہم ہی صبی مہدی میں گہوارہ میں جو بولے تھے پہلے جو کچھلائے تھے ہم دیدائے تم سے کو گئے ہم نے اس کولیک ندمانا سید ہے بن کے ہو گئے خم اب ہم جو کچھلائے ہیں سولیلو بھلے منسائی ہے ۔ چھوڑ واپنا دھوم دھڑ کا چھوڑ واپنا سارا بم ويجهوكياب شان ماري سارے احمر حالد بين 🧪 قال رسول الله تعلى ﷺ العم ايلي ايلي ايلي ايلي ولما سبقتني سبحنك لاعلم لنا الا ما علمتنا قدرت تیری رنگ برنگی تو قدرت کا مال ہے أبحبره وأخطى كلمن تعففص قرشت محذ تسغض دیکھو بھا کو بیجتے جاؤ چلتی ہے تلوار میری خون بہے گادنیا میں براجا کیں گے کہرام بڑے لاتبديل لخلق الله سمع الله لمن حمده سبحان الله تعالى من يخش الله يتقه هوالمهدى هو الهادى ليس الهادى الاهو

ليس لهم من دون الله كاشفة من هم الغم خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث سب كے سب كنگالى ہيں اورائم جو تھم خالى ہم مادی ، مهدی، نرنرائن دولها دولهن ایک بین خود نبی اور خود نبأ ہوں میں خود بقا اور خود فنا ہوں میں واه کیا خوب ولربا ہوں میں ایے بی آپ پر فدا ہوں میں جنت و دوزخ و خلا ہوں میں اختر و مبر و ماه برج و فلك بارش و برق وطور و طاء ہوں میں ابر و باد و حاب و توس و قزح بح و بر سبزه و مکین و مکال روح و ارواح و بار بوریا ہوں میں الغرض جمله كائن و ماكان میں ہی میں ہوں بتا ؤ کیا ہوں میں اور ناممکن القیاس جو ہو وه بھی میں ہوں بس اب خدا ہوں میں خود سے چھپتا ہول شرم کے مارے حيي يحيا و باحيا بول مين پس خدا ہی کا نام کیجیٰ ہے میں نہ کچھ یا و حا و یا ہوں میں احكام: دل ندد كهاؤ، اپنی صفات كوقد سيه بناؤ، ميرا حال چکن اختيار كرو، ورندافلاس اموات وامراض اورتناسخ ومصائب میں گرفتار ہوکرعذاب یاؤ گے۔ زانی کو کتے ہے کٹوا کر مارڈ الو۔ کوئی پیشدامتحان ماس کرنے کے بغیر نہ کرو، محبت عامہ کومقدم کھو، بغیر پسند کے شادی نہ کرو، جومزا ہم ہواس پر کھولتا ہوا یانی ڈالو، طلاق نہ دو، کوئی کسی کا منہ چڑائے تو ہونٹ کاٹ ڈالو، ابروے اشارہ کرے تو موچنہ ہال نوچ دو، بہتان باند صنے والے کو چونہ کی بھٹی میں بٹھا کریانی ڈال دو،ربن اجارہ نہ کرو،قرض نہ لو، قاتل کوکری پر بٹھا کربجلی ہے قبل کرو، زیادہ گوشت نہ کھاؤ ، جس ہے تکلیف ہووہ نہ کھاؤ ،کسی کو د جال اور حرامی نہ کہو صحت درست ار کھو، جو باغ میں پیشاب کرے اس کے مندمیں پیشاب کرو، نطفہ ضائع کرنے والے کا آلد

تناسل کاٹ ڈ الواور جوعورت گاجروغیرہ ہے فرزجہ کرے نمک ،نوشادر اورمرج ہے اس کو فرزچہ کرو، جانور ہے مجامعت کرے توعضو تناسل کاٹ دو، جوز نا بالجبر کرےاس کی جورویا بٹی ہے بازارعام میں زنا کراؤ، کتے ہے اس کی سفرہ کو بی کرائی جائے ، پھر تہ خانہ میں برف کے پنچے دباؤ، زائیہ حاملہ ہوتو اے محاصرہ میں رکھو کہ حمل نہ گرائے در نہ تل عمد کی سزایائے، فاعل کوالٹالٹکا دو کیسو کھ کرمر جائے یا درندے نوچیس اور مفعول کوسولی دو، جو تقیم ہونے کی دوا دے یا مخنث بنائے اے لاکھ کی دیوار میں چیکا دو،آگ لگانے والے کوتوپ ہے اڑا ؤ۔ باغی کو پچھو کی خندق میں ڈالو۔ زبان کاٹ ڈالواس کی جوغلط خواب یا خبر پھیلائے یا ہراا نسانہ کھے یاغیبت اور نمازی کرے یا جھوٹی گواہی یا جھوٹی جاسوی کرے۔جوکس کو بنظر تحقیر دیکھے اس کی آگھ میں چونہ بھر دو۔انگلی ہے بکرنہ تو ڑو۔ز فاف کا خون نہ دیکھاؤ۔عقیقہ اورتسمیہ وغیرہ برخرج كرنے والے كوبس دوام كرو، زخم پينجانے والے كوتل كرو، مفلسي دوركرو كيونك، وہ تم كو گرجامیں بھی یکسوئی پیدائبیں کرنے دیتی ۔سب کے ساتھ ال کر مو تحد الکل بنو۔ یمی اصل عبادت ہے جوسب کو موحد الکل بنائے۔اس کوعبادت کی ضرورت نہیں کیونکداس نے صبر کیا،خوش کیا ،برائی نہیں گی ، نیکی کوراہ دی ، برول کو نکالدیا ،اس لئے وہ عقل وحسن وصورت، حکمت ،حکم ،حکومت ،عزت وا قبال اور نبوت ورسالت کامسخق ہے۔ بداللہ اور خلیفة الله بنا بے اور عرش بریں پر بیٹھنے کے قابل ہے اور خلیفة الشیطان فی نار جھنبہ. سب اردو بولو،ای میں تعلیم ہو۔ ایک فر مانروائے کل کو تبول گروہ میں کے ماتحت فر مانروائے جز وہوں جواس ہے مل کر کام کریں اورشس ۱/۵ جمع کر کے بیت المال میں جمع کرا کیں۔ جوفر مانروائے کل کے زیرتضرف ہواور جب تک ساری دنیاغنی نہ ہوجا ہے ہیت المال ہے خرج نہ کرو۔ سکہ،اٹامپ ہیرق،ٹکٹ،خطبہ،کلمہ سب فرمانروائے کل کے نام پر

ہو۔ جواتحاد کے مزاحم ہوا ہے تیز اب میں ڈالو، کھال اثر کرصحت ہوتو پھر تیز اب میں ڈالتے رہوں ان کے ہاتھ کا ٹو: راشی مرتثی ، چور ، بغاوت کا اشتہار شائع کرنے والا ، خط کھولنے والا ، ہر ہنے قو گو بنانے والا ، ربڑ کا آ دمی یاعورت بنانے والا۔ بے حاطور پر مال کھانے والے ہر وہی مال بگھلا کر ڈالو۔ کفروسرکشی کی سزاحیار میچہ ہے جس پراس کی کھال تھینچی جائے۔ پھوٹ ڈالنے والے کو سکار کرو۔ فرمان کے خلاف چلنے والے کو بھی سنگیار کرو۔ ملاح ، گاڑیان اورسواری والاتاز وسامان رکھے ورندجر مانداور تازیاندلگاؤ۔اورنقصان مجرلو۔جس عضوے جو برائی ہووہی کاٹ ڈالو۔ جوجرم کسی جرم کے مشابہ ہوااے اس کی مشابہ ہزادو،عورتوں کو یردہ میں جس نہ کرو۔ بردہ داری عندالامن حرام ہے، اور بردہ دری عندالخوف حرام ہے۔ قابل اطمینان حالت پیدا کرو پھر حرام کو ہند کرو ۔ تو حید فی اعمل کی ضرورت ہے ۔ ایسا نہ كروگے تو جرأ كرايا جائے گا۔ بيفرمان سب كے لئے ہے۔ ايك ابدالآ بادوحمر كردہ شدہ زندہ سر دارسید محمد بچی تمہاری سر کو بی کیلئے گافی ہے۔ زمانہ کے ساتھ تم بھی رنگ بدلو۔ آبحیات کی حفاطت کرو۔اوراس کواینے جوڑے ہے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، کیجی مسیح کا یمی لیکچر ہے جو گر جاؤں میں دہرایا جائے اور یہی کافی عبارت ہے نیچے کی نظم میں سب برائیاں درج میں ان سے پر ہیز کرو۔

تظم

بخلی وظمع وبردلی وکاهلی سرقه میخواری وکبر وجابلی قبر و جابلی قبر و بهتان ونفاق کفر وشرک وبغض اسراف وطلاق کید و ففار و افتخار نیبت قبل وقمار و افتخار فتند وجمله فاند و شرور مسکرات عجب واغواؤ غرور

الكاوينه جلده

بے وفائی و ریاؤ حقد و جنگ جلق واغلام وزنا و*کسر* ننگ غبن وبد خلقی و گمرای وجور حایلونی ودل آزاری و زُور ہر بدی ملعون گشتہ تا اید ہر بغاوت ہرخیانت ہر حمد ہر یہ فرمود ست کیلی گوش کن زشت را بگذار حالا ہوش کن گفت آی بد ترین عصیال رب نيز ترك مذبب اقوام غرب گرجا کوصاف رکھو۔انوار کومنبر کے پاس بخور جلاؤ۔دائیں بائیں میے ثانی (میری) دو تضویریں ہوں۔اس طرف اوگ بینہ پر ہاتھ رکھ کرسر جھکا تیں ۔ بیچ کے سامنے لبیانیبل ہو۔ حکام کیلئے اوپر برآمدہ ہو۔منبر کے پاس سیٹج پرخوش آواز باجاہو۔ جب فرمان پڑھتے پڑھتے کوئی مقام سرورافز ا آ جائے تو ہاہے کے ساتھ خوش گلوگا ئیں۔اور بہت خوشی ہے گر جا گھر میں فر مان بڑھ بڑھ کے خدا ہے دعا تمیں مانگیں سب جمنوا ہو کر فنطنطنیہ کواپنا دارالخلافہ بناؤ اور وہاں کے خزیروں کو مارڈ الو ورنہ حلقہ مسموات کے بارے ڈائینومٹ رکھ کر دنیا اڑا دی جائے گی۔ بیت المقدس کوسیدالمعابد بناؤ ممکن ہوتو اام کی کو وہاں جا کراس طرز جدید پرنماز ادا کرو۔فر مان کی تلاوت ڈیڑ ھ گھنٹہ ہے زیادہ نہ ہو۔ چ میں نفن کی چھٹی بھی ہو۔ دلچیں نہ بھی ہوتو پھر بھی ایک گھنٹہ عباد ہ ضرور پڑھو۔جلسہ برخواست ہونے کے وقت خطیب باتھ اٹھا کردعا مائے۔ دعاختم کرنے کے بعد لااله الا الله يحيني عين الله كه كرسيندير ہاتھ رکھ کرسر جھکائے۔اورلوگ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کرسر جھکا ئیں۔ پھر بزویک والے درواز ہ ے نکل جائیں۔ ٹیکہ لگواؤ۔مردہ کے غم میں ماتمی نشان جالیس روز تک باز ویرز کھو۔مردہ کو گاڑی پر لے جاکرمشین کے ذریعہ آگ میں پھونک دواور را کھ کسی خندق میں ڈال دویا گڑھے میں غرق کردو۔ بے اجازت گاڑی کے پیچھے ہیٹھنے والے کوخوب مارو، اگر چہ

مرجائے۔ہپتال، بل،سر کیں اور کنوئمیں بناؤ۔حاجت روائی کروتا کہ کوئی مفلس نہ رہے۔ گر ساوی الدرجہ جا ندا تقتیم نہ کرو مجلس قائم کر کے ضلع کے ماتحت رپورٹ دیا کرو۔وہاں ے وائسرائے کے یاس جائے اور وہ فرمانروائے کل کے باس بھیجے۔اصلاح عالم جہاد ہے اس میں درم خرچ کرنا،ز کو ۃ اور قدم بڑھا ناخدمت ہے۔ قلم کی حاضری ملازمت ہےاور کلم کی حاضری و کالت یعندالضرورة اخبار نکال سکتے ہواورسفارش بھی کر سکتے ہو۔مشہور خادم خلق الله کاسٹیجواونچے مینار پرکسی بڑے شہر میں رکھو۔ ریلوےاور چنگی کے سوااتوار کوچھٹی کرو۔لڑ کی اپنی تضویریں بھیج کرلڑ کوں کی تضویریں منگوا کرنسی ایک کوقر عہ ڈال کرمنتخب کرے۔خواہ کیسا ہی ہو۔فیس داخلہ فوٹو دورویے ہوگی جولڑ کی کا مہر معجّل ہوگا۔ پھر دونوں گرجامیں جاکرشکریدادا کریں اگر خاوند میں نقص نکلے تو فوراخلع کرائے اور دوسری جگہ شادی ندکرے تو اچھاہے۔ بچول کوتصوروں ہے بہلاؤ۔ آتشی مواد کی دکان باہر ہو، ٹیلیفون اور تار کے ستونوں پر چلییامع چن تارہ کی شکل ہو۔ جان داروں پررحم کرو تعلیم لازمی ہے۔ صبحنسل کرکے جمناسٹک یا کبڈی وغیرہ کھیلو۔ بچہ کوقیمتی کیڑانہ پہناؤ۔ جوقصدا خود کو فاقہ کشی اورروز ہیں مبتلا کرے وہ حرامزادہ کفران نعت کرتا ہے اورا کیے حرامزادوں پر پھٹکار ہے جو فرمانروا کی پیروی نہیں کرتے۔

## صداقت يحلى

اے نمک حرام سؤر کے بچواجمہیں اب بھی یقین نہ ہوگا ، حالا فکہ تمہارے گئے مالک نے انسانی لباس اختیار کیا ہے۔ کنواری لڑکی سے خود کو پیدا کرد کھلا یا، مروہ زندہ کیا، تیہ میں پھرا، ای بن کراہل فصاحت کو مجلج کرایا قبل از وقت پیدا ہوکر ۴۵ روز بغیر دورھ کے رہا۔ بچپن میں نکتہ چینی کی ۔ چنے اور چائے پرگذارا کیا اور مہینوں لگار تار فاقہ کشی کی ۔ سمرائز نام دہرایا۔عبدالمجیدنے میرے حجرے میں دیکھا تواس کی آنکھ کوصدمہ پہنچا۔ چنو کو حیدر آباد میں خاک کردیا۔اشارہ کیا تو چھستارےٹو ئے۔خواب میں خدائی لباس میں بہتیروں کو ویدار دیا۔ وغمن کو حکم دیا کہ جوانی موت میں مرے یا مریض ہو یا کوڑھی یا ہے اولا د۔ بیشینگویاں بوری ہوئیں غیب ہے آ کرکسی نے کہا کہ بیضدا کا فوٹو ہے۔فوٹو گرافر نے ہارے فوٹو لینے میں ایک درجن شخصے استعال کئے مگر فوٹونہ آیا۔غیب ہے میری تصدیق کے لئے آواز آئی کدورست ہے، فضائے آسانی سے بیآواز آئی کہ حضوت مولانا سید محمد يحيلي! التحيات عليكم وخير لك من الاولى، تَلَي ـــــان الله مع الصابوين كى آواز آئى۔ ٢٨ روز بروده ميں فاقه كش جوكريكچرديا\_لوگ مارنے آئے تو ہم نے تلوار دکھائی اور سب لوگ بھا گ گئے۔ مکہ میں لیکچر دیا ،مدینہ پہنچا تو روضہ اقدس کا نیا اور یا ہو کی آواز آئی ۔اژ د ہا بچھونے میں سا گیاء دیکھا تو آئینہ ٹوٹ گیا۔زنجاراور بمبئی میں انقال کیااور جار گفنٹہ بعد پھر جی اٹھاتم نے تنی بار شکھیادیا مگر پچھے نہ ہوا۔ بمقام انڈن انڈیا آفس میں خوبصورت تصویر نے جھک کرسلام کیا۔ ایک ہی وقت کی جگہتم کونظر آیا۔اصل کو پکڑلواوراہل اللہ یا حقانی کہلاؤ کوئی نن ،مرلی ، جوگ اور سنیاسی نہ ہے ۔شادی کا تحتم قطعی ہے۔کوئی عورت برقعہ نہ ڈالے، پاجامہ نہ پہنے، بلکہ گاؤن اور بوٹ اور ساڑھی پہنے۔ ہاتھ اور چېره كے سوابدن نگانه ہو چھوٹا خواب نه بناؤ مہندى نه لگاؤ۔ سلام كرنے ميں ٹويي اتارو اور سینے پر ہاتھ رکھو۔ فرمانروا کے سامنے جھکو، السلام علیک ہرگز نہ کہو۔ بلکہ کہوکورتش یا کہو التيات عليم يغيرالسلام نے السلام عليم كهدريه بتايا تفاكه باباتم كوسلام ب كويايه لعنة الله عليكم كا بم معنى ہے۔ تم كوكوئى كافر كے توتم خوش ہو جاؤ كيونكه تم مردودوں کوکا فورکرنے والے ہو باحق کی بھیتی کرنے والے اور باطل کو چھیانے والے ولی۔ صلوات

اوراسلام اورمسلم کالفظ بھی آج نجس معنی میں استعال ہور ہاہے۔ جسے ہم محمود کہیں وہ محبود ہے اور جے مردود کہیں وہ مردود ہوگا، کیونکہ تمام الفاظ بر ہمارا قبضہ ہے۔عورت ڈاکٹری کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہےاہے وہی سکھاؤ۔شریعت قدیم ختم ہوگئی۔ابشرع جدید برعمل کرو،اس کے خلاف کرنا جرم ہے ورندتم واجب التعزیر ہو۔ مال ومتاع چھین لیا جائے گا۔ جورو بیٹی خواص بنائی جائے گی۔ پھر تہ تینج کیا جائے گا۔ روی ، امرانی ، حیدرآ بادی اور انگریزی ٹو بی پہنو۔ پگڑی،شملہ ابلیس کا لہاس ہے۔عورتیں شیڑھی مانگ نہ ڈکالیں۔ چلیبیا تما موباف ہو، نقاب جالیدار \_حجامت ندحزیر دنما، نه مهراب نما، نه نالی نما، نه تالاب نما (بلکه بید نمامو)یا منڈ واؤیامسیجائی وضع کی رکھو۔مونچھ سےخوبصورتی ہوتی ہے۔کان میںعطر کا بھاہانہ رکھو۔ سرمہ نہ لگاؤ۔ ناک میں بال نہ ہونے دو۔ گندہ دہن فو قانی دہن کو تحانی بنا تا ہے۔منہ كالعاب نه پيوپه به جوليح كسى كونه بناؤ ـ اردولغير كوئى زبان استعال نه كروپه ابن الوقت بنو محض کمینة اور حرام زاده نہیں ٹلتا تو تم اس پر درشتی کرو۔اگروہ یا جی سر ہی ہوجائے تو اس کی يورى خبرلوورندتم ساكرئى والدالحرام نهيل يتمبا كوود يكرمسكرات اشياءحرام يمجھو فرستا دؤخدا کے سامنے دلائل پیش نہ کرو۔متکبر سے تکبر کرو۔ دجال سے سامنے دجال بنواور بدمعاش کے سامنے بدمعاش اورمسچا میں مسجا بن کر جذب ہو جاؤ۔ شعر گوئی میں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ قوم حرا مزادی بڑی مردو دہے جس نے کتابوں کا حرف حرف نقط نقط اعراب وغیرہ شارکیا ہے۔موسیقی بہترین چیز ہے مگرسور کے بچے حرامزادے ہیں جوساری نعت الہی کا كفران کرتے ہیں۔ بچیکومحلاب سے دودھ پلاؤ، جانگیہ پہناؤ، بھیل گاڑی میں باہر کے جاؤ، ختنہ نه كرو، زيورنه پېناؤ، هو الحق كبه كرېما ؤ، اورى يول دو: هو الهادى هو المهدى ليس الهادي الا هو ، هو الحق هو الله هو يحيني، قل ياهو . يحك باكين كان میں کہوان اللّٰہ علی العظیم پھر دائیں کان میں یہی فقرہ کہو۔ حاملہ بیہودہ قیام وقعوداور حرکت ہے جا کوعبادت نہ سمجھے۔ مثلاً بار بار زمین پرناک رگر نا یا دو پہاڑ کے درمیان دوڑ دھوپ کرنا یہ جموم کھیل کھیل کے روسیاہ پھڑکو چومنا۔ سارے شیاطین کا ایک مجمع تصور کرک این کے پھینکنا۔ وہ حرامزادے ہیں جوعورتوں کوجس بچا کرتے ہیں اور طنبوا المعومنین خیروا این کھینکنا۔ وہ حرامزادے ہیں جوعورتوں کوجس بچا کرتے ہیں اور طنبوا المعومنین خیروا کا دم جرتے ہیں۔ وہ حرام کے بچے یہ بیس کا دم جرتے ہیں۔ وہ حرام کے بچے یہ بیس سنو۔ جوٹھا پائی نہ ہو۔ گائی ہا تیں استادہ بودورو کیلئے سات سات گز کا کمرہ ہو، گل وریحان جوں وہیں وہ بودورو کیلئے سات سات گز کا کمرہ ہو، گل وریحان موں وغیرہ وہ وہ گل وریحان موں وغیرہ وہ وہ گل وریحان

۳۸ \_ تقید: فرمان یخی بہاری کا قرآن آیک همینیم کتاب ہے جس کے صفحات ۱۳۸ تک ہیں۔
شروع میں اپنانام یوں لکھا ہے۔ اعلی حضرت، احدیت ماب فرمانروا سید محد یخی خان
دوران۔ فائب اللّه علی العالمین. دی لینڈ الارڈ آف موضع یجی پر گنہ ارولی ضلع گیا
صوبہ بہار۔ اور سنہ تالیف وطباعت فد کورنہیں۔ مگر صفحہ ۴۰۸ پر ۱۹۰۳ یا کھا ہوا ہے جس میں
ان کو تین صحیفے ملے ہیں۔ جن کی بناء پر اپنا وعویٰ کھڑا کیا ہے، الاولیئر خوب زور دارالکھی ہے،
فاری اور اردواشعار میں بھی خوب زور دکھایا ہے مگر عربی میں مرزائے قادیائی کے بھائی
ویا کہ تمام الفاظ پر ہمارا قبضہ ہے۔ اس مقام پر ان کے احکام کا خلاصہ لکھ دیا گیا ہے ورندان
کے صحف آسانی کی تشریح عقا کداور مسئلہ تناشخ کا ثبوت اور علم کلام دوسرے مسائل استے ہیں
کہ یہاں ان کی گئوائش نہیں مگر جواسلام کے خلاف تھم متے وہ یہاں ضرور پیش کئے گئے ہیں،
کہ یہاں ان کی گئوائش نہیں مگر جواسلام کے خلاف تھم متے وہ یہاں ضرور پیش کئے گئے ہیں،

جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسلام چھوڑ دواور جو پچھ تندن پورپ پیش کرتا ہے ای کواپنا مذہب بنا کروال اللہ کہلا وَ تو خلاصہ بیہ ہے کہ:

(الف) علی محمد باب سے لے کر مرزائے قادیانی کے اخیر زمانہ تک جو پھی بھی تعلیمات بہائیداور مرزائید میں تھا بچی نے اس کا صحیح مطلب بتادیا ہے کہ گویدلوگ کچھے نہ پھواسلام کانام لیتے ہیں گرمطلب سعدی ہمین ست کہ ماگفتیم۔

(ب) جس تحریک کو بہائی اور مرزائی تجدید نے شروع کیا تھااس کو پایئے بھیل تک پہنچا کراس نے عرباں ہوکر کہددیا کہ میسائی ہو جاؤ ،اوراسلام کے دست کش ہوکر دنیاوی ترقی حاصل کرو۔

(ج) یہ جس قدر مامور بن کرآتے ہیں معلوم ہوتا کہ یہ ایسے ہیں کہ مامور من اللّه نہیں ہوتے بلکہ مامور من النصاری ہوتے ہیں۔ جومیسی اور مہدی بن کراس طرز پر اسلام سے بہکاتے ہیں تا کہ ان کامرید آسانی کے ساتھ میسائی ہو سکے۔ یا کم ان کم اس سے برسر پرکار ندرے۔

(د) اگریہ خدا کی طرف ہے ہوتے تو ان کی تعلیم ایک دوسرے کی تائید میں لبریز ہوتی اور ایک دوسرے کو کا فر کہنے کی بجائے مصدق ہوتے جیسا کہ انبیائے سابقین کا دستور تھا۔ گر ان کا پیطرزعمل ظاہر کرتا ہے کہ یہ کار خاص پر مامور ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی کا ٹ کاٹ کھاتے ہیں تا کہ اپنے بہروپ میں فرق نہ آنے یائے۔

(ه) بالفرض اگریداوگ مامور من النصاری نہیں تو غالب خیال یہ ہے کہ بداوگ بائیبل کے انبیاء کی طرح کا بن بن کر تعویذات، جفر، رمل اور نجوم یامسمریزم کے کمالات ہے کچھ کرامات اور پیشینگویاں جمع کر لیتے ہیں اور چونکد بدارواج سے ان کوتعلیم حاصل ہوتی ہے

اس لئے اسلام ہے بہکانا ان کا فرض اولین ہوجا تا ہے اور جو پچھاپی وحی کے ذریعہ ہے پیش کرتے ہیں وہ خبیث ارواح کی تعلیم ہوتی ہے۔ پائیبل کامقالہ تاریخ نمبراول، پاپ ۲۲۷ مطالعہ کریں جس میں آپ کوصاف نظر آئے گا کہ اخی اب بادشاہ نے اپنے وقت کے جارسو نبیوں کوجمع کر کے یو جھا تھا کہ بتاؤ کیا مجھے جلعا د کیالڑائی میں فتح ہوگی؟ سب نے کہا کہ ہاں ضرور فتح ہوگی۔ پیوسفط نے کہا کہ میکایاہ نبی کوبھی بلاؤاے حاضر کیا گیا تو اس نے صاف کہدیا کہ خدا کے دربار میں یاک روعیں حاضر تھیں تو ایک خبیث روح آ کر کہنے گئی کہ مجھے اجازت ہو کہاخی اب کوجلعاد کی لڑائی میں بہکاؤں تا کہ وہ وہاں جا کرمرجائے تو اسے اجازت دی گئی اوراس نے چارسونبیوں کو (جواصل میں فال گیراورر مال (راول ) یا کابن تھے ) سکھادیا کہا پی غیبی آ واز کی شنوائی کی بنیاد پر جا کر کہد دیں کداخی اب فتحیاب ہوگا۔ صد قیانے یہ بات بن کرمیکا یاہ کے گال رتھپٹر دسید کیا مگراس نے کہا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہتم اندر کی کوٹھری میں جاچھیو گے۔اخی اب مارا جائے گا اور بنی اسرائیل بغیر راعی کے آوارہ بھیٹریں ہوں گی چنانچہ جارسونبی جھو لے انگے اور ایک سیا ثابت ہوا۔ (و) غالبًا وه خواب سجام وگاجوا يک حق پرست بزرگ نے ۱۹۱۳ء ميں ويکھا تھا كەميى ايك سرسبز جنگل میں پھرر ہاتھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ چھوٹی می مجد ہ گا دنظر آئی وہاں وضو کر کے نماز میں مصروف ہو گیا۔ جب آخری نقل بیٹھ کر پڑھ رہا تھا تو کسی نے چیجے ہے آ کرسر پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔جلدی ہے فارغ ہوکردیکھا تو مرزائے قادیانی نظر آئے کہ برقعہ پہنے ہوئے ہاتھ پھیر پھیر کر کچھ پڑھتے ہیں اور دم بھی کرتے جاتے ہیں، میں ف یو چھا کہ جناب بدکیا؟ فرمایا کرتم کواپنامطیع کررہا ہوں۔ میں نے کہا آپ سارا زورخرج کروالیس چقرکو گید زنہیں جاٹ سکتے ۔ تووہ اینے کام میں مصروف رہے اور میں خاموش رہا۔ چندمنٹ

کے بعد میں نے بیچہ دیکھا تو اپنے مرزاصاحب کے بائیں ہاتھ میں ایک ڈرائنگ کا پی نظر

پڑی جس کو میں نے چیچے ہے چین لیا تو فورا آپ نے اپنائمل بند کردیااور کا پی واپس دینے

کو کہا گر میں نے کہا کہتم اپنا کا م کرتے جاؤ میں اپنا کا م کروں گا۔ ای کھکش میں کا پی الٹ

کر جود یکھی تو تین نصویر یں نظر آئی۔ پوچھا تو کہا کہ پہلی نصویر میر ہے ہمزاد کی ہے دوسری
شیطان کی اور تیسری ملک الموت کی۔ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تینوں کا ٹمل یاد

ہے، ہمزاد کے اثر ہے پائی آنے والے کو مطبع کر لیتا ہوں۔ دوروالے شیطان اوراروال
خبیثہ کے زیرا ٹر ہوکر چلے آتے ہیں اور جو دشنی کرے اس کوعز دائیل کے سپر وکر کے ہاتھ خبیثہ کے زیرا ٹر ہوکر چلے آتے ہیں اور جو دشنی کرے اس کوعز دائیل کے سپر وکر کے ہاتھ چلا تا ہوں تو وہ تا ویا ہا کہ ہوجگی کہا کہ بس آپ کی ساری نبوت معلوم ہوچگی کے جائے میں یہ کا پی نبیس دوں گا۔ جرا تبضہ آپ کی نبوت پر ہوچکا ہے آپ ہنتیں بھی کرتے رہے گا گئی۔

گرتے رہے گرمیں نے کا بی نہ دی اس کے بعد میری آئی کھل گئی۔

گرتے رہے گرمیں نے کا بی نہ دی اس کے بعد میری آئی کھل گئی۔

(ز) حق اور کی بات ایک ہوتی ہے، جھوٹ اور باطل متعدد ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں آپ اس معیار سے جانج گئے ہیں کہ چود ہویں صدی کے مدعیان نبوت اور دعویداران تجدید کہاں تک اپنے اندرصدافت رکھتے ہیں؟ ان سب کی تعلیمات کو مطالعہ کر و تو ضرور اس نتیجہ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے کہ ان میں کچھ مامور من انصرا نبیت ہیں، کچھ پاگل ہیں اور کچھ کا بن اور فال گیراسلام کے دائن ۔ دنیا کوعیسائی بنا رہے ہیں اور اسلام کواسلام کے انھوں ہی تباہ کرنے کی شان چکے ہیں۔

جہاں تک ہماری رائے کا تعلق ہے ہم بہا تگ دہل بلاخوف لو میڈ لائم عیسائی مشر یوں کی اس گہری جال کا بھانڈا پھوڑنے میں حق بجانب ہوں گے جوانہوں نے چند سال سے میسائیت کی علی الاعلان تبلیغ کو قطعا بند کر کے ایک نیاراستہ تجویز کیا ہے یعنی ند ہب وسیاست کے علمبر دارگروہ اور اپنے حریف از لی سے تلوار کی مشکست کھانے کے بعد آج پھر
سراٹھانے کی جرائت کی اور چندخود خرض اور مست وسرشار اسلام سے روئش کا خطاب لینے
والوں پروولت کے ڈورے ڈال کر ایک زبرست سیاسی جنگ کا آغاز کردیا۔ جس کے نتیجہ
کے طور پر مرز اٹے آنجمانی اور بچی بہاری کی تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے۔ مثلاً جیسا کہ
ای کتاب کے صفحہ ۱۰ از پر کتاب ' فرمان' بینی بچی بہاری کے قرآن کے ص ۱۳۸۸ کا اقتباس
درج کیا گیاہے کہ' گرجا کوصاف رکھو، اتو ارکومنبر کے پاس بخورجلاؤ، دا کیں ہا کیں سے خانی
درج کیا گیاہے کہ' گرجا کوصاف رکھو، اتو ارکومنبر کے پاس بخورجلاؤ، دا کیں ہا کیں سے خانی
درج کیا گیاہے کہ' گرجا کوصاف رکھو، اتو ارکومنبر کے پاس بخورجلاؤ، دا کیں ہا کیں سے خانی
درج کیا گیاہے کہ' گرجا کوصاف رکھو، اتو ارکومنبر کے پاس بخورجلاؤ، دا کیں ہا کیں سے خانی سے
درج کیا گیاہے کہ' گرجا کو سامنہ ہو ہو ہو گیا رہا ہے۔
بیاس مسیح کی شرکیہ تعلیم ہے جو مسلمانوں کیلئے باعث مجات بنائے پھرتا ہے حقیقت میں
نجات نہیں بلک' نجاست' ہے جوشیر ان کا اصلام میں بد ہو پھیلار ہا ہے۔

عیسائیوں کو ان نبیوں کی تعلیم ہے کیا فائلہ ہوا؟ ہم اس نبی کے ایک فقرہ ہے بوضاحت بیان کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیسپ عیسائی مبلغ ہیں :

ا...... بمر بهاری مجد کی بجائے گرجا کوصاف تقرار کھے اور

٣.....جمعه كي بجائے اتواركوا پناا جمّاع قرار دے۔

٣....ايك خدا كومان كى بجائے ليجي مسيح كے سامنے جھک جائے۔''

ہرکلمہ گوسلمان جس کے پہلو میں دل اور دل میں اسلام کا دردایک ذرہ بھر بھی موجود ہے اور جو خصابے آپ کو مصطفی احمر جبنی کاسر فدائی وشیدائی بتا تا ہے کیاان مندرجہ بالا باتوں پر بحضور قلب ایمان لاسکتا ہے؟ کیاشہنشاہ دوجہاں کی غلامی پرعیسائی ملنی کی غلامی کو ترجیح دے سکتا ہے؟ ہر گرخبیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بہاری تعلیم اور اسلامی تعلیم وہ متفاد باتیں ہیں، بالا خردوبارہ میں پھر قوم ہے پرزورا پیل کروں گا کہ وہ زمانہ کی نزاکت کا خیال

کرتے ہوئے ایسے دھو کا ہاز، حجوٹے اور دجل وفریب کے پتلوں سے ہمیشہ اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھیں اوران کی روباہ بازیوں ہے نگح کراپنا مال ودولت مفت میں ضائع نہ کریں۔اگرچہ جمیں امید کامل ہے کہ جس طرح ازمنہ متوسطہ میں ملاحدہ وزنا دقہ کے ہاتھ ے اسلام تنگ آ چکا تھا اورا خیر میں وہ خود بخو د تباہ ہو چکے تنصاسی طرح یہ لوگ بہت جلد تباہ ہوجائیں گے،اسلام پھرانی جگہ سرسزشاداب نظرآئے گا۔ والله المستعان شعر گریخفے اسلام پیارا ہے تو ہر جائی نہ ہو حق پیره ثابت قدم باطل کاشیدائی نه ہو (۴۹) \_علامه عنايت الله مشرقي امرتسر: ان كامولدامرتسر ب، ابتدائي تعليم پنجاب ميں یائی ہےاورانتہائی تعلیم پورپ میں یا کریی ،ایچ ہوئے ہیں۔سرشتہ تعلیم میں وزارت کا عہدہ سنجالا،طبیعت تندیقی،ڈگریٹ ہوکر پرلیل ہے پھر ہیڈ ماسٹر ہوئے مگر تخواہ وہی ہارہ سوملتی رہی ۔ دس سال ہورہے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب ( تذکرہ مطبوعہ وکیل بریس امرتسر ۱۹۲۴ء)ککھی تھی۔جس کے متعلق بیاعلان تھا گدوں جلدوں میں ختم ہوگی۔ مگران کی ہدشمتی ے ایک جلد میں ختم ہوکررہ گئی،جس میں اسلام کی طرف ہے قر آن کی آیات کیکرمسلمانوں کومنحرف کرنے کی شمان لی تھی اور اسلام حقیق کی مخالف کرتے ہوئے اسلام جدید کی بنیاد ڈال کرمسلمان کو پریشان کیا تھا۔سات سال کے بعد جب آپ کو مایوی ہوئی تو یکیٰ بہاری کی طرح انہوں نے بھی ایک محرک فیبی مقرر کیا۔جس کی زبانی پیاطمینان ولایا که'' تذکرہ'' اندر ہی اندرتا ٹیر کررہا ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ اس کی قدرافزائی ہو تو آپ نے اس مضمون کود دسری تصنیف'' اشارات''میں قلم بند کیااور ایک دستورالعمل پیش کیا کہ جس پر عمل بیرا ہونے ہے مسلمان ترقی پاسکتے ہیں ۔ان کی تعلیم کا خلاصہ ذیل میں درج ہے کہ یا نچ بنائے اسلام (کلمہ،صوم ،صلوۃ ،حج اورز کوۃ )اس وقت فروعات میں داخل

ہیں آج اصل اسلام کے بیددس اصول مقرر کئے جاتے ہیں ۔ملکر کام کرنا، اتحاد بین الاقوام، حکومت کی تابعداری ،مخالفین سے جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالسیف، غیرمما لک کوسفر کرنا، سعی عمل کی رکاولیس دورکرنا۔استقلال مکارم اخلاق تعلیم اورائیان بالآخرة۔

خدائے بھی کہا تھا مگرعلائے امت نے لوگوں کو بہکا کرنماز روز ہیں لگا دیا۔ پس جو شخص ان اصول کا بابند ہو گاوہی مسلمان ہے ورنہ کا فر ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے خبر دی ہے کہ مسلمان بہت جلد تباہ ہوجا تیں گے اس لئے میں نے ان کو تنبیہ کر دی ہے تمہاری موضوع احادیث میں مہدی کا ذکر ہے۔ مگر قرآن میں نہیں ہے اس لئے تمہارے لئے آج وہی شخص مہدی ہوسکتا ہے جوتمہیں سیجے راستہ کی تعلیم دے۔قرآن الفاظ کا نام نہیں جوتم رہتے رہتے ہو، بلکہ اصول عشرہ پڑمل پیرا ہوئے کانام ہے اور اس قانون الٰہی کا نام ہے ،جو ہر ایک کتاب اوی میں مذکور ہے اور فطرت انسانی کانام ہے جس کی خبر ہرایک نبی نے دی ہے۔ اسلام یہ ہے کہتم خدا کے سامنے جھک جاؤ،اس میں یہودی،عیسائی اور محمدی ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیصرف امتیازی علامات ہیں۔ میں نہ نبی ہوں، نہ عالم، نہ فقیرلیکن خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ'' تم مسلمان یا پچ سال کے اندر ناہ ہوجاؤ گے۔اگر بچنا ہے تو صراط متنقیم یعنی اصول عشرہ کی پیروی کرو'' ۔ تو میں نے قر آن مجید ہے دی اصول قائم کر کے تمہارے سامنے پیش کردیئے ہیں۔عبادات اسلامی فطرت نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام کی بنیاد ہیں بلکہ کسی وقت وہ امتیازی نشان تھے،جب کہ یہودونصاری ہے ممتاز ہونے کی ضرورت

• ۵۔ تنقید: جناب نے کمال نازاورنخرہ کیساتھ مہدی وقت ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور پیشینگویوں کی بناء براین تعلیم کو مدارنجات سمجھا ہے،اس کے علاوہ مسلمانوں کو منہ جرکر

گالیاں دی میں علمائے اسلام کو بعرتر سے بعرتر ثابت کیا ہے۔ احادیث وفقہ بروہ گالیاں کی ہیں کہ غیرمسلم بھی نہیں جرأت کرسکتا۔مشائخ اور پیروں کو بھی بری طرح گالیاں دی ہیں۔ بہر حال جتنے اس کے ہم خیال پہلے گذر چکے ہیں ان سب کی طرف سے گالیوں اور بکواس کی ڈیوٹی اس نے پوری کردی ہے اور اپنی کتاب 'اشارات' میں اپنی اس کتاب کی تعریف کی ہےاورا پنے تابعداروں کی تعریف میں پل باندھ دیئے ہیں اورا خیرفصلوں میں ہیت المال قائم کرنے کیلئے ایک اسلیم پیش کی ہے کہ لا جورنٹی آبادی میں ایک جوشل ہے، اس میں نو جوان بھرتی ہوکر پچھ عرصہ کے لئے داخل ہوں ۔ان کا خرج ان کے اپنے ذمہ ہوگا ۔صبح عنسل کے بعد بیلیے ہے ڈرل ہوگی ۔پھر جار گھنٹہ کیلئے ان کو بیلیے لے کر باہر جانا ہوگا کہ اس کے ذرایعہ ممارتی کاموں میں مزدوری کریں۔جس میں سے پچھے بیت المال میں بطور کراپیہ ہوشل جمع ہوگا اور باقی ان کی ملکیت ہوگی ،اور پچھلے پہر ایک مانیٹر کے ماتحت شہر کے گلی کو چوں میں چکرنگا کرغریب اور پتیموں کا مفت میں کا م کرنا ہوگا۔ یا نڈی مزدور کی اورٹو کری مز دور کی اعانت کرنی ہوگی ۔انگریزوں کی کوٹھیوں میں فوجی سلام کر کے لیداٹھا نا ہوگا اور صاحب بہادر کے گھوڑوں کیلئے گھاس لانا ہوگا ،اور جب ہمارے دارالخلاف ہے سندحاصل ہوجائے تواپنے اپنے علاقہ میں اسی طرح فوج تیار کرنا ہوگا تا کہ تمام مسلمان خدمت خلق الله میں مستغرق ہوجا کیں۔علامہ نے بیتعلیم پھیلائی ۔لا ہورامرتسر اور ایشاور میں اپنی فوج تیار کرلی اور بزاروں کی تعداد میں بیلیے بردار ڈرل کرتے ہوئے نظر آئے گے اور افسروں کو ا ہے ذاتی تیار کردہ نوٹوں نے نخواہ دی جانے لگی اور کہا گیا کہ جب ہمارا بیت المال قائم ہوگا تو یہ نوٹ نفتدی ہے تبدیل کئے جا تمیں گے، مگرلوگوں نے جب غور کیا کہ'' تذکرہ'' کی تعلیم میں کچھاور بتایا تھا اوراشارات میں کچھاور رنگ بدلا ہے، جس میں وہ مسلمانوں کو صرف

گھیارے بنانا جابتا ہے تا کہ ذلیل ہو کر ہمیشہ کیلئے صاحب بہادر کے خانساماں ہے ر بیں یا گوہرا تھانے کی ڈیوٹی سنھالیں ، نہان کوکسی صنعت وحرفت میں دخل ہونے ملم وفضل کی راہ چلیں اور نہ تجارت اور سیاست ہے آگاہ ہوں۔اس لئے غیر تمند مسلمان تاڑ گئے کہ يها ن ضرور دال بين کچھ کالا کالا ہے، وہ بیہ ہے کہ وہ غالباً مامور من النصاریٰ ہوکر سیاسی رّوکو د بانا جا ہتا ہے ادر مسلمانوں کے بلندارادوں کو پست کر کے ہمیشہ کیلئے دست نگر غیر کر دیگا۔ اس لئے بیلیے بارٹیاں ٹوٹ کئیں ،سوائے ان چند بارٹیوں کے جن کودست غیب سے تخواہ ملتی ہے اور انجام کونہیں سوچتے کہ علامہ صاحب اس وفت کیوں مستعفی ہوگئے ہیں اور کیوں گورنمنٹ سے جنگ زرگری شروع کردی ہے، حالانکدیمی پہلے تذکرہ برنوبل برائز صرف اس لئے حاصل کر چکے تھے کہ انہوں نے تبدیل خیالات میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور مسلمانوں کواسلام چیٹرانے میں بڑی کوشش کی تھی اورانگریزی لباس میں جلوہ گرہو کرنظر آتے تھے مگراب دیں صورت اور دیسی سیرت میں متغرق ہیں۔معلوم نہیں اس کے تحت میں کیا رازمضم ہے بہر حال مسلمانوں کوا ہے جھے رحتموں ہے پر ہیز کرنا جا ہے کہ کہیں عيسائي نه بناۋاليں۔

اہ ..... آج کل کے مجدد شاکی ہیں کہ اسلام کو یہود و نصاری نے مسلمان بن کر بہت بگاڑ دیا ہے اورا حادیث اطومار بنا کراصل تعلیم سے غافل کر دیا ہے ، اس لئے احادیث اور فقہ قابل ممل نہیں ہیں ، بلکہ بیستر ہزار پر دے ہیں جو اسلام کے منہ پر پڑے ہوئے ہیں اس لئے بیہ تمام پر دے اٹھا کر اصل اسلام ٹولنا چاہئے کہ کہاں گیا۔ رات اندھیری تھی۔ مب مجدد شولنے لئے کی کو بیسائی تعلیم ہاتھ گی ، کہا بس یہی اسلام ہے۔ کسی کو مغربی تمدن نے لئو کردیا ، فرمانے لگے ہاں یہی اسلام ہے۔ کسی کو مغربی تمدن نے لئو کردیا ، فرمانے لگے ہاں یہی اسلام ہا وربعض کارخاص پر تھے انہوں نے تو بین الاسلام والسلمین فرمانے لگے ہاں یہی اسلام ہا وربعض کارخاص پر تھے انہوں نے تو بین الاسلام والسلمین

کوہی اسلام بجھ لیا۔ بہر حال اپنے اپنے مطلب کا اسلام انہوں نے گھڑ لیا اور پھر وہی پہلی دفت پیش آئی کہ اسلام کس کے حصہ میں ہے یا کہ سارے خالی ہیں اس لئے اگر اسلام قدیم کے علامے اسلام پر بیر ترف آتا ہے کہ ان کو یہود ونصار کی نے احادیث سازی میں دھو کا دیا تھا تو آج کون گارنٹی و سے سکتا ہے کہ بیر مجدد دین عیسائیوں کا آلہ کاربن کر اسلام کو ہر ہا ذہیں کرتے ؟

۵۲ ..... عام طور پر کہا جا تا ہے کہ ہم صرف مسلم ہیں گری ، شیعہ، اہلحدیث، مرزائی ، بہائی اور کمترینی مذہب ہے بیزار میں کیونکہ ریہ بدعات ہیں اس لئے ہم کوان ہے الگ رہنا ضروری ہے۔ گریہ جب یو جھا جا تا ہے کہتم ملکی حیثیت ہے کون ہو؟ تو آپ سرف یہ کہدکر جواب میں دیتے کہ ہم ایشیائی میں بلکہ ملی تقسیم کرتے ہوئے کی شہر سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ پھراس میں بھی کسی محلّہ اور بازار یا گلی کو چہ کی تخصیص کرنی پڑتی ہےاس کے بعد خاص سکونتی مکان بتایا جاتا ہےاور باوجو دان تمام ہےا نداز خصوصیتوں کے پھرآ پ کےایشیائی یا ہندوستانی ہونے میں فرق نہیں آتا اور نہ ہی تہبارے شرف ہندوستانی ہونے سے پیمجھآتا ہے کہ تمہاری سکونت ملک کے کسی خاص حصہ ،شہر ،محلّہ اور مکان میں نہیں ہے۔علی بذالقیاس اگر کوئی شخص چشتی صابری ہوتو اے اصطلب بینہ ہوگا کہ وہ مسلم نہیں ہیں بلکہ یہ مطلب ہوگا کہ اسلام کی وسعت میں اس نے اپنے خاص مسلک کوالگ کرلیا ہے اور خصوصیات مشر بی پیدا کرتے کرتے صابری چشتی بن گیاہے،اس لئے جو محض ملکی خصوصیات کو بدعتوں میں شار کرنے کی بجائے ان کواز حدضروری سمجھتا ہےوہ یہ بھی یقین کرے کہ مذہبی خصوصیات بھی انقلاب زمانہ ہے ایسی ضروری سمجھی جاتی ہیں کہ اپنی مذہبی خاص سکونت کو اظہار کرنے میں مسلم کودفت ندر ہےاور جس طرح قدرت نے ایشیا کےصوبے بشمتیں ،اصلاع بحصیلیں

شہر، کو چہ بگی اورمحلّہ بیدا کئے ہیں ای طرح اسلامی مذہب میں قدرت ربی مذہبی تقسیم پیدا کر کے بنی، شیعہ پھرتقسیم درتقسیم کرتی ہوئی مسلم ہتی کوصابری چشتی تک پہنچا کرامتیاز کلی بخشق ہے۔ لیں اگر ہندوستانی کہنے کا بیرمطلب ہے کہ اس کوکسی خاص آبادی یا ملک اور شہروغیرہ ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ دحثی ،خانہ بدوش ،آ زادمنش ہے تومسلم کہنے کا بھی یہی مطلب ہوسکتا ے کہ وہ مذہبی د نیامیں ایک جنگلی جانور ہے جس کواسلام کے کسی خاص قدرتی حصہ ہے بھی کیچھلق نہیں رہایایوں کبو کہ وہ اسلام ہے ہی بیزار ہے۔اس لئے بار بارمجد دین عہد حاضر کا يه كهنا بالكل غلط موكاكه بم صرف مسلم بين ورنه و وصرف مندوستاني بن كر دكها تعين اورموجود ه تعلقات کوخیر باد کہ کرجنگلی اور افریق کے بن مانس بن کروحشاندزندگی بسر کریں۔ (۵۳)\_میديم محد يوحنا رام: ايك امرتسرى عورت كا نام ب جس في بند وازم، تصرانیت اوراسلام تینوں کے اجزاء کوکوٹ کرایک ند ہب جدید کی مجون مقوی تہذیب مغربی تیار کی ہے۔اس نے اپنی شریعت کا نام کتابی صورت میں اوح کتاب پریوں لکھا ہے ، کلمجگ کا جنازہ ۔ کرشنا کرائٹ مصطفائے ندہب (ایک اوبر ہم دیتانائی ۔ایک اٹکارکر تاریر کیپز بھونروبرمسجدیں گورد وارے اور گرجے سفیدیوش بدمعاشوں کے اڈے ہے ہوئے ہیں) اس کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے جس کو ہم بہتر تیب ابواب مختصر الفاظ میں بیان کرتے

ا ..... من وسلوی بہشت کا کھانا تھا، لوگوں نے دوز خیوں کے کھانے پبند کئے جو پختہ نہ تھے؛
اب وہی کھاؤ جنتی بن جاؤ گے۔ مردہ جلانے سے تین زہر ملی گیسیں ( کاربن ڈائی اوکسائڈ
کاربن مونواوکسائڈ اورکورین گیس) تیار ہوتی ہیں جو ہوا میں مل کرانسان کوتر تی نہیں کرنے
دینتیں۔اسی سے ہندوستان میں انگریزوں کے دماغ بھی نکھے ہوگئے ہیں۔ مردہ جلانا بند

کروتا کہ سوراج کی پہلی قسط مل جائے۔

م ...... ''قر آن''''پران''اور''وید'' بجھارتیں ہیں۔ چنانچدروح القدس باپ بیٹا ہیں اور برہا، ابش مہیش،روح نفسانی حیوانی اور طبعی ہیں۔آلہ تناسل پردھار مارکر بورک ایسٹر کے بخارات بجھاؤ۔فونوں میں انگلی ڈال کرصاف کروتو ہاتھی کی مانندعقل آ جائے گی۔

۔۔۔۔۔ بائمیں ہاتھ کی تین انگلیاں قولہوں میں داخل کر و پار بی کا مندرصا ف ہوجائے گااور گنیش شوبھگوان کا تر سول ماراجائے گااورتم چوہے کی مانند چست و چالاک ہوجاؤگے۔شیر گاؤ شراب طہور ( کام دہن ) ہے۔گائے ہماری ما تانہیں ۔شوآسن اور بیرآسن التحیات ہے۔ ہرکشن بھگوان کی تصویر داراتھی مونچھ کے بغیر بناتے ہیں۔

۵ .... مہاراج جسم میں ہیں مہیش، برہما، وشن جسم کے حصے ہیں، سراط متنقیم جسمانی راحت ہے، ناک میں پانی ڈالنا (استعفاق) جلی کریا کرم ہے۔ گدا چکر وضو ہے جومواد فاسد نکالنا ہے۔ ناک میں پائی ڈالنا (استعفاق) جلی کریا کرم ہے۔ گدا چکر وضو ہے جومواد فاسد نکالنا ہے۔ بیچ کی پیدائش پیدا ہونے سے پہلے ہیں سال ہوتی ہے۔ سرماید دارخدا کی ہادشا ہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دیویاں ست جگ پیدا کردیں گی۔ شادی سوئمبر کی رہم ہوگی۔ گن، کرم اور سجا کے دیوناؤں کی عبادت کرو۔ وٹ ما کمین تین قتم کے او جھ (سلوبل فیف،

سلوبل واٹراورسلوبل شوگر ) ہیں۔ یانچ نمازیں یانچ بانیاں ہیں اور جپ صاحب تبجد ہے۔ کے زمین برنماز پڑنے ہے جسم میں زمین کی بجلی دوڑتی ہے اور گدا، لنگ اور ناک ہے مواد فاسدخارج ہوتے ہیں۔

۲ ..... بیتسمہ کا بانی عیسائیوں کے پاس نہیں رہا ہتکھوں کے پاس ہے۔ مگر وہ صرف سکھ بنا سکتا ہے۔ آمخضرت نے معجزہ دکھلانے ہے اٹکا رکیا کیونکہ وہ مداری کا کھیل تھا۔ حدیث ( گور و بلاس ) بہت عمدہ چیز ہے۔خلق عالم سات دنوں میں ہوئی ہے۔عورت ا کاس بیل ہے اس کے بال اس کی جڑ ہیں ۔ راہب ٹھگ تھے جن کوعرب کے سانوریا نے ختم کردیا ۔ بغل کے بال شوجٹا میں اور مقوی روح طبعی ہیں ۔زن ومردیال نہ کٹا کیں اور زپور نہ پہنیں۔ پیغیبروں کا خاندان عرب لارڈ کملی والے گر دہاری کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔روثی توے برنہ یکاؤ۔ ماش کی دال میں زیری ڈالواورمونگ کی دال میں تیزیات۔مہابیر کی غذا دلیہ ہے۔رفع حاجت گرڑ کی سواری ہے۔ ہشت ،انگ، ڈیڈوٹ نماز جعہ ہے۔ امریکہ میں خٹک زمین پر تیرتے ہیں۔

ے....مسیح نے کہا کہ ایک گال برتھیٹر پڑے تو دوسری آ گے کر دو اپس یہی ہور ہاہے کہ لیڈر قید کوفخر جانتے ہیں۔لارڈ کملی والے نے کہا کہ ماتم صرف تین دن ہے، کرائٹ نے کہا تھا کہ میں بھی صرف تین دن قبر میں رہوں گا۔ ہندوؤں نے نفس ناطقہ کوآ سان پر جانے نہیں دیا۔زمین بھوکی ہے۔معلوم نہیں آنے والےعذاب کے لئے قدرت کو کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ كرتى كسان موجود و نظام كوبدل دي \_ ہمارا مذہب ست جگ لے آئے گا، كرائے تبت میں لامہ گورؤں کے پاس رہ کرٹینس کا کھیل لے گیا تھا جو گوری قوم میں بلا تبدیلی ہے۔ نروبر سکھوں کو حکم تھا مگرانہوں نے جھٹکا شروع کر دیا۔لارڈ کملی والے نے کہا تھا کہ مجد حرام کے پاس شکار حرام ہے۔خدا جب ہرجگہ ہے تو معجد حرام بھی ہرجگہ ہوئی گرمسلمانوں نے عرب کی مجد کو حرام (عزت والا ) بنایا اور باقی معجد وں کو بوچ خاند سرتان حرثی نے فرمایا تھا کہا ہے کہ خدا کی عبادت اورا ہے نفس کی قربانی کر کیونکہ یہی بےنسل ویشن ہے۔ تولار وہ کملی والا جانوروں ہے اتنا بیار کرتا تھا کہ حسنین کے پاس ایک ہرنی اپنے بچے کھیلئے کو چھوڑ جاتی تھی ۔مولا بارا چکر ہیں صحت ہے۔ شواور پاری عزرائیل اور جرائیل ہیں جن کی لوجا سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ ٹیس راون کے دس سرخا ہر کرتا ہے۔ گدھے کا سرخا ہر کرتا ہے کہ جب د ماغ روش نہ ہوتو انسان گدھا ہے۔ گردش کو اکب سے مرادثا گلوں کے تین چکراور جسم جب د ماغ روش نہ ہوتو انسان گدھا ہے۔ گردش کو اکب سے مرادثا گلوں کے تین چکراور جسم کے چار چکر ہیں ۔ ان کے رنگ بھی سات ہی ہیں اور یہی چودہ طبق ہیں پہلی سروس روس دور حیوانی کی ہے پائے اندر یا پائے چکر ہیں ۔ لیخند ، گھند اور موضع انگشت پابوقت التھیات ۔ دوسری سروس روس روس روس دور حصوص کی ہوتا ور تیسری لاوج نفسانی کی۔

۸ ..... امریکہ میں عورتیں چولہ پہنتی ہیں۔ لارڈ کملی والے نے بھی کہا ہے کہ مونڈ سوں سے گفتنوں تک پہنواور یکی برقعہ ہے۔ جو پھل پک گرخود نہ گرے وہ من سلوی نہیں۔ تم بھی پھول ہوگرتم کو پکنا نہیں آتا ہے بہ بہار حسن میں خزاں نہ آنے وو۔ دو ہم جنس پول ایک دوسرے کو پھینک دیتے ہیں اور متضاد پول تھینچتے ہیں۔ زن ومرد پھی متضاد پول ہیں ایک پول میں شراب طہوراورکوش کی کرنٹ ہودوسرے میں گاؤ کا دود دھاور سرتی گاپھوارہ ہے۔ کرش، کرائے اور جمدایک ہیں۔ چھیے وائر میلن ، تر بوز اور ہندواندایک ہیں۔ شوہ بھوان ہا کمیں کا لک ہے۔ بھارت کے مجروم عابد کو مال گودام کا کمرہ بناؤ۔ مساوات اور حریت کی حوریں مالک ہے۔ بھارت کے مجروم عابد کو مال گودام کا کمرہ بناؤ۔ مساوات اور حریت کی حوریں متنا ہنا مہھی ناول ہیں ، سکندر نامہ اور شہا بھارت صرف دو ناول ہیں ، سکندر نامہ اور شاہنا مہھی ناول ہی ہیں۔ یہ چھوٹ ہے کہ دراون کے ایک لاکھ پوت شھاور سوالا کھناری۔

درد پدی ساتھ بھایوں کی ناری تھی۔

9.....امریکه میں شراب بند ہے۔ ہماری ایک بہن عرب میں نماز پڑھتی تھی پھراس کا کیڑا لے کرای کاباب نماز پڑھتا تھا۔ آنخضرت ﷺ کے پاس ایک دن وہ دیرے آیا تو آپ نے کچھ تخفے اور ایک اونٹ تھجور ہے لا د کر بھیج دیا مگر ہماری بہن نے واپس کر دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ۔ ایس دیویوں نے اسلام یورپ تک پہنچایا تھا۔ وقت کی پابندی آنحضرت کا فرمان ہے۔ پرانک فلائی میں نصف چکر کی بجل ہے جوزمین سے لی جاتی ہے۔عمر نے ای کواستعمال کر سے تعیں سومیل تک پہنچایا تھا کہ پہاڑ کی آ ڑلو محبت کا دیوتا خدا ہے، شملہ میں مساوات ہے کدریت کی رقم (حق مہر) لے کرمحبت کی دیوی شادی کراتی ہے، جاہتی ہےتو نامل ورتن (طلاق) دیکر دوسرے ہے ملتی ہے۔شملہ میں سر بررومال باندھتی ہیں اور یورپ میں ٹو بی۔ چوغہ دونوں کا ایک ہے۔تم کھدر کی ہیٹ مصطفائی استعال کرو۔ یاؤں گرم رکھومجت کا دیوتا چوتھے آسان پر ہے۔جس پرلہو کی لالی ہے، آنکھ متوالی، نانگن لٹک رہے ہیں ، کمریتلی ،صراحی دارگردن ،لکڑی کی تنگھی ،مقوی شعر ہے۔انگیا بیتا ن محفوظ ر کھتا ہے۔

شادی کی انگوشی کم ہوجائے تو وہ گواہی دے سکیں۔ (سین ) آنخضرت بیٹھے ہوئے ہیں یوگی اور پنجبریاس ہیں جن میں کرائے اور نا نک بھی ہیں ۔حور وغلاں سریلی آ واز ہے اس دنیا کے چلنے کی مرارتھنا کررہے ہیں ۔کنیش جی ( بلی دیوتا )سرتی دیوی (حوروں کی سرتاج) مع اپنی بہن کاشعی کے ست جگ کے یاس دائیں طرف ہیں۔ مگرست جگ جی مہاراج دونوں بہنوں سے یو چھرے ہیں کہتم نے کل جگ کو کیوں آنے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم شرافت کی جال چل کر پھنس گئی ہیں لے گول نے حوروں کوزندہ جلایا اور برقعہ اورستر کی آ گ میں را کھ کر دیا۔ کلجگ کی سنتوں نے سنت محمدی کی خبر تک نہیں لینے دی۔ چین میں یاؤں چھوٹے کر ادئے ۔منونے عورتوں کے حق تلف کئے جب تک گاؤ برتی، بہمن برتی اور مردہ جلانے کی رسم ہے گن کرم اور سجا کے فر شتے ہندوستان میں نہیں آ سکتے ۔صنعت وحرفت کاعروج غربا کیلئے چیزیںمبنگی کرتا ہے اس لئے جھونپڑی میں رہوا ورجھونپڑی ہیں دستکاری کرو۔ اا .....آنے والی جنگ ہے پہلے ہمارے ند ہب میں داخل ہوکرامن یاؤ۔ جانوروفت مقررہ یر جوڑہ سے ملتا ہے اپنی خوارک کے سواد وسری نہیں گھا تا۔ مگرتم کیوں بہت نکاح کرتے ہو۔ جانورتین قتم ہیں دویائے، جاریائے اور بے یائے۔ کرائٹ نے صرف مجھلی ہے مجز بے د کھائے۔عیسائیوں نے سارے جانور کھائے ہتکھوں نے جھٹکا کرلیا،مسلمان حلال کالفظ لے کر جانور کھانے گئے۔ ہمارے نز دیک صرف یانی کا شکار جائز ہے۔ کیونکہ مقوی و ماغ ہے یہ جل توری ہے خشکی کے جانوروں کا گوشت اندرونی دیتاؤں کوخشک کردیتا ہےاوروحشی بنادیتا ہے۔نشہ سے نباتات بھی بیہوش ہوجاتی ہے۔آنخضرت صراط متقیم بتائے آئے تھے گرابراہیمی مولویوں نے خبر نہ لی' آخر گورد واروں کے خاندان کو بتانا پڑا۔جنہوں نے کہ یاوہ سبزرنگ کی تعریف کی تھی کہ مارا بونت جنگ دکارآ پد۔ سکھوں نے اے بھنگ سمجھا۔نشہ

والے کی شفاعت نہ ہوگی ۔ ہپ ہاتھ ہے کنیش کریا آ سان ہے۔ جس میں انگلیاں ڈالکر یا خانہ کال لیا جاتا ہے۔انیا بھی کچھنیں۔ستر باتھ سے ڈرائی ستر باتھ اور ڈرائی کلینگ ا چھے ہیں کہ ایک چھٹا نک کی وٹوانی لے کر قولوں میں داخل کر کے قولن صاف کرو۔ کرشن مجلُّوان کے وقت اس کوایک چھٹا تک کی ہڑ ہڑ کہتے تھے۔اس سے دل ور ماغ صاف ہوتے ہیں لوئی کہنی کا علاج مسلمان نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مختون ہیں اس لئے سنت محمد ہی بہتر ہے۔ قرآن میں ہے کہ سوراور مردہ جانوراور جو جانور پیر کے نام پر ذیج ہوحرام ہیں۔ گورو کے خاندان نے پیر برتی کومعدوم کردیا ہے۔ مجھلی کے سواکوئی جانورندکھاؤ۔ مانی کی مردہ مجھلی بھی نہ کھاؤ۔

۱۲..... قوت رجولیت د ماغ میں ہے خدا میں بھی یہی طاقت ہے تب ہی تو وہ تھکتانہیں۔ و ماغ ا کال پر کھ کا ہیڈ آفس ہے۔ وجالوں نے لارڈ کملی والے کو قلم دوات نہ دی تو اس نے کہا چلے جاؤ۔ اکال پر کھ کے پیغام سٹانے والا وحی کے حکم سے کہتا ہے بہی وشنو بھگوان کی مہما ہے اور یہی جرائیل ہے۔اے میری چٹ کالی بہنوا جو کھ مجھے ملا ہے آپ کی خدمت میں پیش کردیا ہے۔ جو کعبہ پرتی ہے پیٹ مالتے ہیں ان سے کہددو کداب محنت ہے پیٹ بالنابوگا - چوده سوسال تكتمبارابرالحاظ كيا إب بمكو ايسما تولوا فشم وجه اللهكي فلا فی سمجھ آگئی ہے۔ بدھ اچھا تھا مگر بعد میں بدمعاشوں نے بت پری شروع کرادی۔ یورپ کا بچہ بچے محبت کرتا ہے اور یہاں لڑتے ہیں۔ مگریہ والدین کا قصورے کہ سومُبر کی عمر میں شادی نہیں کرتے ۔الیی شادی ہوگی تو خود بخو دمحبت ہوجائے گی ۔شوجنا جسم کا اعلی جزو ہے کیونکہ شمی اورسوری دیوی شو کے ہمراہ رہتی تھیں ۔ جب شو جٹانہ ہوتو حوریں بھی دنیا میں نہیں مل سکتیں۔

السند بنوجنا کی تصویر سکول میں لئکاتے تھے کہ عبادت کرنے سے غم کی گنگایاس ندآئے گے۔ پیرپ میں نزناری ایسا ہی کرتے ہیں۔ روس کے نجات دہندہ لینن کا دماغ برلن میں دیکھا گیاتو ہم ہزار حصنظر آئے۔ اگر وہ رگ پنڈگی باتیں سیکھنا چاہیں تو ہمارے مذہب میں داخل ہوں۔ گنیش کی پوجاس لئے زہر دست ہے کہ جس سمندر میں گنیش سونڈ نکا لے گا وہیں سورتی بھی کنول کے نئیج دکھائی دے گی اس کا مطلب ہیہ کے گئیش کریا کرم ہے کولن صاف ہوجاتی ہے اور مقتل قائم ہوتی ہے۔ کرش کو دکھاتے ہیں کہ عورت کے کپڑ لیکر ماف درخت پر چڑ ھاگیا تھا۔ ہم چران ہیں اس وقت تو گن کر اور سجاؤ کی پوجاتھی انسان پری درخت پر چڑ ھاگیا تھا۔ ہم چران ہیں اس وقت تو گن کر اور سجاؤ کی پوجاتھی انسان پری کہاں سے آگئی۔ اب عورتوں نے ہیں اس وقت تو گن کر اور سجاؤ کی ہوجاتھی انسان پری کا کہاں سے آگئی۔ اب عورتوں نے ہیں اس وقت تو گن کی طاقت ماری جاتی ہے۔ لیے کہاں او جھ بڑو ھاتے ہیں۔ بیندر حم کو دا کمیں طرف کا لیا جائے تو بچے پیدا ہوگا۔ با کمیں ہوتی بھی ۔ انجکشن سے بدن کی طاقت ماری جاتی ہے۔ لیے بال او جھ بڑو ھاتے ہیں۔

۱۳ سکوئی شکار نہ مارو، کیونکہ قرآن میں اس کا تاوان لکھا ہے۔ آنخضرت نے وعظ کیلئے جُ جاری کیا تھا گراب ریل آگئ ہے اس لئے جُ نہ گرو۔ دوزہ سے خداخوش نہیں ہوتا۔ زکوۃ لئیل میں اداہوجاتی ہے۔ مولویوں نے نواب بنائے ہیں، شیطان بھی بنا تا ہے گراس میں طاقت ہی کیا ہے جو حکومت برطاعیہ کو ہماری اصلاح کیلئے خدائے بھیجا ہے۔ اس لئے اس کا فرض ہے کہ ہمیں حکومت خوداختیاری دے دے۔ اول سلمان آئے تو پو جاریوں کو مسلمان بنا کر گوشت کھلانا شروع کردیا۔ گران کو تر آن نظر نہ آیا کہ بوقت ضرورت گوشت جائز ہوتا ہے جبکہ اس کے سواجان نہ بچے۔ سر مداور منصور کی روح پوچھتی ہے کہ تم کب مولویوں، چٹر توں اور پادریوں کا خاتمہ کرو گے۔ جب تک بید جال ہیں صراط منتقیم نظر نہیں آگا۔ گا۔ ہمارے مذہب کا ہیرو ہی سے اصلمان اور کالی کملی والے کا تابعدار ہے۔ استری ہٹ کے ہمارے مذہب کا ہیرو ہی سے اصلمان اور کالی کملی والے کا تابعدار ہے۔ استری ہٹ کے

سامنے کوئی چیز نہیں ٹم سمتی۔ جب سوئبر کی رہم جاری ہوگی تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگےگا۔

اخرجات کی کواریوں کو کھیلے نہیں دیتے تو مکسل کیے ہوں۔ دولت مند بنمآ ہے تو اپنے اخرجات کی کردو۔ مسٹر گلیڈ سٹون درجسوم میں سفر کرتا تھا۔ ہون میں خوشبواور کھی جلایا جاتا ہے جس سے بلاہم کے جرمز طاقت پکڑتے ہیں۔ مگر مردہ جلانے سے مردہ دلی پھیلتی ہے جس کے بلاہم کے جرمز طاقت پکڑتے ہیں۔ مگر مردہ جلانے سے مردہ دلی پھیلتی ہے جس کا تدارک ہوں نہیں کرسکتا اور نباتی گئی نے ہون کواور بھی کمزور کردیا ہے۔ ہندوستانی انگریزی جروف لیس تا کدا تحاد ہو۔ اگر مردہ کی ہڈیوں کی کھاد بنتی تو معلوم نہیں کس کس شم کی بناتات پیدا ہوتی مگر وہ تو سب گنگا کے سپر دہوتی ہیں۔ غسل اور وضو سے گندے مواد نکل جاتے ہیں۔ پانی کی نسوار بھی مفید ہے۔ گردن کا مسی بھی مفید ہے۔ اب حوروں کے پیچھچ لگو جاتے ہیں۔ پانی کی نسوار بھی مفید ہے۔ گردن کا مسی بھی مفید ہے۔ اب حوروں کے پیچھچ لگو جاتے ہیں۔ پانی کی اس با تا اگر مولوی نہ ہوتے۔ انتھی ما قالتہ نبیة امر تسر۔
اور امان اللہ بھی نجات ہا تا اگر مولوی نہ ہوتے۔ انتھی ما قالتہ نبیة امر تسر۔

م ۵ ۔ تنقید: اس عورت نے تمام وہ مقاصد بیان گردیئے ہیں کہ جن کی طرف آج کل مجدد ین وقت قدم بڑھاتے ہوئے اسلام کا افکار کرتے رہنے ہیں کیونکداس نے تحریف کلام الہی میں وہ کام کیا ہے جواس ہے پہلے کی محرف کوٹیس سوجھااور اسلام چیوڑ نے میں وہ جرات دکھائی ہے جو نہام حقیق دکھا کا ہے نہ کوئی گمترین اور قد بہائی کا کوئی گوریاان کامرید مرزائی مگراس تعلیم کے دومقام زیر بحث ہیں اول یہ کہ تعداداز واج اس کے ہاں جائز نہیں مرزائی مگراس تعلیم کے دومقام زیر بحث ہیں اول یہ کہ تعداداز واج اس کے ہاں جائز نہیں اور نہ امام حقیق اور کمترین جائز سمجھتا ہے۔ مگرانہوں نے یہ خیال نہیں گیا کہ اسلام ان کے لئے بھی ہے کہ جن میں رجو لیت کی طاقت ما فوق الاحمال ہوتی ہے۔ عرب میں جائے تو الاحمال ہوتی ہے۔ عرب میں جائے تو الاحمال ہوتی ہے۔ عرب میں جائے تو الوحمال ہوتی ہے۔ عرب میں جائے تو ادواج ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب جوان آ دی ایک دفعہ فراغت یا لے تو مدے حمال ازواج ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب جوان آ دی ایک دفعہ فراغت یا لے تو مدے حمال

تک وہ مل نہیں سکتا' پھر بچہ پیدا ہوا تو والدہ کا دودھ چونکہ از بس ضروری ہےاس لئے ڈیڑھ دوسال تک اور بھی اے جواب مل گیا۔ ورنہ خلاف ورزی کی صورت میں نہ بیوی تندرست رہ مکتی ہے اور نہ بچصحت ہے اپنی عمر حاصل کر سکتا ہے۔ انہی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی ہے بیار موجائے ہیں اور یہ بہانہ بن جاتا ہے۔ کہ او جی پچھلے جنم میں اس نے گنا و کمائے تھے بیمعلوم نہیں کہاس کے والدین اس ہے دشمنی کرتے رہے ہیں۔اب بتاؤ اس اصول کےمطابق جوان آ دمی تین سال تک کیا کرے۔جلد باتعمیر ہ کرے تو جان جاتی ہے۔رنڈی بازی کرے تو تباہی کا سامنا ہے، ہندر ہے تو د ماغ خراب ہوجا تا ہے اورجسم میں امتلا کی وجہ ہے بیار ہوجا تا ہے۔اس لئے حسب مقدوراس کواجازت ہے کہ دوسری بیوی حاصل کرے اس بربھی اگر گذارہ نہیں ہوسکتا تو تیسری اور چوتھی بھی کرے مگر زیادہ نہیں، کیونکہ جار انتہاہے اس سے زیادہ انسان نہیں بڑھ سکتا۔ اب جولوگ صرف ایک ہی نکاح کے خواہاں ہیں وہ یا تو خود ہی کمزوروا قع ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ کے بعدان کوضرورت ہی نہیں پڑتی ۔ یا ان کے ہاں استحصال خلاف وضع فطرت انسانی اور رنڈی بازی یا اغلام وغیرہ حرام نہیں یا انہوں نے طبی خیال ہے اس برغورنہیں کیااور یاوہ تمام دنیا کوا ہے جبیہاہی کمزور خیال کرتے ہیں۔دوم'' مردہ جلانا'' کمترین اور امام حقیقی کی رائے ہے کہ مروہ جلایا جائے کیکن اس عورت نے خوب عقلی طور برمقابلہ کر د کھایا ہے اس لئے جلانے گی صابیت والے سمجھ لیس کہ اس عورت نے ان کو چاروں شانے جت گرادیا ہے۔ کیونکہ اگریہ خیال ہے کہ مردوں سے قبرستان پھیل کرز مین تنگ کردیں گے تو یہ خیالی بات واقع کے خلاف ہے۔ و نیاد یکھتی ہے کہ پرانے قبرستان پھراستعال کئے جارہے ہیں اور کوئی دفت پیش نہیں آتی اگراخراجات کا خیال ہےتو لکڑی تیل پر بھی بہت خرج ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ بیاوگ دو پیسے کا دہی مَل

کرمردہ کو کتوں کے بپر دکر دیا کریں یا جنگل میں چھوڑ کر چلے آیا کریں تا کہ جنگلی درند پرندکھا کران کو دعا کیں دیں یا خود قیمہ بنا کر کھالیا کریں تا کہ آباواجداد کا اثر جسم میں باقی رہے۔ بہر حال سے بچھ میں نہیں آتا کہ گڑگا کی مچھلیوں کومردہ سے کیوں نوازا جاتا ہے کہ وہ تو کچا گوشت کھا کیں ۔ یا ہڈیوں کارس چوسیں اور مردوں کے بال بچے محروم رہیں۔

۵۵ \_ **امام الدین** جم ذیل میں استاذ امام الدین مرزائی کی نظم لکھتے ہیں جسن نے علامہ اقبال کے مقابلہ میں اپنے دیوان کانام'' ہا تگ دہل بمقابلہ ہا تگ درا''رکھا ہے آ پ گجرات شہر پنجاب میں میں سپلی کے ملازم ہیں ہم پیشداصحاب کا تھلونا سے ہوئے ہیں انہوں نے ہی انگواہنے ایک اجلاس کامل میں بیہ ڈگریاں دے رکھی ہیں۔ بی اے (بانی اور موجدادب) الل الل ڈی (لا یعنی اور لا ثانی ڈگری یافت) ایم اے (موجد علم اوب) مطلب یہ ہے کہ وہ ملکی علم ادب سے ناواقف ہیں اور قادیانی علوم او بیدمیں بڑے مشاق ثابت ہوئے ہیں اور جس طرح ان کا پیرومرشد سے قادیانی پنجابی نماغلط سلط اردولکھتا تھا ای کا بروز آ ہے بھی ہیں۔ بقول شخصے معمولی کار گذار میونسپائی گجرات پنجاب ہیں ، مگر ظریف کانگریس نے ان کو اییا آ سان پرچڑ ھایا ہے کہ بھی کسی کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں بھی کسی شاعر کا مقابلہ كرتے ہيں اور بھى اپنى شيخياں بگھارتے ہيں ۔غرض كدان كاد يوان ' بانگ درا'' ہے جم میں کم نہیں مگر جس طرح بانگ درا ہے لطف آتا ہے ای قدراس بانگ وہل کے مطالعہ ہے تفریح طبع کاسامان پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کی تفریح طبع کے لئے ہم یہاں بران کی وہ لظم درج کرتے ہیں جس میں وہ ایے مشرب کے مطابق کسی وقت (رسول)رہ چکے ہیں۔ مگروہ دوسری جون میں کلارک کا جنم لئے ہوئے ہیں ۔اس لے جو محض ان کو نبی یارسول نہیں مانتا اے ڈانٹ دکھلاتے ہیں اور پھر ہمہاوست کا دورہ پڑتا ہے تو صدیق دینداراورامام حقیقی کی طرح اپناوجود ہرائیک چیز میں دکھاتے ہیں۔نظم پڑھتے ہی ہےساختہ بنسی آ جاتی ہے اورایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چار لی چپلن اور ہیر ولڈ لائڈ وبسر کیٹن ظریفوں کے نبی ہیں ورنہ کوئی سلیم الطبع انسان ان کوچیج الد ماغ بھی تشامین ہیں کرسکتا۔

عالم شیس ریا که میں فاصل شیس ریا دانا شیس ریا که میں عاقل شیس ریا آتھ نہیں رہا کہ میں شاکل نہیں رہا ہدا نہیں رہا کہ میں واصل نہیں رہا تو گرنہیں رہا کہ میں سائل نہیں رہا سھیقی نہیں رہا کہ میں ناقل نہیں رہا مجنوں نہیں رہا کہ میں کیلی نہیں رہا ۔ ناقہ نہیں رہا کہ میں محمل نہیں رہا ہر قل نہیں رہا کہ میں بیکل نہیں رہا ہے شکر کی جگہ کہ میں بردل نہیں رہا كاغذ نهيں رہاك ميں پنسل نہيں رہا حاكم نہيں رہاك ميں شامل نہيں رہا بیرسر نہیں رہا کہ میں موکل نہیں رہا منصف نہیں رہا کہ میں عاول نہیں رہا عیدہ وہ کونسا ہے جو حاصل نہیں رہا ڈیٹی نہیں رہا کہ میں جزل نہیں رہا بی اے نبیں رہا کہ میں ایل ایل نبیں رہا ۔ ممبر نبیں رہا کہ میں کوسل نبیں رہا تمغا نہیں رہا کہ میں ماڈل نہیں رہا جرفل نہیں رہا کہ میں کرفل نہیں رہا مقتل نہیں رہا کہ میں قاتل نہیں رہا۔ زخی نہیں رہا گھ میں کہا نہیں رہا حزل نہیں رہا کہ معطل نہیں رہا کوصہ ملازمت میں مسلسل نہیں رہا وارو نہیں رہا کہ میں درمل نہیں رہا ارسطونہیں رہا کہ میں اجمل نہیں رہا کیوژه نهیس رہا کہ میں صندل نہیں رہا روغن نہیں رہا کہ میں جانفل نہیں رہا زیرہ نہیں رہا کہ میں فلفل نہیں رہا ۔ گوشہ نہیں رہا کہ میں نریل نہیں رہا والرخبين رہا كه ميں بوتل خبيں رہا ۔ وسكى خبيں رہا كه ميں ليول خبيں رہا

الكافيتير جلدت

انجی نہیں رہا کہ میں آئل نہیں رہا تھی نہیں رہا کہ میں جل تھل نہیں رہا کہ میں ساحل نہیں رہا کہ میں باول نہیں رہا کہ میں مرسل نہیں رہا کہ میں مرسل نہیں رہا کہ میں مرسل نہیں رہا کہ فوافل نہیں رہا کہ میں مرسل نہیں رہا ترآں نہیں رہا کہ حاکل نہیں رہا کہ میں عافل نہیں رہا کہ میں ونگل نہیں رہا کہ میں فرال نہیں رہا کہ میں فرال نہیں رہا کہ میں فرال نہیں رہا کہ میں غرال نہیں رہا کہ میں خوال نہیں رہا کہ میں غرال نہیں رہا کہ میں غرال نہیں رہا کہ میں خوال کی دورا کی کو دورا کی دورا ک

## امام دین نبیس ر با که میں فضل نہیں ر با

37 .....ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس نظم میں کی افظوں کا ستیانا س کیا ہوا ہے۔
اور عروضی اصول کو پامال کیا گیا ہے گرچونکہ استاذ امام الدین ہر وزمرزا ہیں۔ اس لئے ان
کے لئے تشدید لفظ پر تشدد کرنا ناجا کز ہے۔ اور قطع وہر میرے اپنی قطع وہر میرکا نشان دیا ہے
اسلئے اگروہ تھے مصاف، شستہ اردولکھتے تو ان کومرزائیت سے فارج ہونے کا اندیشہ ہوگا۔
فلاصہ یہ ہے کہ جومرزائی اس وقت نبی ہیں یا دوسر ہے مجدد جو اس وقت وہی
پار ہے ہیں ، ان کا فرض اولین ہے کہ وہ امام الدین کی بیعت کریں۔ فاکسارو کمترین بھی
اس سے فیض اٹھا کیس کیونکہ وہ نبوت بازی اور تینے بازی کے تمام کھیل کھیل چکا ہے اسلئے
ان کا فرض ہے کہ اس سے او چھ کرند ہیں جاری کریں۔ کیونکہ تج بہ کار فلطی ٹیپس کرتا۔ مشہور
کہ مسل المعجوب و الا تسال العدیم فلاسفر سے مشورہ نہ او، لینا ہے تو گھی تج بہ کار

ے لو۔ آئے ہم آپکوایک گذشتہ امام الزمان کے کار بائے تمایاں ساتے ہیں کہ جس نے

اسلامی حکومت کے چھکے چھڑا دیئے تھے اور جس کی امامت پورے اڑ ہائی سوسال تک چکتی

رہی تھی۔ بہائی اور مرزائی ند ہب کی مدت العر ابھی اتنی کمبی ہوئی۔ اس لئے بھی بیدامر مشتبہ ہے کہ آیاوہ سچے ہیں یا مرزائی ، کیونکہ جس طرح آیت تقول سے معیار صدافت ۲۳ سال پیدا کیا گیا ہے اس طرح معیار بطالت ذیل کے سانچہ جاں گزاسے اڑ ہائی سوسال تک قائم کیا جاسکتا ہے۔

حسن بن صباح اوراس کاسبق آموز ویر بسنت قادیان (مصنوعی بهشت) ا.....مولا ناعبدالحليم شررايخ رساله "حسن بن صباح" ميں لکھتے ہيں كہ امام موثق الدين یا نجویں صدی کے آغاز میں سرزمین فارس میں مرکز علم تھے آ کیے شاگر دوں میں ہے تین نامور ہوئے ہیں اول حسن بن صباح ، دونظام الملک سوم عمر خیام ۔عمر خیام فلا سفر ، شاعر اور مہندی ہواجس کی یاد گار میں آج پورے کا ایک کلب''عمر خیام کلب'' کے نام ہے موسوم ہے۔ نظام الملک کا نام حسن تھا۔اس نے در ہار سلجو تی میں نظام الملک طوی کا خطاب یا یا تھا اس کا قول تھا کہ حسن بن صباح ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے لئے فتنہ ثابت ہوگا ان متیوں نے ایا مطالب علمی میں باہم عبد کیا تھا کے تصیل علم کے بعد جوبھی برسر روز گار ہو دوسرے کی امداد کرے۔ان دنوں فرامش خانہ مذہب استعیل کے بیروں نے شہر قیروان افریقہ میں قائم کیا ہوا تھا۔ گواس کی بنیا دحضرت سلیمان النقلیلی کے عہد سلطنت ہے بیان کی جاتی ہے مگر اس کا اجرا خلفائے فاظمیین کے ماتحت مصر میں شروع ہوا تھا، جب دارالخلافہ قاہر ہ میں تبديل ہوتو فرامش خانہ بھی وہيں قائم کيا، گيااس ميں پہلےسات تعليميں تھيں مگراب دواور بڑھا کہ ن<sup>و</sup> تعلیمیں کردی گئیں۔ **پہل** تعلیم بیھی کہ اسلام کے متعلق دساوس پیدا کئے جا نیس اور اینے مذہب کی اشاعت کے متعلق جو دشواریاں پیش آئیں ان کوحسب مدایت دور کیا جائے ۔ دوسری تعلیم بھی کہ امام الزمان اس وقت کون ہے؟ تیسری تعلیم میں عقائدا ساعیلیہ بتائے

جاتے تھے مثلاً یہ کدامام صرف سات تھے۔جن میں ہے افضل امام اسلحیل بن جعفرصاوق تصریفهٔ تعلیم بیهی که آج تک صرف سات نبی صاحب شرایت ہوئے ہیں جوا ہے نبوت کا اظہار کرتے تھےاوران میں ہرایک کے ساتھ ایک خاموش نبی ہوتا تھا جوان کی تائید وتصديق كيلي كريسة ربتاتها چنانجي حضرت آوم التكليفلا كساته حضرت شيث التلفيلا تھے۔نوح التکنیکا کے ساتھ سام ۔ ابراہیم التکنیکلا کے ساتھ اسمغیل التکنیکلا بن ابراہیم العَلَيْعُلا مِوى العَلَيْعُلا كِساتِه بارون العَلَيْعُلاء عيني العَلَيْعُلا كِساتِه شَمعون (بطرس) اور مجد ﷺ کے ساتھ حضرت علی ﷺ اورا ساعیل ﷺ بن جعفر کے ساتھ محد بن اساعیل بن جعفر الصادق ﷺ مانچویں تعلیم پیتھی کہ ہرایک نبی کے لئے بارہ داعی اور نقیب ہوتے ہیں۔جن میں سے ایک داعی الدعا ق (مبلغین کا افسر) ہوتا ہے گویہ بارہ فضیات میں ان ہے کم ہیں مگران کی اطاعت بخت ضروری ہے۔ چھٹی تعلیم پیٹی کہ شریعت ہمیشہ فلسفہ کے تابع ہوتی ہے۔ ساتویں تعلیم میں علم جعفر عکھا یا جاتا تھا۔ جس میں حروف کی تاثیراور اشارات اور باجمي طريق مكالمه سكهايا جاتا تها-آخوي مين انساني حركات وسكنات كاعلم سکھایا جاتا تھا۔اورعلم قیافہ ہے بات معلوم کرنے کا طریق معلوم کرایا جاتا تھااورعلم جفر وقیا فہ کوعلم انبیاء میں بنیادی اصول بتایاجا تا تھا کہ انہی کے ذراجہ ہے وہ نبوت کرتے تھے۔ نویں تعلیم میں تھا کہ کسی پریقین نہ کرو۔ جرأت ہے کام لوبہر حال ان نقیبوں اور داعیوں نے مصر میں ایک بڑا لاج ( فرامش خانہ ) قائم کیا ہوا تھااور کئی ایک اس میں تعلیم یا کر چیکے چیکے حکومت عباسیہ کے خلاف اینے امام بنی اساعیل کاحق خلافت ذہن نشین کررہے تھے۔حسن بن صیاح بھی ان ہی ایام میں یعنی چوتھی صدی کے ابتداء میں پیدا ہو چکا تھا اور مضافات خراسان میں شہرطوس اس کی جائے پیدائش تھی۔ باپنریب آ دمی میش پرست تھااور صباح الكامِينَةُ جِلدُهِ

حميرى عربى النسل كى طرف خود بھى منسوب تقااورا پيخ جيئے حسن كوبھى منسوب كيا تقا۔ r ....خن خود کہتا ہے کہ میں اثناعشری ہوں اور سات برس کی عمر میں اصلاح مذہبی کی طرف متوجه بهوچکا تقابه بقول شخصے والد اہل سنت تقابه اور استاد امام موثق الدین بھی اہل سنت ہی تھے۔ مگریہ شبیعہ ہی رہا۔اور جب روز گار کی تلاش میں نکلاتوا ہے کلاس فیلوحس نظام الملک کو وزیر سلطنت یا یا تواس کے ماس جا کروہ بھی وزیرین گیا اور دل میں شان کیا کہا ہے محسن کو وزارت سے برطرف کرا دے گا۔ اتفا قا ایک روز سلطان حسن شاہ (شاہ روم ومصر و خراساں )نے نظام الملک و تکم دیا کہ تمام ملک کی مردم شاری مع آمد وخرج کے تیار کر ہے تو کہا کہ کم از کم دوسال میں تیار ہوگی حسن بن صیاح حسد کے مارے آ گے بڑھ کر کہنے لگا کہ میں صرف حالیس ہوم میں تیار کرسکتا ہوں مگر جب اس نے رپورٹ تیار کی اور سلطان نے تفصیلات ہوچھیں تولا جواب ہو گیا تواسی وقت حسن نظام الملک نے آ گے بڑھ کرعرض کیا کہ میں نے اسی وجہ سے دوسال طلب کئے تھے تو الطان نے اس وقت حسن بن صباح کو دربار ے نکال دیا۔

سساس وقت زماندگی حالت بیتی که جب ہے بنی امید برسر اقتدار ہوئے تھے تب ہے ہی امید برسر اقتدار ہوئے تھے تب ہے ہی بی فاطمہ اور بنی عباس ل کراندر ہی اندر رعایا ہے اپنی بیعت لیتے تھے یہاں تک کہ جب سب رعایا بگڑگئ تو بنی امید کے آخری خلیفہ مراوان الحمار کے عبد میں خراسان ہے لے کر شام تک یکدم بخاوت ہوگئی اور بنی عباس نے اپنا پہلا خلیفہ ''سفاح'' قائم کر لیا، اب چونکہ بنی فاطمہ کو اپنی کوشش کا کچھ حصہ نہ ملا تو انہوں نے بدستور سابق اب بنی عباس کے خلاف پوشیدہ بیعت لینی شروع کردی' مگر فلطی یہ ہوئی کہ بنی فاطمہ کی الگ الگ پارٹیاں اپنا پنے اپنا ہوئی کہ بنی فاطمہ کی الگ الگ پارٹیاں اپنا ہے اپنا ہوئی کہ بنی فاطمہ کی الگ الگ پارٹیاں اپنا ہے اپنا ہوئی کہ بنی فاطمہ کی الگ الگ پارٹیاں اپنا ہے اپنا ہوئی کہ بنی فاطمہ کی الگ الگ پارٹیاں اپنا ہے اپنا ہوئی کہ بنی فاطمہ کی الگ الگ پارٹیاں اپنا ہوئی کہ بنی فاطمہ کی الگ الگ پارٹیاں اپنا کہ بنی کہ بنی فاطمہ کی الگ الگ پارٹیاں اپنا کہ بنی کہ بنی فاطمہ کی الگ الگ بیعت لیتی تھیں جس کی وجہ سے بنی عباس کوموقع بموقع گئجائش ماتی رہی کہ بنی

فاطمه کے فتنہ کو تنج آبدار سے فروکرتے رہیں گرتا ہم جابجا بنی العباس کے خلاف محیان اہلیت کی بوشیدہ یارٹیاں کام کررہی تھیں جن میں سے اساعیلی یارٹی کی تبلیغ سب سے بروھ کر با قاعدہ اور کامل تنظیم کے ساتھ شروع تھی اور مصرمیں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی حکومت قائم ہو چکی تی اور حسن بن صباح چونکه سلطان سے ناراض ہو چکا تھااس لئے جب شام سے چل کراصفہان پہنچا درابوالفضل مجسٹریٹ کے ہاں مہمان ہوا تو وقیا فو قیایوں کہنے لگا کہ سیچے دوست دوتین ہی مل جادی توسلجو تی سلطان کاتہس نہیں کر دوں ،مگر ابوالفضل اسے دیوانہ کی بڑھ تجتا تھا کیونکہ شام ہے کاشغر تک کی حکومت کا اکھاڑ دینا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ گرا ہے به وظیفه بدستور جاری رکھا۔جس سے ابوالفضل کوخیال پیدا ہوا کہ شاید بیدد یوانہ ہے اس کتے اس كا با قاعدہ علاج دماغی شروع كراديا اوراس يرده ننگ آكر وبال سے چل ديا۔ آواره گردی کرتے ہوئے ایک اسمعیلی نقیب ہے آشنائی ہوگئی جس کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے اندر ہی اندر بہت متاثر ہو گیا مگر بظاہر اس کی ایک نہ مانی اس کے بعد کسی جگہ جا کراہیا بیار ہوا کہ خداہے یا تیں کرنے لگا۔لیکن دل میں پیھرے رہی کہ اگر کوئی نقیب مل جاتا تو مذہب اساعیل میں داخل ہوکرمسلمان تو مرتالیکن خدا کی قدرت کچھ دن بعد تندرست ہوگیا۔اورنقبا کی تلاش میں پھرنے لگا۔آخراہے ایک نقیب ابونجم صنہاج ملا۔جس ہے اس نے از سرنو تبادلہ خیالات کیاور مذہب اساعیلیہ کا معتقد ہوگیا اس کے بعد مومن واعی ہے ملا جس کو داعی عراق عبدالملک بن عطاء نے با قاعدہ سند دعوت اورا جازت دعوت بخشی تھی اور اس سے متاثر ہوکر داخل مذہب اساعیلیہ ہوگیا تو اس نے خلیفہ مصر المستنصر باللہ کے پاس شرفياني كيلئے بھیج دیا جب وہاں پہنچا چونکہ اس کی شہرت تو پہلے ہی ہو چکی تھی تو خلیفہ نے کمال احترام کے ساتھ داخل دربار کیا جس براراکین سلطنت کوحسد پیدا ہوااوراس کے نکالنے

کے در ہے ہوگئے چنانچہ بدرر جانی سرعسکر نے ایک دن موقع پاکرا سے زہر دئی ہے ایک جہاز پر سوار کر دیا جوافر بھتہ جارہا تھا اور جس میں فرقی سوار تھے۔ راستہ میں طوفان آگیا سافر پر بیٹان ہوگئے۔ تو بیکمال نقلاس کے ساتھ کہنے لگا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ یہ جہاز سلامت رہےگا۔ (خالباس خیال سے کہ مرگئے تو کون پو چھےگا، فاق گئے تو مفت کی قد وسیت حاصل ہوگی ) انفا قاطوفان ہے گیا اور مسافر اس کے معتقد ہوکر آسملی بن گئے اور جب ایک میسائی ملک میں جہاز آلگا تو وہاں کے حاکم عیسائی نے ان کورا ہے تصور کر کے تواضع کی ، عیسائی ملک میں جہاز آلگا تو وہاں کے حاکم عیسائی نے ان کورا ہے تصور کر کے تواضع کی ، غیر جہاز ساحل شام پر آلگا تو حسن اتر تے ہی ایران کوروانہ ہوگیا راستہ میں حاب، اصفہان ، خراسان ، یزد ، کر امان اور ایشائے کو چک کے تمام مشہور شہروں میں ہوتا ہوا اور ند ہب اساعیلی کی نشر واشاعت کرتا ہوا تھر واپس اصفہان آپنچا۔ اور وہاں چار ماد تھم کرخوز ستان میں بین ماہ تھم را۔ اور وہاں سے نکل کر دامغان آگر تین سال تھم را۔ اور وہاں سے نکل کر دامغان آگر تین سال تھم را۔ اور وہاں سے نکل کر دامغان آگر تین سال تھم را۔ اور وہاں سے نکل کر دامغان آگر تین سال تھم را۔ اور وہاں سے نکل کر دامغان آگر تین سال تھم را۔ اور وہاں سے نکل کر دامغان آگر تین سال تھم را۔ اور وہاں سے نکل کر دامغان آگر تین سال تھم را۔ اور وہاں سے نکل کر دامغان آپھ تھا ور وہیں تھم را۔ اور وہاں ہوں تا میں آپھیا اور وہیں تھم را۔ اور وہاں ہوں تا تھوں تھوں تا میں آپھیا اور وہیں تھم را۔ اور وہاں ہوں تا میں آپ پر تھا ور وہوں ہوں تا میں آپ پر تھا ور وہیں تھم را۔

المسلم الكے زمانہ میں ایک دیلمی باشاہ شكار کھیتا ہوا اس سلسلہ کوہ میں آپہنچا جہاں بعد میں و علمہ التمونت بنایا گیا تھا اس سلسلہ کے نشیب میں شكار کھیلتے ہوئے اور اپنا باز چھوڑا تو اس نے شكار مار کرا بنی فرود گاہ عین وہ میدان بنایا جس میں کہ بعد میں قلعہ التمونت تھا۔ بادشاہ اسے تلاش کرتے کرتے جب اپنے باز کے پاس آیا تو دیکھا کہ ایک بڑا المباچوڑا میدان خوشنما منظر کے ساتھ واقع ہے۔ اسے بہت ہی پہند خاطر آیا یہاں تک کہ اس نے چندروز بعد اپنی سیرگاہ کیلئے ایک شاہی ممارت بصورت قلعہ کھڑی کردی۔ اور اس کا نام المہوت کی اور کی لفظ تھا۔ جس سے اس نے اپنیاز کو واپس بلایا تھا۔ گر بعد میں باز کو بلانے کی آواز یجی لفظ تھا۔ جس سے اس نے اپنیاز کو واپس بلایا تھا۔ گر بعد میں بگر کر التمونت بن گیا تھا۔ چھوع صد بعد اس کا نام قلعہ طالقان واپس بلایا تھا۔ گر بعد میں بگر کر التمونت بن گیا تھا۔ پچھوع صد بعد اس کا نام قلعہ طالقان واپس بلایا تھا۔ گر بعد میں بگر کر التمونت بن گیا تھا۔ پچھوع صد بعد اس کا نام قلعہ طالقان

پڑ گیا تھا۔ جوشبرقز وین کےصوبہ رود ہار میں واقع تھااورایک اساعیلی حاکم مہدی نامی اس میں رہتا تھا جس ہے ایک دن حسن نے کہا کہ ہم گوشہ نشینوں کیلئے یہ جگہ بہت مناسب ہے۔ اگرآپ تین ہزاررہ پیدلے کر مجھے اتی جگہ دے دیں کہ جس پرایک چرسہ آسکتا ہوتو آپ کی کمال مہر یانی ہوگی ۔مہدی نے مان لیااور تھے ہو چکی مگر جب جگہ کا قبضہ ہونے لگا توحسن نے جرسہ یعنی گائے کی یوری ایک کھال کی مہین مہین دھجیاں نکال کرایک دوسرے سے جوڑ کران کوا تنالمیا کیا کہ قلعہ کے تمام احاطہ کومحیط ہوگئیں۔جس کا بیمطلب ٹکلا کہاس نے تین ہزار رویبیدے کرسارا قلعہ خرید کرانیا ہے۔اب مہدی مجبورتھا،جسن کے مریدوں سے ڈرکروہاں ے چلا گیا۔ایک روایت به بھی ہے کہ حسن پہلے پہل وہاں مسافر اندزندگی بسر کرتے ہوئے شخ اساعیلیه مشهور ہو چکا تھا اورائے تقدی کازوریہاں تک بڑھایا تھا کہ مہدی بھی مرید ہوگیا تھا۔ آخرالا مرا ندرون پر دہ مریدوں ہے ل کر قلعہ لینے کی یوں ٹھانی کہ ایک دن مبیح کو مہدی ہے کہنے لگا کہ قلعہ ہمارے قبضہ میں کر دو۔ اس نے نہ مانا توحسن نے اپنے مریدوں ے حملہ کرادیا' چنانچہ انہوں نے اسے زبردی پکڑ کرمع سامان کے دامغان پہنچا دیا۔ بہر کیف اب حسن نے فرامش خاندا ہے قبضہ میں کرلیااور خلیفہ مصر ہے بھی برائے نام ہی متفق تھا۔ورنہ وہ خودامام بن گیا اوراصول ند جب نو کی بجائے پھر سات ہی رکھے۔اورمریدوں کی کثرت ہے آس میاس کے بادشاہ ڈرکھا گئے، کیونکہ اس کے مریدوں نے جابجا ہے قلعے بنا کئے تھے اور''حسن'' نے شدت ہے کام لینا شروع کردیا تھا اور قلعہ کے گرد باغات اور عمده عمده خوشنما عمارات، تالا باورکوشکیں تیارکرالی خیس۔

۵.....ه ۴۸۸ چیمیں جب ملک شاہ اور نظام الملک دونو ں نباوند میں تھے اور بغداو جائے کو تھے اور قلعہ طالقان برمحاصر ہ کیلئے کافی فوجیں جھیج چکے تھے، جن کی وجہ سے قلعہ میں قبط پڑ گیا تفااوراوگ تنگ آگے تھے توصن نے اپنے ایک نو خیز سرفدائی کونظام الملک کے ہار ڈالنے کی اور ڈالنے کی اور تا چلاتا ہوا نظام الملک کے پاس کیلئے بھیجے دیا۔ چنانچہ وہ فوراً مستغیث کی صورت میں روتا چلاتا ہوا نظام الملک کے پاس آ حاضر ہوا جبکہ وہ رمضان شریف کاروزہ افطار کر کے حرم سرا کوجار ہا تھا۔ لڑک نے دامن کیلئے کہ کہائی شروع کردی اور جب نظام الملک کو ہمہ تن متوجہ پایا تو اس کے پیٹ میں چھری گھونپ دی جس سے وہ وہیں مرکیا۔ سلطان کو بڑا تم ہوا 'گرانفا تا ایک ماہ بعد وہ بھی اپنی موت سے یا بقول راوی کس سرفدائی کے زہر پلانے سے مرکیا۔ اس لئے فو جیس واپس آ گئیں اور حسن آزادی سے الیے سرفدائی تیار کرنے لگا جس کا نمونہ قائم ہو چکا تھا جس سے تمام حکران تقراگے اور بیسلسلہ اس کے جانشینوں میں قائم رہا۔

۱ .... قصرالتمونت میں وہ تمیں سال حکران رہا مگرا پنا تقدس یہاں تک جمایا کداس قصر سے تمیں سال کے عرصہ میں صرف دود فعہ فیجے اجزا تھا۔ ور نہ دہ تھایا چلہ تھی اور تقدیں کے مواعظ پرتا ثیر یا سلسلہ تصانف تھا جن کے ذریعہ اپنے فدیم کی نشر واشاعت میں استدلال قائم کیا کرتا تھا (غالباً سے قادیا نی نے بھی یہ دوسبق اس سے حاصل کے تھے۔ م) تقدیں جمانے کی خاطر یہ بھی تھم دے دیا تھا کہ شریعت کی تھم عدولی کی سرا اصرف قبل ہوگی۔ چنا نچہاس نے خاطر یہ بھی تھم دے دیا تھا کہ شریعت کی تھم عدولی کی سرا اصرف قبل ہوگی۔ چنا نچہاس نے اپنے دو بیٹوں پر یہی تھم نافذ کر دیا تھا۔ وہ یوں کہ اس نے بیٹے حسن جرام کو اس لئے قبل کیا تھا کہ اس نے خاصائیں میں مارڈ اللا تھا کہ اس کے آسی کوئیل کیا تھا۔ کہ اس نے خاصائیں میں مارڈ اللا تھا کہ اس نے کئیل کوئیل کیا تھا۔ ایک نے بانسری بجائی تو اسے قلعہ سے نکال دیا گیا۔ اب تمام لوگ ہم کے کہی کوئیل کیا تھا۔ ایک نے بانسری بجائی تو اسے قلعہ سے نکال دیا گیا۔ اب تمام لوگ ہم کے کہی کوئیل کیا تھا۔ ایک نے بانسری بجائی تو اسے قلعہ سے نکال دیا گیا۔ اب تمام لوگ ہم کے کہی کوئیل کیا تھا۔ ایک نے بانسری بجائی تو اسے قلعہ سے نکال دیا گیا۔ اب تمام لوگ ہم کے کہی کوئیل کیا تھا۔ ایک نے بانسری بجائی تو اسے قلعہ سے نکال دیا گیا۔ اب تمام لوگ ہم کی کوئیل معدولی کی جرائت نہ بری تھی ۔

ے.....ا ہے قلعہ کے اردگر د باغات میں ملک کی خوبصورت عورتیں اور چھوٹے لڑ کے جمع کر لئے تھے جو ججرت کر کے وہیں رہا کرتے تھے۔اور تمام آ رائٹی سامان ،نہریں ،شہداور دودھ

کی نشست گامیں،محلات،البسه فاخره،زیورات،اشجار واثماراور پرفضامیدان جے دیکھ کر ہر مخص جیران وسششدررہ جاتا تھابڑے حسن انتظام سے تیار کئے تھے۔اس کام سے فارغ ہونے کے بعدایے مریدتین گروہوں میں تقسیم کئے۔ داعی پیشیدہ تبلیغ کر کے اپنا ہم خیال پیدا کرنے والے دفیق ،مجتد مذہب جومناسب موقع پر مسائل گھڑلیا کرتے تھے۔فدائی جو مخالفین کوفتل کرنے میں ،تبدیل مذہب ، دھوکا فریب اور تمام ہے ایمانی کے وسائل اختیار کرنے میں دریغ ندگر تے تھے' تا کدان کو یہ جنت حاصل ہواور حشیش ( بھنگ ) کے بودے اس جنت میں لگائے گئے تھے جن کوان علاقہ میں پہلے پہل حسن نے ہی استعال کرانا شروع کیا تھا۔علاقہ رود بارطالقان کے نوجوان سرفدائی یوں بنائے جاتے تھے کہ حسن ان کو اینے پاس کچھ عرصدر کھ کراس صفائی ہے بھنگ پلاویتا کہ انکومعلوم بھی نہ ہوتا تھا جب بیہوش ہوجاتے تو باغات میں پہنچا کر'' حور وغلال'' کے سپر د کئے جاتے جوان کواپنی گود میں لے کر بلا ئمیں کیتیں ۔ جب ہوش آتا تو نئی دنیا دیکھ کڑمجوجرت ہوجاتے اور حوروغلاں کواپنے زمر تصرف یاتے اور جوجا ہے کرتے 'بلکہ وہ اپنی دار بائی کے کرشموں سے وہ سین بیدا کرتیں جن کی نظیر کسی چکلہ میں بھی نہیں ملتی تھی ۔ جے ،سات روز میں باغات کے جے سات طبقات کی سیر کے بعدوہ بھی بھنگ ہے بیہوش کر کے پھرحسن کی خدمت میں واپس بھیج دیتے تھیں۔ اب جوہوش آیا تو کیاد کھتے ہیں کہ پیری صحبت میں شرف قدمبوی حاصل کررہے ہیں اور جو کچھوہ د کھھ چکے ہیں سب خواب وخیال ہو گیا ہے تو پیر کا حکم ہوتا ہے کہ جس جنت کی سیر کر چکے ہوا گراس کی خواہش ہے تو جب تک کوئی سرفدایا نہ کام نہ کرو گے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اب بینو جوان بڑھ بڑھ آل مخالفین کی ژبوٹی اپنی ذمہ کیکروہ کام کرگزرتے جومافوق الوسعة تصور ہوتے تھے۔ چنانچہ جب سلطان شجر حملہ آور ہوا تو رات کو کسی فدائی کی وساطت ہے

شجر کے سر ہانے ایک خنج رکھوا دیا جسج اٹھتے ہی سلطان شجزخنجر دیکھ کرڈ رکھیا کہ بیکہاں ہے آ گیاای وقت حسن کا خط بھی پہنچ گیا کہا گرمیں جاہتا تو ای خنجرے تمہاراسر کٹوادیتا، مگرمیں نے مصلحت نہ مجھی کہ پہلے ہی بیاکام شروع کیا جائے۔سلطان سنجرنے اس سے متاثر ہو کرصلح کر لی اور واپس چلا گیا ۔لیکن شرا نط سلح میں ایک پیشر ط بھی تھی کے حسن اپنی ترقی نہ کرے ،نہ باغ بنائے اور نہ قلعے تیار کرائے اور نہ ہی سرفدائی بھرتی کرے اور نہ مناجق واسلحہ کی طاقت بڑھائے۔اس کےمعاوضہ میں شہز' قم'' کی آمدنی شیخ البحال (حسن بن صیاح) کودی گئی اوراس نے بڑی خوثی ہے بیشر ظامنظور کرلی کیونکہ بیاوگ پہلے ہی اپنی تبلیغ باطن اورا ندرون یردہ کے حاتم ہو چکے تھے'اوراسی وجہ ہے ان کا مذہبی نام مسلمانوں کے ہاں باطنی قرار یا چکا تھا۔ کبھی ان کو' حشیشی اساعیلی''یا'' قرامطی'' بھی کہتے تھے۔مصراور ہندوستان تک کے شیعہ اساعیلی کے تھے۔ انکااعتقاد تھا کہ حق خلافت جعفرصادق کے بعد حضرت اساعیل کا تھا ۔ پھرآ پ کینسل میں مخفی طور برامام مہدی تک پہنچ گئی اور جب دعوت فاظمین عبدعباسیہ میں الگ ہوکر شروع ہوئی تھی تو سب ہے پہلے ایک داعی نے جس کا لقب قرامطی تھا" شخ البيال'' كي طرح الگ ند بهب گفر ليا تفا-جس ميں محر مات كي اجازت تھي ۔اس نے بغاوت کر کے تمان میں اپنا دار الخلا فہ مقرر کر لیا تھا۔ جو خلفائے مصر فاظمین ، اور خلفائے بغداد عیاسین کے زیراٹر ندتھا۔اس کے تابعدار'' قرامطی'' کہلاتے تصاورانہوں نے یہاں تک زور پکڑا تھا کہ شرک وہدعت مٹانے کی خاطر بیت اللہ شریف تک کوگرانے کیلئے تیار ہوگئے تھے جوان سے نہ ہوسکا ۔گرحجراسوداٹھا کرعمان کو لے گئے تھے جس کومسلمانوں نے ہیں سال بعد پھر حاصل کیا تھا۔ شخ الجبال نے جب دیکھا کہ ظاہری بغاوت میں آخر مغلوب ہونا

لے آ خاخانی شیصا ساعیلی کی ایک شاخ ہے جونزاری کہلاتے ہیں اور اپنا ذرب چھیاتے چھیاتے ہندونماین کے ہیں۔

پڑتا ہے اس لئے اس نے در پر دہ بغاوت شروع کردی جوحشیش کے ذریعہ سے پھیلی تھی ۔ اس کئے اس کا فرقہ بنام حشیشی اور ماطنی بھی مشہور ہو گیا۔ ملک شاہ نے ایک دفعہ سفارت بھیجی جس نے تمام حالات دریافت کر کے پیش کیا تھا کہ پیقاعہ سلطان کے قبضہ میں کرویا جائے مگراس نے اپنارعب یوں دکھایا کہ ایک مرید کو حکم کیا تو اس نے فورا خود کشی کر لی دوسرا برج برتھااے حکم دیا تو فورا نیچے گر کرمر گیا' کیونکہ و ہنتظر رہتے تھے کہ حکم ہوتو مرکر جنت حاصل کی جائے ۔اب سفارت خوفز دہ ہوکر واپس چلی گئی اور اس نے انتظام کرنا شروع کردیا۔ ترکتان ہے مصرتک اپنے تمام داعی بھیج کرسر فدائی پیدا کر لئے اورمسلمانوں نے فتوائے تکفیر جاری کر کے سرفدائیوں کاقتل ضروری سمجھا۔ مگروہ اور بھی تیز ہو گئے اور شام میں بھی جم گئے۔ان دنوں صلیعبی لڑائیاں وہیں ہوتی تھیں۔والی حلب'' رضوان'' نامی اسمُعیلی تھا، اس نے عیسائیوں ہے مل کرمسلمانوں آفِق کرنا شروع کیا' مگر جب وہ مرگیا تو پھر مسلمانوں نے اساعیلیوں کو بیدر بیغ قتل کیا۔ اورانہوں نے بغداد میں عین در بار کے روبر و والى خراسان كوية مجھ كر مار ڈالا كہ وہ "اتا بك" والى دھنت ہے۔ اب تمام والياں ملك ير ہیب بیٹوگٹی اورا بے علین قلعے خود ہی مسار کردیئے ، کہ جیں شخ البیال کو نہ دیئے بڑیں۔ آخر ۲۵ جمادی الثانی ۱۸ه چهیں شخ الجال مرگیا اور وصیت کی که " کیا بزرگ' دا می الدعاة ( گرینڈ ماسٹر ) ہوکرسب برحاکم ہؤ دیدارعلی نظام الملک ہواور قصرانی سیدسالار ہو۔ مگر سلطان خبر کے بیٹے محمود نے قلعہ پر قبضہ کرایااورا ساعیلیوں کو سخت اذبہت پہنچائی ۔لیکن جب محمود مر گیا تو پھر'' کیا بزرگ'' نے قلعہ واپس لے لیا اور قزوین تک حکومت حشیشی کا احاطه وسيع ہوگیا۔

٨..... '' كيابزرگ'' كے عهد خلافت ميں فدائيوں نے قتل عام كيا' چنانچەسب سے يہلے اس

نے سرفدائی بھیج کر''ابو ہاشم گیلانی'' کو گیلان ہے گرفتار کر کے مرواڈ الا' کیونکہ اس نے اپنی امامت گادعویٰ کیا تھااور جب اے روکا گیا تو بختی ہے جواب دیا تھا۔

دوم: والی موصل کوسر فدائیوں نے مارڈ الاجن میں سے سات گرفتار ہوکر مارے گئے اور ایک فٹے اُگا، جب اس کی والدہ نے پہلے سناتھا کہ وہ شہید ہوگیا ہے اس لئے بہت خوش تھی اور کپڑے بدل کر آرات ہوئی تھی ۔ بعد میں جب سنا کہ وہ فٹے گیا ہے تو سخت غمز دہ ہوکر کپڑے پھاڑڈ الے کہ بائے اسے جنت نصیب ندہوئی۔

سوم :مصر کے خلیفہ شتم فاطمی کو بھی مارڈ الا کیونکہ ان کے نز دیک مصر کی حکومت نز ار کاحق تھا جس سے فاطمیوں نے حکومت چھین لی تھی۔

چہارم: آٹھ سال کے بعد خلیفہ مستر شد ہاللہ عباس کو بغداد میں سر بازار بری طرح مارڈ الااور کان کاٹ کرلاش باہر پھینک دی۔

پنجم: دولت شاه والیُ اصفهان کو مار ڈالا۔

مُشْقِم: آ قامستنصر باللَّه حاكم مراغه كوبھی شہید كر ڈالا 🌊

ہفتم: ابوالقاسم حسن مفتی قزوین کوبھی نہ چھوڑا۔غرض کہ ہر طبقہ کے لوگوں میں بیہ خوف پیدا ہوگیا تھا کہ آئ نہیں تو کل ضرور مارے جائیں گے اور سر فعدائیوں نے بھیس بدل بدل کرتمام ایشیاء کو چھان مارا بلکہ یورپ میں بھی داخل ہوگئے تھے اور میکومت کی طرف سے ان کے بسما ندگان کوجا گیریں دی جاتی تھیں۔ غلام ہوتے تو آزاد کئے جاتے اور مرجاتے تو سیدھی جنت نمادوز خ کی راہ لل جاتی۔

9.....'' کیا بزرگ'' کے بعداس کا بیٹا'' محمہ'' خلیفہ ہوا جس کے عہد میں الراشد باللہ خلیفہ بغدادا ہے باپ مستنصر باللہ کا انقام لینے کوفوج لے کرروانہ ہوا تو راستہ میں ہی اس کوخواب گاہ میں سرفدائیوں نے مارڈا۔ جب محمد کو یہ خبر پینی تو ایک ہفتہ تک چراعاں کیا اورخوشیاں منائیں گرچونکہ وہ علمی قابلیت ندر کھتا تھا اس لئے سرفدائی اس کے گرویدہ نہ ہوئے بلکداس کے بیٹے حسن کی طرف راغب ہوگئے اور جب اے اس اندرونی سازش کا سراغ ملا تو اس نے تمام ایسے ۴۵ سرفدائیوں کے سرکٹوا دیئے۔ بیٹے نے ڈر کرصاف کہددیا کہ میرا ان سے کوئی سروکار نہ تھا کہ فیود دہر یہ تھے۔ گردر پردہ اس نے پھرا ہے ہم خیال پیدا کر لئے کیونکہ اس کے باپ سے قلعوں کا انتظام نہ ہوسکتا تھا۔ جوخراسان سے بہخرز اور آذر بائیجان تک پھر وہاں سے جنوب کو عراق اور جستان تک اور وہائی سے سواحل روم تک پہاڑی سلسلوں میں مصروف ہی تھا کہ اس کا باب مرگیا۔

 ہوئی' لیکن اس ایک چھوٹا بیٹا'' قلعہ المتمونت' میں لایا گیا اور در پردہ پرورش پاکر جو ان ہوگیا شادی ہوئی تو اس کے ہاں ایک بیٹاحسن نامی پیدا ہوا اور اس دن'' محمہ بن کیا''کے ہاں بھی ایک بیٹاحسن نامی پیدا ہوا اور اس دن'' محمہ بن کیا''کے ہاں بھی ایک لاکا پیدا ہوا تھا جو حسن ہے تبدیل کیا گیا تھا۔ اب میں وہی حسن ہوں جو محمہ کے گھر نزار کی اولا دے پرورش پاکر خلیفہ وقت بنا ہوں۔ اس طرح اس نے مصر کی خلافت کا بھی نام مٹادیا تھا اور چارسال بعدا پے سالہ کے ہاتھ سے مارا بھی گیا اور سید بننا کام نہ آیا۔ اس کے بعداس کا بیٹا'' محمہ شانی'' تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔

اا..... محمد ثانی این باپ سے بھی بڑھ کرفلاسفراور عالم شریعت تھا۔اس نے تخت تشین ہوتے ہی اینے باپ کے قاتل مرواڈ الے اور اسی کے عبد میں'' امام فخر الدین رازی' شہر'' رے'' میں وعظ کرتے تھے اور بدنام ہو گئے تھے کہ وہ بھی اساعیلی ہیں'اس اشتباہ کودور کرنے کیلئے آپ نے ایک دفعہ وعظ میں 'ملاحدہ'' کے خلاف بخت لفظ کہہ دیئے۔ مگر جب محمد ثانی کوخبر ملی تو اس نے اپنا ایک سرفدائی بھیجا کہ آپ کوسیدھا کرے۔ وہ سات ماہ تک شاگر دین کر زانوئے ادبنم کرکے معتقد بنار ہا' آخرایک دن موقع یا کرآپ کے حجرہ میں سینہ پر بیٹھ گیا اور خخرسینه پرر که دیا۔ آپ نے کہا آخرتمہارا مطلب کیا ہے؟ کہا کہتم ہمیں برا کہنا چھوڈ دو۔ تو آپ نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں ملاحدہ کے متعلق کوئی لفظ نہ کھوں گا' تو وہ سینہ پر سے اتر کر کہنے لگا کہ یہ نہ بھنا کہ میں نے تم پر رحم کھایا ہے، بلکہ مجھے قبل کا حکم نہ تھا۔ ورنہ آپ ضرور مارے جاتے۔ یہ کہدکراس نے تین فیمتی فغان اور تین سواشر فیاں نذر کیس اور واپس چلا گیا اور کہد گیا کہ پینخواہ آپ کوسالانہ ملتی رہے گی۔ زبان بندی کے متعلق امام ہے وگوں نے یو چھا تو کہا کہ میں ملاحدہ کے متعلق کچھنہیں کہوں گا۔ کیونکہ ان کے ارادے بہت تیز ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد ثانی نے آپ کوقلعہ میں رہنے کیلئے بلا بھیجا تھا، مگر آپ نے معذرت پیش

کر کے جان چیٹرائی تھی۔اس وقت سلطان صلاح الدین نے خلافت فاطمیہ کا خاتمہ کر کے حلب میں تھا کہ جارفدائی اس پر آ پڑے ،مگروہ نے نکلا اورشبرمسبات کا محاصرہ چھوڑ کرشام ے رواجہ ہو گیا' تو انہوں نے اپناسر دار رشید الدین سنان بنالیا، جس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھااورایک آناب پیش کر کے کہنے گا کہ میں بروزی خدا ہوں' پھراس نے اپنا سفیر بیت المقدس بھیجا مگر عیسائیوں نے اسے مارڈ الا اور قاعل بھی ند دیا۔اسلئے سرفدایوں نے عیسائیوں کو بھی قبل کرنا نثر وع کر دیا۔ چنانچے کنٹراؤ شہر **طائز می**ں مارا گیا۔ **فریڈرک** شہر میلان کا محاصرہ کرر ہاتھا تو وہ بھی و ہیں قتل کیا گیا۔ کنڑاؤ کے قبل کے بعدد وسال جب شانوین فلسطین کا سفر کرتا ہوا شہرمبات میں پہنا تو سنان کے ہاں مہمان ہواس نے مرعوب کرنے کیلئے ایک برج دکھایا جس کے ہرزینہ بردود وساہی کھڑے تھے، دوکواشارہ کیا فورا گر کرمر گئے۔ سنان نے کہا آیا ایسی فرما نبر دارسیاہ آپ کے باس ہے، کہامیں کجا؟ کسی کے یاس نہیں۔ پھر سنان نے کہا تھکم دوں تو سب گر کرمر جا نمیں۔ بتا و کوئی دشمن ہے تو اسے مرواڈ الوں۔ ١٢..... محد ثاني كے بيغ حسن ثالث نے اس كوز ہر دلواديا اور خود تخت نشين ہو كيا \_ مكر به مسلمانوں کا ہم عقیدہ تھا۔حسن بن صباح کی تعلیم کی کتابیں جلادیں مسجدیں آباد، کیس اور جج کو گیااورمسلمانوں نے فنیمت مجھ کراس کی بردیء <sup>د</sup>ت کی مگرائیں ہے ڈرتے بھی تھے۔ ڈیڑھ سال تک اسلامی ممالک میں پھر تار ہا۔اورمسلمانوں ہے اتفاق پیدا کیا ہمرسر فدائی برخلاف ہوگئے اورز ہرے مارڈ الا گیا۔

۱۳....جسن ثالث کا بیٹا محمد ثالث علاؤ الدین ابھی نوبرس ہی کا تھا کہ تخت نشین ہوا اور اپنے باپ کے قاتلوں کو مارڈ الا اور باطنی مذہب پھر زور پکڑ گیا کیونکہ وہ آغاز حکومت میں ہی بیار ہوگیا تھا' فصد لیا گیا تو اس کا دماغ اور کمزور ہوگیا۔ کس کی بات برداشت نہیں کرسکتا تھا۔

اس لئے اراکین سلطنت خود ہی چیکے چیکے انتظام کرتے تھے۔ای کے عبد میں سلطان خواروم نے آرخان کونیشا بورمع مضافات کے بخش دیتے ، مگروہ کی مہم برتھا۔اس کے قائم مقام نے ای گھمنڈ میں باطنوں کے چندشہرلوٹ لئے۔شخ الببال نے سرفدائی بھیج کر آرخان کوتل کرادیا۔اورشہر میں علاؤالدین کے نعرے لگاتے ہوئے وزیر پر حمله آورہوئے۔ مگروہ ﷺ ثكلا اورلوگوں نے ان كو ڈھيلے مار ماركر مارڈ الا۔ اى وقت بدرالدرين احمہ ﷺ الببال کی طرف ہے مفیر ہوکرآیا اور وزیر کامہمان ہوا۔اوراس شرط برصلح ہوئی کہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے اور قلعہ'' دامغان'' باطنی خرید کرلیں۔ وہ مفیرایک دن وزیر کے دستر خوان پر بیٹاتھا کہ کنے لگا ہمارے دوست ہر جگہ ہیں ، وزیر نے کہااس جگہ پر کتنے ہیں؟ کہا کہ یا کچ ۔وزیر نے اس کی طرف رومال بھینگ کران کوامان دی کہ سامنے آئیں تو اس کے خاص ملازم یا پنج سامنے حاضر ہو گئے۔وزیریہم گیااورمنت ساجت کرنے لگا کہ آپ مجھے اپنا نوکر مستجھیں مگرمیری جان بخشی ہو سفیرواپس چلا گیا۔ مگر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ ان پانچ باطنیوں کوآگ میں ڈال دے مجبورا جلا دیئے گئے ' مگروہ بڑے خوش تھے۔ شخ الجیال نے جب سناتو بچیاس ہزاراشر فی تاوان میں طلب کی ۔اس وژمر نے غیمت سمجھ کر قلعہ وا مغان کی قیت بھی واپس کردی۔ انہی ایام میں محمد فالث اینے ایک نوکر کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ ۱۴.....اس کے بعداس کا بیٹارکن الدین خورشاہ آخری خلیفہ تخت نشین جوا۔اس کے عہد میں معقوخان تا تاریوں کا بادشاہ مشرق میں تھا۔اس کے بھائی ہلا کوخان سیدسالا رنے مغرب کی طرف دریا مجیمون سے نیل تک سلطنت مغلیہ قائم کرنے کی خاطر حملہ کردیا ، کیونکہ باطنی مغلوں برحملہ آ ورہوتے تھےاورخودخلیفہ بغداد بھی ابتی ہواتھا کہ باطنی ڈیڑ ھےسوسال ہے تنگ کررہے ہیں ،ان کا استیصال تمہارے سواممکن نہیں ۔اب وہ'' تورہ چنگیز خانیہ'' کی زمر

ہدایت مخالفین کے اہل وعمال کو تہ تیج کرتا ہوابڑھا۔ بدشمتی ہے شیخ نصیرالدین طوی نے ا یک کتاب لکھ کرخلیفہ بغداد مستعصم باللہ کی خدمت میں پیش کی جس میں اس نے بہت خوشامد کی مگراس کے وزیر ابن علقمی نے اپنی عداوت کی بناء پر کہددیا کہ اس نے آپ کو خلیفة الله فی ارضه كا خطاب نبین دیا تو خلیف نے ناراض موكروه كتاب دجله میں ڈلوادی۔اورشیخ نصیرالدین، شیخ الجبال کے باس چلا گیا۔ مگر چونکہ وہاں بھی اس کوخاطر خواہ جگہ نہ ملی۔ای لئے ہلا کوخان ہے ملکر حکومت بغدا داور حکومت باطنبیہ کا خاتمہ کروا دیا اور شام میں سلطان ہیریں نے شام کی باطنی حکومت کا استیصال کردیا۔ابعراق،شام اورایران میں باطنی برائے نام رہ گئے ۔ تیمور **لنگ** جب ما ژندران میں داخل ہوا تو اس نے وہاں یر بھی ا نکا غاتمہ کردیا۔ ترکی سلاطین نے بھی یمن ،حضرموت، بحرین میں انکا خاتمہ کر دیا۔ مگر جویجے، سندھ میں آ بسے اور یہاں ملتان اور ناصرہ (جواس وقت معدوم ہے) کواپنا مرکز بنالیا اور چونکہ بغداد کی حکومت مگرانی نه کر عتی تھی اس لئے ملتان اور ناصرہ کی حکومت نے مسلمانوں کو باطنی بنانا شروع کردیا۔ جب سلطان محمود غزنوی آیا تو اس نے ابوالفتح باطنی ے جوسومرہ خاندان ہے تھا ملتا ن وا گذار کرایا اور ابولنج سراندیپ کو بھاگ گیا۔ اور انگریزی حکومت تک ایرانی اورترکی و ہاں حکمران رہے۔ابوائق ندکورکی اولا د دکن، گجرات میں پھیلی جو بعد میں بھور ہے مشہور ہوگئے ۔ان دنوں حضرموت اور پمن کے باطنی بھی تحجرات میں تجارت کرتے تھے ان کی اولا دبھی بھورے مشہور ہوگئی ۔اب وہ آرام ہے زندگی بسر کرنے گئے مگر ایرانی باطنوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا امام شاہ خلیل ہے۔شہر ﷺ متصل شرز حقم "میں رہتا ہے جوا ساعیل بن جعفری نسل ہے صاحب کرامات ہے جس کی زیارت کوبھورے بھی جاتے ہیں۔

## (۳۰)اساعیلی فرتے جوشام میں رہتے ہیں

ا ..... یتین فرتے ہیں ۔ دروزی ۔ خصر وانی اورسویدانی ۔ پیتیوں گوھن بن صباح کے معتقد نہیں ہیں مگران کاطریق معاشرت وہی ہے جواس نے مقرر کیاتھا، چنانچہ دروزی شام کے پہاڑوں کی درزوں میں رہتے ہیں ان کی وجہ تشمیہ میں لوگ جیران ہیں کسی نے کہا کہ ورز کیڑے کو کہتے ہیں۔ درزی کمپینة وم ہے جو کیڑے کی درز کی مانند سمیری کے عالم میں بیڑی رہتی ہے۔ کسی نے کہا کہ دروزخوش آ دمی کو کہتے ہیں اور وہ آزاد ہیں اس لئے دروزی ہوئے انگریزی محققین نے کہا کہ کوئٹ اوف درز کے تابعدار اور عیسائی میں اور کسی نے کہا کہ "نارمن" نسل سے جرمنی النسل میں۔ بہر حال اب مید ثابت ہوا ہے کہ حکومت ٹرگی کے ماتحت خراج گذارمسلمانوں کی ایک جماعت ثابت ہوئے ہیں، جواینے آپ کوموحد کہلاتے ہیںاور دعویٰ کرتے ہیں کہ تو حید کی اصلی ماہیت ہم پر ہی منکشف ہوئی ہے۔ r....الحاكم بإمرالله مصرمين فاطمى خليفه تفام محمد بن المعيل نامي ايك اساعيلي داعي نے اعلان کیا کہ الحاکم بامر اللہ مظہر الهی یا بروز خداوندی اور خدا کاروپ دیوتا ہے، حاکم نے بھی اینے قوت ہاز و ہےاپنی خدائی کااعتراف کرایا۔ مگر جوزیادہ تر معتقد ہوئے وہ دروزی ہی تھے۔ حز ہ بن علی نے کتاب الدروزلکھی جواس وقت یورپ میں جیپ چکی ہے۔اس میں اس نے ایک اوح خداوندی کے اندر ظاہر کیا ہے کہ محد (ﷺ) کوقر آن شریف کا اصلی مفہوم معلوم نہ تھا، صرف ظاہری اور افوی معانی سمجھے تھے۔اس کئے خدانے انسانی روپ بیااورانسلی معانی سمجھائے۔جوالحا کم ہامراللہ نے اپنے تبلیغی خطسمیٰ بہ''عقائکہ''میں بیان کئے ہیں اورہم ہی ایک واحد جماعت ہیں جس کو پیغیبراسلام کے بعدا یمان کے لئے خدانے مخصوص کیا ہے ( قادیانی اور کمترینی نوٹ کرلیں ) سسسانکایہ بروزی نبی جناب امام اساعیل بن جعفرصادق کی اولادے ثابت کیا جاتا ہے اور والدہ کی طرف ہے بھی جناب فاظمہ عیباللام کے سلسلہ سے ملادیا ہے۔ وہ ایک پہاڑ پر وحی لینے جایا کرتا تھا۔ ۳ سال اور چھ ماہ حکومت کی اور اپنی کرخت شریعت منوانے میں لوگوں کو تباہ کیا۔ آخرلوگ تنگ آگئے تو اس کی ہمشیرہ سٹ المملک کی سازش ہے جبکہ وہ وحی لینے پہاڑ پر گیا تھامارڈ الا گیا اور اس کی لاش بھی کہیں بھینک دی گئی۔ گرم یدوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ غائب ہوکر جنت میں زندہ ہی چلا گیا ہے اگر چاہے تو ابھی واپس آکر مخالفین کا میں دم کردے گا۔ اب نہیں تو پھر جب بھی بھی واپس آیا، قیامت تک ہماری ہی حکومت ہوگی اور مخالفین کو یہاں تک ذلیل کیا جائے گا کہ وہ اپنے لباس میں خاص نشان کی حکومت ہوگی اور مخالفین کو یہاں تک ذلیل کیا جائے گا کہ وہ اپنے لباس میں خاص نشان کو سے وہ شناخت ہوگئیں۔

٣ ..... موحدین کا خیال ہے کہ قرآن کا اسلی مفہوم ہمیں ہی حاصل ہوا ہے۔ جس کو پیغیر اسلام بھی نہیں پا سکے۔ ای لئے آپ کے متعلق ان کو نیک ظرف سے ایک فرمان (عقائد نامہ) تھا تو دوسرے روز ایک محبد کے دروازے پراس کی ظرف سے ایک فرمان (عقائد نامہ) نظر آیا جس میں اس نے افسوس ظاہر کیا تھا کہ ہر چندمصر پول کو مجھایا گیا مگر وہ نہ سمجھے آخروہ لوگ اس کا م کے لیے نتخب کئے گئے جو خدا کہ ہاں نہایت ہی مقدی (دروزی) ہیں۔ اس لئے موحدین اس فرمان کی قدر قرآن ہے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ مگران کی مملی حالت بیہ کہان کی محبد میں غیر آباد ہیں ، کوئی اذان دیے تو کہہ دیتے ہیں کہ 'وگر ہے خاموش رہو چارہ ل جائے گا'۔ ہرایک مجد کے اندرایک مورتی کیڑوں میں لیٹی ہوئی موجودرہ ہی ہے۔ حسورتی کیڑوں میں لیٹی ہوئی موجودرہ ہی ہے۔ جو امام خاص موحدین کے سوا دوسرے نہیں ہوتے ۔ یہ مورتی جس کی زیارت کے حقدار خاص خاص موحدین کے سوا دوسرے نہیں ہوتے ۔ یہ مورتی بھڑے کے شکل کی ہوتی ہے جو امام خاص موحدین کے سوا دوسرے نہیں ہوتے ۔ یہ مورتی بھڑے کے شکل کی ہوتی ہے جو امام خاص موحدین کے سوا دوسرے نہیں ہوتے ۔ یہ مورتی بھڑے کے شکل کی ہوتی ہے جو امام خائب کی نشانی بتائی جاتی ہے۔ مسجدیں پہاڑ کی چوٹی پر

ہوتی ہیں۔ مگروہ نماز روز ہ ہے آزاد ہیں۔ شراب آزادی سے پینے ہیں ہم خزیر شوق ہے کھاتے ہیں ، نکاح وطلاق میں بھی آزاد ہیں ۔ گرطلاق شوہر کے ہاتھ میں ہے اگر شوہر کہد وے کہ جاؤاور جب تک اس لفظ کے ساتھ'' واپس آؤ'' کا فقرہ نہ ہواہے تین طلاق سمجھا جاتا ہے جو طالہ کے سوار فع نہیں ہو تکتیں کتاب الدروز کا صندوق بہت پوشیدہ رکھا جاتا ہاں بر بڑاہ وہاں سے اٹھانے کا حکم نہیں۔ کیونکہ وہ جگہ بھی بہت مقدس ہو چکی ہے۔حکومت عثانیہ کے ماتحت یہ باجگذارخود مختار ہوکررہے ہیں۔ برائے نام رعایا تھے ورنہ بات بات پر بغاوت کرتے تھے۔ان کی تعلیم عملی طور پر ہوتی ہے۔ بچوں کو ہڑوں کی صحبت میں بٹھا کر ایسا ہوشیار کر دیا جا تا ہے کہ بڑی بڑی کونسلوں میں دندان شکن جواب دیے لگ جاتے ہیں۔ مگران کا ہرایک کام پراسرار ہے، کسی کو پچھمعلوم نہیں۔ان میں مشتر کہ جلے ہوتے ہیں جن میں خیال کیا جاتا ہے کفخش اور حیاسوز امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ان میں ا یک پیشینگوئی مشہورتھی کہ انگریز ان کومنخر کریں گئے اس لئے بیدائلے دشمن رہےاور بدوعا بھی دیتے تھے تو یوں کہ'' جاؤ خدا تیرے سرپر ہیٹ رکھے''۔انگریز وں کوبھی خیال تھا کہوہ عیسائی بگڑے ہوئے ہیں مگر بعد میں ابھی سوسال نہیں ہوئے کدان کو ثابت ہو گیا کہ بہتو ملمان بگڑے ہوئے ہیں ( مگرخدا کی قدرت ہے کہ وہ پیشینگونی پوری ہوگئی اور فرانس نے وہ علاقہ فتح کرلیاہے)

۵....خصر یوں کے مرکز شہر مسباۃ پر نصیری (بنی ارسلان) حکمران چلے آتے ہیں اور شہر فزارہ (سوید انیوں کا مرکز) بھی ان کے ہی ماتحت ہے مگریہ بتیوں فرقے آپس میں بگڑے رہتے ہیں۔ قدہ ان کی ابتداء میں خصر یوں اور سوید انیوں نے نصیر یوں کو مار مار کر قلعہ سیاۃ ہے نکال دیا اور شیخ مصطفیٰ ادر ایس کو اپنا سلطان بنایا۔ بعد میں نصیر یوں نے ہر چند کوشش کی مگر قلعہ پر قابض نہ ہو سکے۔ آخرا پنی پرانی چال چلے کہ خضری بن کرشہر مسباۃ میں تمام جگہ میں پھیل گئے بہاں تک کہ شخ مصطفیٰ ادر لیس کے خاص مصاحبوں میں اپنی کافی جعیت پیدا کر لی اور قلعہ کی فوجوں میں بھی کافی تعداد میں بھی موجود ہو گئے۔ ایک دن موقع پاکر سلطان شخ مصطفیٰ اور لیس کے بیٹ میں چھریاں گھونپ کراس کو ہلاک کر دیا اور سار نے تصیری اپنے اس اصلی میں جمع بھوکر قلعہ پر قابض ہو گئے اور آج تک خضری اور سویدی سر نہ اٹھا سکے۔ اس خضری اور سوید کی سر نہ اٹھا سکے۔ اس خضری اور سوید الی اور خدا کا او تاریخے اور نہیں ہو گئے اصلہ پر حضرت علی بروز الہی اور خدا کا او تاریخے اور نہیں بغداد سے دو چار میز ل کے فاصلہ پر حضرت امام کے مزار پر جج چھوڑ کر بھی جاتے ہیں۔ اور کعبہ کر مہ کے مزد کی مزار کی غیر معلوم جگہ پر بھی پوشیدہ پوشیدہ پوشیدہ کی مزار کی زیارت کرنے کوجاتے ہیں گرا بھی تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ کس کا مزار ہے۔

ے .....ان تینوں فرقوں کے علاوہ چنداور فرقے بھی ہیں: اول زیدیہ جو جناب زید بن زین العابدین بن حسین بن علی التقلیق کے پیرو ہیں۔ان کے نزد یک خلافت شیخین سیج ہاور اماموں کی تعداد بارہ تک محدود نہیں بلکہ ایک وقت میں مختلف امام ہوسکتے ہیں اور وضیع شریف برحکمرانی کرنے کا حقدار ہوسکتا ہے۔

دوم: جعفر میہ جو جناب زین العابدین کے بعد زید کی بجائے آپ کے بیٹے امام باقر کوامام جانتے ہیں۔ پھران کے بیٹے امام جعفرصادق کوامام مان کرفتم کردیتے ہیں۔

سوم: اساعیلیہ جوامام جعفر صادق کے بیٹے اساعیل کوامام سمجھ کرسلنلہ ختم کردیتے ہیں۔ جناب اساعیل جناب امام جعفرصادق کے حین حیات میں ہی ایک بیٹا محدنا می چھوڑ کر وفات پا چکے تھے جس کومنت میں امامہ سمجھ کریوں بتایا گیا کہ پیڑ کا گویاخود اپناہاپ اسلمین ہی ہے۔ مغرب میں جاکرانہوں نے اپنی حکومت قائم کرلی۔ ان کے نزدیک امامت سات سات کا دورہ ختم کرتی ہے چنانچہ جناب اسمعیل تک سات امام ختم ہوئے اور محمد بن اسمعیل سالع تام ہیں ۔ کیونکدا ہے باپ کی ڈیوٹی دیتے رہے ہیں ۔ان کے بعد تین امام مخفی تھے۔ جن گی بجائے ان کے نقیب حکمران رہے۔اول منثور بن محر مکتوم دوم جعفر مصدق اور سوم حبیب نقباء کی تغداد باره رہتی ہے۔ بہر حال جب بید دورختم ہوا تو پھرسات ظاہری اماموں کا دورشروع ہوار جن میں ہے پہلا امام عبیداللہ مہدی ہے، جس نے مصر میں خلافت فاطمی شروع كى تقى \_ دوم ابوالقاسم محمد ( قائم بإمرالله ) سوم آملعيل (منصور ) **ڇپار**م سعد (المعزلدين الله) پنچم نزار (عزیز بامرالله) محشم الحاکم بامرالله مفتم علی الظا برلدین الله-اس کے عہد میں چارسال اس کی پھوپیھی''ست الملک'' حاتم رہی۔اسی لئے اس کے بعدا بوتمیم سعدالمستنصر بالله حاكم مواجس عصن بن صياح كى الما قات مونى تقى غرض كدجب نقابت ظاہر موتى ہے تو امامت مخفی ہوجاتی ہے اور جب امامت ظاہر ہوتی ہے تو نقابت مخفی ہوجاتی ہے اور قر آن کے ہر حکم قطعی کیلئے ایک ناویل بھی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ ہے اسلام ترمیم ہوسکتا

۸....جسن بن صباح معقولی آدی تھا ای لے اس نے ثابت گیا کہ خدا معبر دعن المعادة اور مجردعن الصفات ہے ورند مخلوق کے ساتھ تشبید حاصل ہوجاتی ہے اور جوصفات اس کی طرف منسوب ہیں وہ عارضی ہیں۔ جو مخلوق کی فیضیا بی سے خود بخود پیدا ہوگئے ہیں۔ مثلاً جب اس نے کسی کوطاقتور بنایا تو قدرت کوخدا کی طرف منسوب کر کے اسے قادر کہا جا تا ہے وجود سے بھی وہ خالی ہے کیونکہ ریصفت بھی مخلوقات کو موجود کرنے ہے ہی اس کو حاصل ہوئی ہے بینی منافقات اضافیہ ہیں حقیقیہ نہیں۔

## (۳۱)خلاصةُ كتاب هذا

اس بالجی اور بہائی تعلیم حسن بن صباح یادیگر اسمعیلی فرقوں کی یادگار ہے۔ جودولت قاچار یہ ایران بیس چیکے چیکے پرورش پاتی رہی اور ان کے طریق پر ہی اپنے نقات کے لپیٹ میس سرفدائی تیار کرتی دبی ہے جس نے اخیر میں حکومت کومجبور کردیا تھا کہ وہ یہ تھم دے کہ بالی باطنی جہاں پاؤ مارڈ الور گرتعلیم بہائیہ نے اس کے اصول بدل ڈالے اور خاموش مقابلہ کے ساتھ تمام ندا ہب کا مقابلہ شروع کردیا اور ایسے ثابت قدم ثابت ہوئے کہ آج بھی جس فدر ان کو پر اکہو پر انہیں مناتے اور اپنے اصول سے جو در پردہ رکھا جاتا ہے ہمیشد اس پر قائم رہتے ہیں۔

ا ..... قادیانی مذہب نے جو کچھ کیھا ہے بہائی تعلیم سے سیھا ہے۔ تاویل در تاویل ترمیم و سیھا ہے۔ تاویل در تاویل ترمیم و سیخ ' خاموش مقابلہ بلکہ دی مقابلہ بھی عند الفرورت جائز رکھا گیا ہے 'بلکہ اگر ذراغور کیا جائے تو قادیا نیت بہائیت اور صباحی تعلیم میں ہم مفرق نہیں ہے۔ موخرالذکر دونوں تعلیمات جیسا کہ ظاہر ہے، اول الذکر تعلیم میں بحیثیت مجموعی موجود ہیں۔ چیثم بینا اور عقل رساچا ہے جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ قادیا نیت نے ملاحدہ قدیم سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے۔

۳.....قادیا نیت کے عہد میں چونکہ مذہب طرازی کاراز کھل گیا ہے اس لئے کئی قتم کے اور بھی دعویدار کچھا ندرونی کچھ ہیرونی پیدا ہوگئے ہیں 'جنہوں نے وحدت وجود اور تناسخ کی بناء پرسب کچھ بنما اور ترمیم اسلام بچوں کا کھیل بنا دیا ہے ۔ جن پرسرسری نظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہرایک کوستفل مذہب پیدا کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے۔

ہم..... چود ہویں صدی کے دعویداران نبوت وتجدیدے پہلے قرامط،ملاحدہ اور زنادقہ بھی

مرعیان نبوت سے گران کا منشا اندرونی بی معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی پابندی اور حکومت اسلامیہ سے تک آکر آزادی کی راہ نکال کرآ زادہ وجا کیں اس لئے وہ بیدین قرار دیے گئے سے گرچوں ہویں صدی میں بیتر کیک پچھا لی مشتبہ ہے کہ معلوم نہیں ہوسکتا کہ آیاوہ اسلامی احکام سے تک آکر نی شریعت پیدا کرتے ہیں یا عیسا ئیوں کی طرف سے مامور ہوکر اسلام کو اہل نفرت ثابت کررہے ہیں اور یا خودخوشا مدے طور پر حکومت ہندیا عیسائی مشنر یوں کو خوش کرنے کے بیچ ایس چلی جاتی ہیں تاکہ ان کونو بل پر انزیا بطور دست غیب اندرونی خوش کرنے کے لئے بیچ ایس چلی جاتی ہیں تاکہ ان کونو بل پر انزیا بطور دست غیب اندرونی طور پر سرکار کی خیر خواہی میں کچھ دستیاب ہو سکے یا شاید ان کا دماغ چکر کھا گیا ہے یااس کو چکر دلایا گیا ہے اور نبوت فروقی کی دکان علیحہ ہ اورا لگ کھولنا چا ہتے ہیں ۔ بظاہر پچھ بھی ہوا چیلوگ اسلام کے پکے دشمن اور سلمانوں کیلئے در حقیقت مار آستین ثابت ہوئے ہیں ، اس لئے جہاں تک ہو سکے سلمانوں کوان گدم نماجوفر وشوں سے بچناچا ہئے۔

۵....مسلمانوں کوالی کسی نبوت کی ضرورت نبھی اور نہ کسی تجدیدا حکام کی مشکل پیش آئی کسی بلد ضرورت اس امرکی تھی کہ ان کوالے پرائے دو فد بیب بنی وشیعہ پر چھوڑ کران کا مستقبل ٹھیک کیا جاتا چونکہ یہ بمسایہ اقوام ہے چھے رہ چھے ہیں۔ایے وسائل سوچ جاتے کہ جن سے ان کے دوش بدوش چلنے کے قابل ہوجات نہ یہ گرجن خانہ جنگیوں ہے پہلے جاہ ہو چکے جھے تی تعلیمات پیش کر کے ان کی رہی سہی دما فی طاقت کوا ختلافات جدیدہ کی نذر کیا جاتا۔اب ہمیں یہ تنام مسلمین اسلام بنا کمیں کہ بہتی مقبرہ کیلئے جدو جہد کرنے میں اسلام اور اہل اسلام کو کیا فائدہ پہنچنا ہے یا کسی ناتخ شریعت کا خصوصی بیت المال پر کردیئے ہے مسلم تو م کا کیا جملا ہوسکتا ہے یا وہ بتا کمیں کہ احکام شریعت چھوڑ کر عیسائی فد ہب کے اصول مسلم تو م کا کیا جملا ہوسکتا ہے یا وہ بتا کمیں کہ احکام شریعت چھوڑ کر عیسائی فد ہب کے اصول پرعمل پرعمل پر اہونے سے ان کی کوئی ترتی ہو گئی ہو گئی ہے؟ ۔

الكام ينز جلده

جو سب پیٹ کے بندے ہیں س یٹ کے دہندے ہی نفسی نفسی کرتے ہیں کے کے یہ مرتے ہیں ٣ ..... أكرا سلام كي خيرخوا بي پيش نظر تقي توسب سے يسلے اسلامي زبان عربي كي نشر واشاعت میں توجہ مبذول کی جاتی ۔ ایک بڑی بھاری ندہبی یو نیورٹی قائم کی جاتی ۔علوم قدیمہ اور فنون جدیدہ ہے اے معل کر کے علوم قرآ نبیہ پھیلائے جاتے۔اس کے بعد علوم جدیدہ کی تھیل کیلئے کمربستہ ہوکرکھڑا ہونے کی از حدضرورت بھی ۔ مگرافسوں کہ جس طریق پرمسلم قوم کو چلنا جاہے تھاوہ نہ چلے اور راستہ بھول گئے ،ورنہ مسلمانوں کوآج اسلام اور اسلامی زبان ہے تنفر نہ ہوتا جو کہاس وقت محسوس ہور ہاہے۔ مگرتا ہم اس کمی کومسلمانوں نے کسی حد تک پورا کیا۔ اس کے بعد تیسر ے درجہ پر صنعت وجرفت اور تجارت یا کاشت کی پھیل تھی جس طرف کوئی مسلمان آج تک متوجہ نہیں ہوااور نہ ہی کوئی ایسی تحریک ہوئی ہے۔ جومسلمانوں میں اس کی کا احساس پیدا کرے ۔ گوفر دافر دامسلمانوں نے اس طرف توجہ کی ہے، گرمتحدہ حیثیت ے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس ہے مسلمانوں کو عالمگیر فائدہ ہو سکے۔ ہند وقوم کو و کیھئے۔ تجارت کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں انگریزوں کے بعدوہ کونسی تجارت ہے جس بران کا قبضہ نہیں۔اب مسلمان جس قدر بھی تجارت کر رہے ہیں وہ ان کے ہی دست تگر ہیں اوربہت ی الیی تجارتیں ہیں کہ سلمانوں کو ان کا پیتہ ہی نہیں کہ وہ کس کام کی چیز ہے اور بہت ہے ایسے کام ہیں کہ جن میں باوجود معلوم ہونے کے کوئی مسلمان آ دی نظر نہیں آتا۔ یمی چالیس دعویدارانِ نبوت اگرمسلم قوم کوبام ترقی پر پہنچانے کیلئے ایسے وسائل سوچتے کہ جن ہے مسلمان ہر شعبہ تجارت برقابض ہوجاتے تو نبی بننے کی بجائے ان کار ہنما بنتا بہتر تھا ۔اور بدایک بہانہ ہے کہ اسلام جب تک نہ چھوڑ ا جائے تجارت نہیں ہوعکتی۔ورنہ کوئی جمیں

بنائے کہ جن لوگوں نے اسلام چیوڑ کرنٹی نبوت کا ہار پہن رکھا ہےان کوکونسا سرخاب کا پرلگ گیا ہے۔اورصنعت وحرفت اگر چہ بہت ضروری ہے مگر چونکہ پورپ نے تمام مثینیں اینے ملک کیلیے ہی مخصوص کررکھی ہیں اس لئے ایسے فنون کا حاصل کرنا چنداں مفیدنہیں ۔ کیونکہ جب کوئی ہنر ور پورپ ہے ہنر سکھ کرآتا ہے تو چونکہ ہندوستان کوانقلاب زمانہ نے الیم صنعتوں ہے خالی کر رکھا ہے ان کو پیٹ یا لنے کی بھی جگہ نہیں ملتی اس لئے پھروہ واپس پورپ چلے جاتے ہیں۔ بہر حال اس نازک حالت میں زمر بحث مدعیان نبوت کا وجود بہت مضروا قع ہوا ہے۔ سوائے شکم پروری یاغیر کی خوشامد کے اس کے تحت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نی ہے ہو مجدد یا ناسخ اسلام یہ غیر کی ہے خوشامہ یا گوش ونال کیلئے نهاس میں قوم کی رفعت کاراز مضمر ہے نہاس جہاں کیلئے ہونداس جہاں کیلئے ے..... بائلبل مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام تورات میں تھے جن کا انجیل نے موقع ہی نہیں رہنے دیا کدان کا اجرا ہوسکتے کیونکداس میں صرف یہی تعلیم ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرواور برائیوں ہے رک جاؤ اور خداکو یا دکرو ۔ مگریہ حصہ چھوڑ دیا ہے کہ ان احکام کی خلافت ورزی کرنے والوں پر کونسی تحزیرِ عائد ہوتی ہے؟ اور بیتحزیر خدا کے سپر د کردی ہے بیا حکومت وقت کواس میں مختار کر دیا ہے اور بیا داللی کا طریق بھی انجیل میں کوئی مخصوص نہیں کیا گیا۔اس کے بعد '' اعمال الرسل' مطالعہ کرونواس میں صاف لکھا ہوا بار بارتم کونظرا ئے گا کہ مقدس لوگوں کی برورش کرواورشر بعت کی پابندی چھوڑ دو۔ ہم ای لئے مبعوث ہوئے ہیں کہ شرعی تعزیرات کا ایک ہی کفارہ (صلیب سیج ) ہے دنیا کوآ زاد کر دیں۔ اس کتاب میں ایشیائی مجددین کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہو بہویبی ہے۔ تو ناظرین خود انصاف کریں کہ بیاوگ مبلغین اسلام ہیں یا عیسائیوں کے کرابید دار یا خوشاندی مفت کے تبلیغ کرنے والے ہیں؟ اس تکتہ کو سمجھ کرخوب امتحان کر واوران لوگوں ہے الگ ہوکراپنے اسلام پر قائم رہواوردینی ودنیاوی ترتی کرتے جاؤ۔

۸.....انصاف ہے ویکھے تو مسلمانوں میں بہنبت دیگر اقوام کے بیش پری ، شہوت رانی اور تغیش یا آزادی کے اسباب بہت کم موجود ہیں ۔ گر چرت ہے کہ یہ مجدد بن نہ یہود کو برا کہتے ہیں نہ بیسائیوں کو شاط کار ثابت کرتے ہیں اور نہ ہندو ، سکھ اور آریوں کو گراہ جانتے ہیں ۔ شامت آئی ہے تو بچارے مسلمانوں کی 'کے صرف آج کل کے ہی مسلمانوں کو کافرنہیں کہتے بلکہ صاف کہتے ہیں گرآئے تک اسلام سنز ہزار پردوں میں رہا۔ معلی برق گرتی ہے تو بچارے مسلمانوں پر

یوں تو عہدرسالت کے متصل ہی لوگوں نے اسلام سے عدادت شروع کردی تھی اوراس کی بجائے اپنی اپنی تعلیم کے احکام جاری کرر کھے تھے، لین آج کل کے بیر مجدد مسلمانوں کوتو وہ گالیاں سناتے ہیں کہ الا مان کسی بازاری عورت کوچی پیہ جرات نہیں ہو علی کہ ایک بازاری آثنا کی یوں خاطر کرے ۔ پھر باوجود اس بد گمانی اور بد زبانی کے ہمارے" نبی" بنتے ہیں۔ بہت خوب صاف کیوں نہیں کہد دیے کہ اسلام مجھوڑ گرعیسائی بن جاؤ۔ کیوں سادہ لوح انسانوں کی دنیا و تقبی خراب کرر ہے ہو۔ اسلام کوچھوڑ کے تھی نہیں اور اسلام کے پیچھے سے بھی نہیں ٹلتے مسلمانوں کوچاہئے کہ ان جدیداختلافات سے بھی نہیں اور اسلام کے پیچھے خوات ہے کہی نہیں اور اسلام کی بیادہ کے ایک ہو تعلق کر کے ان جدیداختلافات سے خوات یا مجمی نہیں اور این دین وایمان کو محفوظ رکھیں۔

۹ ...... ہرنادان بھی سمجھ سکتا ہے کہ آج ڈاکٹر یا بیرسڑ وہ بن سکتا ہے جو با قاعدہ تعلیم یا کر اس زبان کا پورا ماہر ہو، جس میں ڈاکٹر ی یا بیرسٹری نے نشو وقما یائی ہے۔شروع میں بیرسٹری ضرف چنداصول کا نام تھا، مگرا نقلاب زمانہ نے ایسے دافعات پیش کردیئے کہ اب ان چند

اصواوں کو بورے طور بر مجھنے کیلئے بڑے بڑے بوے کورس ختم کرکے جب تک حکومت کی طرف ے سند حاصل نہ کی جائے یا اگر کوئی دعو پدارعدالت میں پاکسی بیرسٹر کے سامنے دخل در معقول دے کرکوئی قانونی بحث چھیڑ کراپنی رائے قائم کرنے لگ جائے پاکسی قاعدہ کوترمیم وتمنیخ میں لاکراہے پیش کردہ خیال کومقدم سمجھے،تو ضرور ہے کہ عدالت یا وہ بیرسٹر کان ہے پکڑ کر باہر نکال دے گایا پیرائے قائم کرے گا کہ اس میں شی لطیف بہت کم ہے۔علی مذا لقیاس قرآن عربی میں ہے جب تک اسلام صرف عرب میں رہاان کوقرآن منبی میں کوئی دفت نتقى معاملات ساده تنهج بتدن ساده تقا،غير كي مداخلت نتقى ،قر آن كي زبان عربي تقي، سجھنے والے عرب تھے،ان کی اولا دعرب تھی اورمعلم بھی عرب تھے ۔گر جب اسلام نے عر ب ہے باہر یاؤں پھیلا کر فارس میں ڈیرا جمایا اور مجم کے فلسفہ نے اور یونان کی حکمت نے ند ہی مقابلہ شروع کردیا اور ادھر عہد رسالت دور چلا گیا اور عجمی مسلمان قرآنی زبان ہے نابلد تھے۔اس کے صرف،نحو، تاریخی حالات احادیث اور فآوائے نبویداور فیصلہ جات خلافت راشده کوقلم بند کرنا ضروری سمجها حمیا به ورنه ساراا سلام عرب میں ہی بندر ہتا \_ رفتہ رفته ازمنهٔ متوسط میں قرامط وملاحدہ اور زنا دقیہ ودجاجلہ نے اود ہم مجار کھا تھا اورموجودہ جالیس استا کاروں ہے بڑھ کراسلام می*ں تخریف کر*نی شروع کردی تھی اس لئے اہل اسلام کواور بھی علوم وفنون ایز ادکرنے پڑے۔اس کےعلاوہ حکومت کالظم وہتی بھی اندرون عرب اور بیرون عرب میں اسلامی قواعد پر ہی قرار مایا۔اس لئے نت نئے واقعات پیش آنے لگے اورا یسے حوادث پیش آئے جوصدراسلام میں ناممکن الوقوع خیال کئے جاتے تھے۔ مگران کو حل کرنے کے لئے مجتبدین اسلام نے قرآن وحدیث کی روشی میں سب کا جواب در بافت کر کے نظام اسلامی کو قائم رکھا۔اب جبکہ وہ نظام ہی باقی نہیں ریااوراسلام کے ملکی اور سیاسی

قانون جيمورٌ ديئے گئے اور اسلامی علوم وفنون کی مخصیل کا انتظام بھی با قاعدہ طور پر قائم نہیں رماتو آپ خودسوچ سکتے میں کہ قرآن کاحقیقی طور پر مجھنا جیسا کہ پہلے زمانہ میں سمجھتے تھے، کیسا مشکل ہوگا ؟ کیونکہ جب تک راستہ کی مشکلات کوحل نہ کیا جائے قر آن فہنی کا دعویٰ مشکل ہوگا۔ ای لئے جس قدرعلوم اسلامیہ کی خصیل آج کل قر آن بنجی کیلئے ضروری ہے يهلياس كاعشر عشير بهى نه تفاريكراً ح نيم ملاجن كوعر بي زبان مين سيح طور پرايك فقره بهى لكصنا نہیں آتا، وہ اندھوں میں کانا راجہ بناہوا ہے اور یوں واقعات کونظر انداز کرکے یوں ہی کہہ ویتے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ بھلاا گرآسان ہے تو تم میں سے کوئی بڑاتعلیم میافتہ ایک لفظ بھی کیوں نہیں پڑھ سکتا' ابھی حرکات وسکنات موجود ہیں ، پھران دعو بداروں کو پڑھنانہیں آ تااوراکژ کر کہتے ہیں کہ طوطے کی ظرح رہ نگانے ہے کیا فائدہ؟ مانا کہ کوئی فائدہ نہیں مگر آپ کوکیامعلوم کیک لفظ کاتر جمد فلال لفظ ہے۔انگریز وں نے انگریزی ترجے کئے جن کو یڑھ کرقر آن منجی کے دعو میدار بن گئے۔صرف تراجم کی بناء پرتم نے بی۔اے کی ڈگری کیوں نہ حاصل کر لی ؟ ساری عمر اصحاب الشمال میں گذری اب قر آن کے حاوی بن بیٹھے۔ نہ با قاعده تعلیم یائی، نه علوم وفنون اسلامیه کی خبر، نه خود میں اتنی لیافت که اسلامی زبان میں دو حارسطری لکھ سکیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس وقت کے نبی ہیں اہم محدو ہیں۔ کاشف اسرار قر آنی ہیں' کمترین اورخا کسارین کرسب کا بیڑ ہغرق کررہے ہیں۔اورمب سے بڑھ کر ہے بات کہ ہم کو براہ راست قر آن کے وہ معانی سمجھائے گئے ہیں کہ خوداس ہی کوبھی معلوم نہ تھے جس پر بیقر آن نازل ہوا تھا! کیا اس کا بیجوا بنہیں ہوسکتا کہتمہارے خود حواس اپنی جگه برقائم نہیں رہے۔علاوہ ہریں تہہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اس کتاب میں تمہا رے اور تمہارے ہم خیال محرفین کے جوعر بی اقوال ماعر بی تحقیقات کصی ہیں ان میں کیا کیا سقم ہیں؟

الكام ينز جلدن

ضرورت ہوتو کسی اہل علم کے بغیرخودا پنی کمزور میاں معلوم کریں۔ کتاب ہذا میں ان پر تنقید اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم کوموضوع ہے باہر نکلنا پڑتا تھا اور خواہ مخواہ تطویل مضمون کا بھی اندیشہ تھا۔

اسب بنجابی سیحوں میں میں قادیانی کی لیافت تسلیم کی گئی ہے۔ مگر ذیل میں ایک عربی اخبار کا قتباس (جس کا عنوان سلحافة القادیانیة ہے) درج کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزاصا جب کس لیافت کے مالک تھے۔ چنانچہ اخبار ' الفتح ''مصرعہ ۲۵۲ مؤرخہ ۹ رصفی مقارضا دے:۔

"ولواطلعت على هذا الوحى السخيف في مؤلفات القادياني العربية (لجة النور وغيرها) لعلمت ان اى صبى من صبيان مدارسنا الابتدائية يستنكف ان تنسب اليه هذه الثرثرة خصوصا شعره العربي. اجارنا الله واياك من العي والضعف فان قراء ته تورث مرض السل حتماً. ومن الواجب على مصلحة الصحة ان تحرق هذه السخافات شفقة على صحة من تتألم اعصابه من مثل هذا العبث بلغة العرب"

اس کا خلاصہ مطلب میہ ہے کہ مرزائی نظم ونٹرایسی واہیات ہے کیا گریجر بی کے ابتدائی طالب علم کو بھی کہا جائے کہا ہے تام پرشائع کروتو وہ بھی بچین نظراً نے گا۔لہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ تم اس کی عربی تعلیم ہے بچو ورنہ تم کو (نذہبی) سل ووق کا مرض ضرور ہوجائے گا اور اسلامی ہیلتھ افسر کا فرض ہے کہ اس کی تمام کتابوں کے گندہ مواد کونذرا آتش کر دے تا کہ آئندہ امراض مہلکہ کے بھیلنے کا اندیشہ ندرے۔

اا.....ان لوگوں ہےتو'' نانک' ہی اچھاتھا کہ سی کوکا فرنہیں کہتاتھا' بلکہ مسلمانوں کے ساتھ

مل کرخدا کی یاد میںمصروف رہتا تھااورمسلمانوں کی یادگاریں اس کے پاس موجود تھیں۔ اوراس نے اپنے چولے بربھی اسلامی تعلیمات ککھوائی تھیں۔ چنانچے دائیں باز ویرآیہ ﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدُ اللَّهِ الْإِسْلامُ ﴾ كلحى تقى اور بائيس باز ويركلمه شهادت تقا، گردن سے ناف تك سوره فاتحداور كِيها الله الله كصے تصاور ﴿ لااِللهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ ﴾، ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ ﴾. بيت كوا تيل طرف آية الكوسى اور مسورہ نصور پھر پھے موزی اعداداورا سائے حنیٰ ۔اسی وجہ سے قادیا نیول نے اس کو مسلمان مجھ رکھا ہے اور مرزا کا الہام ہے کہ میں نے اس کومسلمان یابا۔اور 'جنم ساکھی''بالا ص ۱۲۰ میں مذکور ہے کہ' اس نے بیابھی کہا تھا کہ کلمہ طیبہ سے نجات حاصل ہوتی ہے اور خدا كاديداراس كومو گاجوتيس روز ساوريا في نمازون برقائم رے گا۔انجيل ،تورات اورويد پچھ نہیں صرف قرآن ہی باعث نجات ہے۔ تناتخ کا قائل دوزخی ہے''۔ اور آج کل راد ہا سوامی مت بھی ہرایک کواپنے اپنے ند ہب پر رہنے کی تلقین کر تا اور سلمانوں ہے بڑی محبت ے پیش آتا ہے اور ان کوان کے مذہب میں ہی اپنا مر کید کرتا ہے۔ مگریہ خیال غلط ہے کہ ایسے سلح کل ہونے ہےانسان یکامسلمان بن جاتا ہے کیونک ہندوفقیرا گر بھی صلح کل ہوکر نماز،روز ہ کربھی لے تواس ہے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ دومسلمان بھی ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس کی کوئی یاد گارایی نہیں ملتی کہ جس میں کوئی مسجد ہو یا اسلامی تعلیم کوجاری رکھ کراپنامسلم ہونا ثابت کیا ہو۔محمد یعقوب لا ہوری مرزائی'' برافٹ نمبر'' میں لکھتا ہے کہ گر و نا نک اپنے خیالات کے روے پکاہندو تھااور مصلح قوم اور ہندوقوم کی مذہبی دیواروں کامعمار تھا۔ دیکھئے مرزائی خودایئے آقا کوجھوٹا ثابت کررہے ہیں ۔ بالفرض اگراہے مسلمان بھی مان لیں تو ہم کو کیوں کا فرکہا جاتا ہے؟ جب کہ ہم میں ساری اسلامی تعلیم موجود بھی ہے۔اور ہم اسلام پر

## عمل پیرابھی ہیںافسوس!

## بادوستال عداوت بادشمنال مدارا

۱۲..... پنجاب مرزاصا حب کی طفیل ہے نبوت خیز علاقہ بن گیا ہے۔مرزائی کہا کرتے ہیں كەخر بوز ە كاموسم آتا ہے تو اس وقت يىلىچىچىكر و بےخر بوز وں كى بىلىں بھى پيدا ہوجاتى ہیں اس لئے یہ بناوٹی نبی ہیں اور مرزاصاحب سے ہیں ۔ گر جب ذرااو پرنظرا کھائی جائے تومیح ایرانی کی صدافت ای مقولہ سے ظاہر ہو علق ہے کیونکہ وہ اپنے خیال میں کابل کاسروہ تھا اور مرزائی ما جھے کی پھوٹ ہیں۔ غالبا چیت رامی فرقہ بھی سکھوں کی طرح آپ کے نزد یک پکامسلمان ہوگا۔جس کی تشریح یوں ہے کہ چک نمبر۳ ڈاک خانہ خاص بخصیل نظانہ، ضلع شیخو پورہ میںایک ہندوعورت ہے جومسلمانوں ہے بھی (مرزائیوں سے بڑھ کر) نیک سلوک کرتی ہے۔ ۲۵ یا ۳۰ سال کا عرصہ ہواای جگہ ایک پیرصاحب محبوب شاہ رہتے تھے اوران کی زمین بھی ایک مربع بطور جا گیرتھی ۔ ایک ہندو (چیت رام اروڑھ) بھی ان کا مرید ہوا، جوای علاقہ میں رہتا تھا۔ گمرلوگ کہتے تھے کدوہ مراتی اور یا گل ہے۔ پیرصاحب مر گئے تو لکڑی کے تابوت میں ان کی لاش اس گاؤں میں وہن کی گئی۔ چیت رام کی لڑگی مساقہ بدہاں بھی سادھن تھی۔لا ہور چونی منڈی میں ای نے اپنے جم خیالوں کے ساتھ ایک تکیہ بناما ہوا تھا۔ چونکہ مسما ۃ ندکورہ خوبصورت جوان تھی تو کسی پیر بھائی کے ساتھ مٹرگشت لگانے چلى گئى، جب كچيوعرصە بعد فارغ ہوكرواپس آئى تواس كاباپ چيت رام مرچكا تھا۔اوراس کی لاش بھی پیرصاحب مذکور کے پاس ہی صندوق میں دفن کی گئی تھی ۔اب سب سنتے ہی ہیہ وہاں چلی گئی اور دونوں صندوق باہر نکال کرشہر بشہر کھرانے شروع کر دیئے ۔ آخر حکومت نے مجبور کیا تو جک ندکور میں واپس کی گئی اور قبر کے مقام پر رکھ دیا۔ جو جائندا داس کے پیریا

باپ کی تھی سب پر قابض ہوگئی۔ ہندومسلمان اس کے پاس جمع رہتے ہیں۔اوراس کی عمر
اب ھی سال ہوگ ۔ سال میں تین دفعہ میلہ لگاتی ہے۔ایک پیرمجوب شاہ کا دوسراا پنے والد
چیت رام کا اور تیسراا پنی والدہ کا ۔ صبح سویر ہے حقہ کی'' نے'' پیرصاحب کے صندوق پررکھ
ویتی ہیں کیونکہ اس کے خیال میں وہ اب بھی حقہ پہتے ہیں۔ بھی یوں بھی کرتی ہے کہ اس
دین ہیں کیونکہ اس کے خیال میں وہ اب بھی حقہ پہتے ہیں۔ بھی یوں بھی کرتی ہے کہ اس
دین ہیں کے نیچھ آن شریف بھی رکھ دیتی ہے۔میلہ کے دن دا کیں ہا کیس قرآن وانجیل
رکھتی ہے اور درمیان میں حقہ کی'' نے''۔مجد پاس ہے اذان کی اجازت نہیں دین ور نداس
کے مرید زدوگوب سے خوب قواضع کرتے ہیں گرنماز کی اجازت دیے سی ہے۔

(القلاب ١٨ الست ١٩٣٠)

امرتسر میں ابھی تک اس کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ چیت رام دراز قد ہندو تھا۔ گلے میں گئی تھی جس کے کان میں کچھ پھونکتا تھا وہی اس کے ساتھ ہوجا تا تھا۔ اس طرح اس کے مریداس کے مریداس کے مریداس کے ہاں سب ایک طرح اس کے مریداس کے مریداس کے مریدوں نے تکیے ابھی تک بنائے ہوئے تھا۔ موریوں کا یائی بھی پی جاتا تھا۔ جا بجااس کے مریدوں نے تکیے ابھی تک بنائے ہوئے ہیں اور با قاعدہ خلافت جاری ہے۔ مگر سوال بیہ ہے کہ کیا جیت رام بھی مسلمان تھا؟ اور اگروہ مسلمان تھا او ہم کو کیوں کا فرکہا جاتا ہے؟ کیا اس نے مرز اصاحب کا اقر ارکر لیا تھا کہ ہم مسلمان تھا تو ہم کو کیوں کا فرکہا جاتا ہے؟ کیا اس نے مرز اصاحب کا اقر ارکر لیا تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے؟

۱۳ ..... یکی بہاری اپنی کتاب "فرمان" کے آخری صفحہ پر لکھتا ہے کہ موحبا بک یا خطة البنجاب. انت فی جمیع الامصار والنواحی کالقمر الطالع فی سماء المعالی فی کل حال مع الاداب میں الوداع ہوتا ہوں تھے ہا اے خطہ پنجاب اور میں تھے کواس بات کا شرفایٹ دیتا ہوں کہ قرحیح خطوں سے مبارک ہے۔ بلکہ مصر عرب اور

استنول سے بھی ہمدردی میں فوقیت رکھتا ہے۔ تونے مجھ کوآٹھ ماہ تک ('فرمان' کتاب چھیوانے کیلئے ) اپنی آغوش میں رکھا۔اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ بوقت معلوم اس خطرگ زیادہ رعایت کرنا۔ یہاں کہ لوگ اہل دل ہیں۔ مجھ کوعزیز گرای رکھا۔ میری امتحان آمیز جہاریت وقیاریت برداشت کی۔ السیدمجھ تحی خلدہ اللّٰہ فی عینه۔

آخرى صفحه يرككها به لااله يحيني اله الله ليني حبيب الله

١٨ ..... مدعيان نبوت كے حالات مطالعة كرنے كے بعد بدامر بالكل ظاہر جوجا تا ہے كه آج کل امام الزمان اور نبی بنتا بالکل آسان ہے۔وہ یوں کہسب سے پہلے قیامت کا انکاریوں کر و کہ وہ ایک روحانی حالت کا نام ہے،اس کے بعد جو آیات اور احادیث قیامت کے متعلق ہیں ان کویا تو موجودہ حالات پر چیاں کرنے کی کوشش کرو۔ یاا نکاسرے ہےا نکار ہی کردو۔اس کے بعد گذشتہ انبیاء کے معجزات کواس طریق پرتبدیل کرڈ الوکہاس طریق پرتم بھی نبی بن سکو۔اور تمام انبیاء کی شخصیت کو یہاں تک کمز درکر کے نیچے گرا دو کہ جس قدر بھی تم میں کمزوریاں ہوں وہ قابل اعتراض ندر ہیں چرفر آن وصدیث سے اینے آنے کی پیشینگوئی ثابت کرنے میں لفظوں کو اپنی جگہ مرینہ رہنے دو اور کہد و کہ خداتمہاری لغوی تحقيقات اورقواعد كايا بنرنبيس رباتا كهاب وه غلط فقر استعمال ندكر سكے بلكه خدا بميشه بولٽا ہاور رنگ برنگ کی تخالف بیانی ہے ملوث ہوتار ہتا ہے۔ قانون فدرت گونہیں بدلتا ۔ مگر اس کی وحی ضرور بدلتی رہتی ہے۔اور یہ تمام مراحل طے کر کے اپنے مریدوں میں تقدس جما کریوں بھی کہدو کہ مسلمانوں نے اگر چہ کئی دفعہ قر آن کے معارف بیان کئے ہیں۔ مگر جومعارف اور نکات ہم نے بتائے ہیں ان کے فلک کوبھی یاد نہ تھے۔ یہ حصہ ہمارا ہی تھا جو خدا کی وحی ہے ہمیں عنایت ہوا ہے۔ پھر تجبیل وتکفیر کی مشین چلا کرتمام مخالفین کو بمیار ؤ کر

ڈ الو۔

السسوره موسنون كَآخرى ركوع من نذكور بك ﴿ حَتّى إِذَا جَاءَ اَ حَدَهُمُ الْمَوْثُ
 قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ٥ لَعَلَى اَعُمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكُتُ كَلَّاط إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَّرَائِهِمُ بَرُزَحٌ إِلَى يَوْم يُبُعَثُونَ ٥ ﴾

روزمرگ میں بدکار کافر کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیجا جائے تا کہ ہم نیک عمل كركے رہائی ياسكيں ۔ مگر جواب ديا جائے گا كداب تمہار الوٹنا كسى طرح قيامت تك ممكن نہیں رہا۔اس آیت کی رو ہے جون بھگننے کا خیال غلط ہوگا اور پیجھی غلط ہوگا کہ یا ک روحیں آج کل کے نبیوں میں جلوہ گر ہوتی ہیں یا حلول کرتی جیں کیونکہ قر آن میں بار باریہ ظاہر کیا گیا ہے کداحیاء واموات کے مامین عالم برزخ موجود ہے۔جس کی وجہ سے کوئی روح دنیا میں اپنامسکن کسی وجود میں نہیں بناسکتی اور پہ توعقل بھی نہیں مانتی کہ ایک جسم میں تمام انبیاء کی رومیں جمع ہوجا کیں ورنہ وہ جسم ہالکل ہے کا رہوجائے گا۔ کیونکہ جس ملک میں دوعملی پیدا ہووہ ہمیشہ ویران ہوجا تا ہےاس لئے اکٹھا بروز انبیاءاور بروز کرش بنتاضیح نہ ہوگا۔ پھرمظہر الہی کا مطلب بھی اگر تنائخ ہوتو قر آن کے روے مر دورہ وگا۔اگرصرف بخلی مراد ہوتو سب ے پہلے اپنا میں موجود تھے مگر ہم و کیجے ہیں کہ بیسب مدعی کورے ہیں اس لئے ان کے دعاوی غالباً پچھاور مضمون رکھتے ہیں جو ہمیںمعلوم نہیں ہو سکتے۔

۱۲ .....بروز کے متعلق بیآ یت پیش کیجاتی ہے کہ ﴿ هُوَ الَّذِی بَعَت فِی الْاَفِیِیْنَ وَسُولًا﴾ (الابه) خدانے مکہ والوں کے پاس رسول بھیجااور ان لوگوں میں جوابھی ان ہے آئییں طے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک حضور ﷺ خود زندہ رہے دنیا میں خود بدولت مبعوث

تھے اور جب دنیا ہے تشریف لے گئے تو بطور قدرت ِ ثانیہ کے پچپلی قوموں کیلئے مبعوث ہوتے رہے۔ چنانچیسے قادیانی حضور ﷺ کامظہر قدرت ثانیہ بن کرمحمہ ثانی بن گئے ہیں۔ اورآپ کی امت و انحوین منهم بن کرحضور النکین کے سحابہ سے ہم مرتبہ ہوگئی ہے۔ لیکن بیاستدلال بالکل واہیات ہے' کیونکہ اس آیت کاضحیح مطلب بیہے کہ حضور التَّلَیٰ اللّٰ کی بعثت عامہ ہے اور قیامت تک تمام آئندہ بی نوع انسان کے لئے ہے۔ کیونکہ آپ پہلے پہل مکہ کی طرف مبعوث تھے تا کہ ان کواول المومنین کا درجہ حاصل ہو پھراس کے بعد عرب کے دوسرے حصوں کی طرف مبعوث تھے جوابھی تک اہل مکہ میں شامل نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ عرب کے سواتمام اہل مجم کی طرف بھی مبعوث تھے تا کہ غیر ملک کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوسکیں ۔ چنانچے سلمان فاری اور شاہبش بھی آپ کی حین حیات میں ہی حلقه بگوش ہو گئے تصاوران کے اسلام نے ثابت کر دیا تھا کہ اسلام تمام دنیا کیلئے ہے۔کسی غاص ملک یا خاص قوم کے لئے نہیں ہے اور قیامت تک حضور النکلیلائی بعث آئندہ نسلوں کیلئے بھی ہے جواس وفت تک پیدانہ ہوئی تھیں۔ چنانچہ تیرہ سوسال تک دنیائے اسلام نے ا سکو اسی طرح تشلیم کیا اور کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہ بھی اور ﴿أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِیُنگُمْ ﴾ اور "خاتم النبیین" ہے بھی ای مضمون کی تائید ہوتی رہی اور نہ بیضرورت محسوس ہوئی کہ حضور ﷺ بار بارجلوہ کر ہوکرمحمد ثانی کہلائمیں اور نہ یہ مجبوری پیش آئی کہ دوسرا نبی ناسخ قرآن پیدا ہو۔ کیونکہ گذشتہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرانبی اس وقت مبعوث ہوتا تھا جبکہ پہلے نبی کی تعلیم مٹ جاتی تھی۔ چنانچہ تورات جب مٹ گئی اور بابل کی دستبردنے اے خاک میں ملادیا اور بعد میں یہودیوں کے ہاں اسکا صرف افساندرہ کمیا تو انجیل نازل ہوئی اورعیسیٰ العَلَیٰﷺ نے مبعوث ہوکر وحی الٰہی کی تبلیغ کی اس کے بعد جب

انجیل دنیا ہے اٹھ گئی اور یہودیوں نے اس کا ایک ایک ورق تلف کر دیا اور عیسائیوں کے یاس سرٹ تاریخی کہانیوں (بائیبل) کے کچھ ندر ہاتو قر آن مجید نازل ہوااور چونکہ قر آن کی حفاظت كى ومدوارى خود خدانے لى ب ﴿ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ تو يمكن نبيس كه يتعليم و نیا ہے مٹ جائے اور کسی دوسری تعلیم کی ضرورت محسوس ہو۔ پس ختم رسالت اور پھیل دین اور حفاظت قرآن نتیوں الگ الگ زبر دست دلائل ہیں ۔اس امریر کہ بنی نوع انسان کی مدایت کیلئے حضور التحلیقاتی کے بعد نہ کسی اور نبی کا امکان ہے اور نہ بیضرورت ہے کہ بار بارآپ روپ بدل کردنیا میں تشریف فرما ہوں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اسلام پرعمل پیرا لوگ ستی کا ظہار کریں۔ مااس کی تعلیم کو (عہد حاضر کے مدعیان نبوت کی طرح) بدلنا جا ہیں تو اس وقت مجددین اسلام اورعلائے امت کھڑے ہوجاتے ہیں تو پیفتنہ کا فور ہوجا تا ہے اور لوگ ایسی غلط فہمیوں ہے نجات یاتے ہیں مگریہ نبی ہوتے اور نہ ہی انبیا ء کا بروز ہوتے میں۔جیسا کہ آج تک کے واقعات اس پر گواہ میں۔ پس ظاہر ہو گیا کہ تعلیمات شرعیہ کا مث جانا اور چیز ہے اور اس میں دست اندازی کر کے مندکی کھانا اور بات ہے۔ ے ا۔۔۔۔ آیت متذکرہ مالا ہے اگر رجعت محمدی ثابت کی جائے تو اس پریبلا بیاعتراض پیدا ہوتا ہے کہآ پ صرف'' اميين''اہل مکہ ہی کی طرف مبعوث تھے،نہ کہ اہل مجم کے لئے بھی اور جومبلغین آس یاس اور دورونز دیک ملکوں میں پہنچے ماننا پڑے گا کہ وہ مظاہر قدرت ثانیہ تھے حالا مکہ یہ بالکل باطل ہے کیونکہ قدرت ثانیہ کا ظہور نبی کی حیات میں تجویز نہیں کیا گیا بلکہ و فات کے بعد تشکیم کیا گیا ہے۔ دوسرااعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہد رسالت کے بعد جو مسلمان لمعا يلحقوا كےمصداق تشهرے ہیں ان كی طرف آپ كی بعثت نہ ہو بلك كی مظہر قدرت ٹانیداور محد ٹانی کی بعثت ہے اسلامی تبلیغ تجیلی ہوحالا مکدعہد صحابہ میں کوئی مدعی

نبوت محمد ثانی بن کر ثابت نہیں ہوا تھا۔ تیسرااعتراض بیہے کہ نبی کی بعثت صرف اس کی حیات تک محدود ہو۔اوراس کی وفات کے بعد اس کے تمام خلفاءاورمبلغین سارے ہی مظہر قدرت ٹانیہ مانے جائیں تو حضرت عیسی القلیلا کے بعد آپ کے حواری سب عیسی ٹانی ہو نگے اور سوی علیہ السلام کے بعد تورات برحکم کرنے والے تمام سلاطین اور انبیا بھی مویٰ ثانی ہوں گے علی ہزاالقیاس حضور التکھیلا کے بعد تمام مبلغین بھی محمد ثانی ہوں گے بلكه برايك فردامت بهي محمد ثاني مومًا كيونكه آية ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ تَأَمُّرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ تابت بوتا بكرسارى امت عهده تبلیغ پر مامور ہے تو ہر ایک امتی محمہ ثانی ہوا تو پھر مسیح قادیانی کی کیا شخصیص رہی ؟ چوتھا اعتراض بدے کہ کئی آیت یا حدیث ہے بدتا بت نہیں ہوتا کہ میچ موعود ظاہر ہوگا تو وہ محمد ثانی بھی ہوگا اس لئے ان اعتراضات کی روشی میں بیامریایۂ یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ سے قادیانی نے جب سیح مومود ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو پیشکل پیش آ کی تھی کدا حادیث میں تو مسیح موعود کو نبی تسلیم نبیں کیا گیا ہے تو ہماری صدافت کیسے ظاہر ہوگی ،اس لئے نبوت عکسی کا نظریہ گھڑ لیا مگر جب پھر پیرمشکل آیڑی کہ حضور التک کا کی نبوت کا دور قیامت تک ہے تو پھر ہماری بعثت کیسے بھی جوگی ۔اب ذرااور کروٹ لی اور کہددیا گدیمہ کی عکسی نبوت بروزی ہے اور میں محمد ثانی ہوں اور چونکہ نبوت محمد یہ کوئی غیر نبوت نہیں ہے اس کئے نہ ختم رسالت پر حرف آیا اور نه نبوت قادیانیه قابل اعتراض رہی لیکن ظاہر ہے کہ بیتمام تعلیم ایرانی مدعیان نبوت نے قتل کی گئی ہے۔

۸۔....واقعة قبل عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت عبداللہ بن سبایبودی کوموقع مل گیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اپنا انتقام لے کیونکہ آپ کے ہاتھ سے خیبر کے یہودی تباہ ہوئے تھے

اورعبدالله بن سیا کا خاندان خصوصاً تیاہ ہوا تھا،اب اس نے مسلمان بن کر حضرت علی نظامہ کے طرف داروں میں یوں کہنا شروع کر دیا کہ جب میج این مریم آسان ہے اتریں گے تو كيا وجب كه افضل المرسلين محمد القلي لأدنيا ميں دوبار ه تشريف نه لا نمين مگر چونكه آپ كي وفات ہو چکی ہے۔اس کئے آپ کاظہور بروزی طور پر ہوگا اوراس وفت حضرت علی ﷺ بروزمحدی ہیں۔اس لئے ان کی مخالفت ناجائز ہوگی اور حق خلافت آپ کا ہی ہے۔اسی بناء یر صدیث میں آیا ہے کہ ''من کنت مولاہ فعلی مولاہ "اور بیرظاہر ہے کہ آپ کے طرف داروں میں اس عقبیدہ کے بھیلانے ہے بہت بڑا جوش پیدا ہو گیا تھااور دوسری طرف بی امیہ کے طرف دار قبل عثان ﷺ کا مرتکب حضرت علی ﷺ کوقر اردیتے تھے اور دنیائے اسلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ جب تک آپ سے حضرت عثمان کا قصاص نہ لیاجائے خلافت قائم نہ ہو سکے گی۔ اور'' عبداللہ'' ندگور نے اس پارٹی کوبھی بڑے زورے اندر ہی اندر جوش دلایا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ امیر معاویہ ﷺ جعدے روز حضرت عثمان ﷺ مقتول کاخون آلود کرتہ عین خطبہ کے وقت پیش کر کے ماتم کیا کرتے تھے جس ہے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا۔اورمیدان جمل وصفین میں ہزاروں مسلمان آپس میں از کریتاہ ہو گئے۔ واقعہ نبروان میں بھی بڑی تاہی ہوئی اور رفتہ رفتہ ان وجوہ مخاصمت ے واقعہ کر بلا اور بعد میں **واقعہ مختار ثقفی** بھی پیش آ گیا اور اس کشکش میں خاندان علوی تقریباً مٹ گیا اور عبدالله بن سبا کے دلی ارمان پورے ہو گئے۔ بہر حال پیعقیدہ رفتہ رفتہ '' قرامط وملا حدہ "شام ومصرمیں ہوتا ہوا مدعیان نبوت ایران تک پہنچ گیا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کومظہر البي اور بروزمحدي ثابت كيااوراس يررجعت كارنگ چڙها كرتمام شريعت محمدي كو بي بدل ڈالا اور کہددیا کہ محمد کی ہی شریعت تھی وہ آپ ہی واپس آ کراس کو بدل رہے ہیں گئی کا کیا وخل ہے۔ایرانی مدعی رخصت ہوئے تو قادیان میں بیر جعت بروزی رنگ میں ظاہر ہوگئ اور جو پھھاس نے کرنا تھا کر دکھاایا۔ اور مرنے سے پہلے میں قادیانی نے کہد دیا کہ میں قدرت قانیہ بن کر پھر دنیا میں آؤں گاتو مرزائیوں میں بیمیوں مدمی کھڑے ہوگئے۔ اور جب دو برے آزاد منش لیڈروں نے دیکھا کہ اسلام میں ختم رسالت کی مہر لوٹ کر اجرائے رسالت کی روجاری ہوچکی ہے تو انہوں نے بھی اپنی نبوت چلتی کی اور جا بجانبوت بازی کا کھیل شروع ہوگیا۔ اور عبداللہ بن سباکی روح خوش ہوگئی۔ گر اس موقع پر بیما ننا پڑتا ہے کہ شیعہ قدیم میں رجعت کا مسئلہ اس لئے قائم کیا گیا تھا کہ امام الزمان جناب امام مہدی کے فقت خاندان رسالت اور جماعت پر بیر دونوں کا بروز ہوگا اور واقعہ کر بلا پھر پیش آئے گا۔ جس میں پر بیدیوں سے بدلہ لیا جائے گا اور یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ اس رجعت کے وقت اسلام ہی تبدیل یا منسوخ ہوجائے گا گین آخ کل بروز یوں نے ساری کا یا ہی بلٹ ڈائی ہے اور رجعت کوایے ہر سے طریق پر احتمال کیا ہے کہ عبداللہ بن سباکی روح بھی پھڑک اسلام ہی تبدیل یا منسوخ ہموگل کو بیدیو تھا گیا تا ہی بلٹ ڈائی ہے اور رجعت کوایے ہر کے طریق پر احتمال کیا ہے کہ عبداللہ بن سباکی روح بھی پھڑک اگھی ہوگی اور بیساختہ کہتی ہوگی کہ لوبی تو ہمار ہے بھی باپ نکھے۔ بڑے میاں تو بڑے میاں تو بڑے میاں تھا اسلام جی تا میاں بیان اللہ۔

19 ..... پہلے نمبروں میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ کے وقت اسلام کی بھیل ہو چکی تھی اور آئندہ اس میں ترمیم و تنیخ کاحق کی کو حاصل نہ تھا۔ کیونکہ حضور النظیفی پرقر آن نازل ہوا تھا اور ہم پر نازل نہ ہوا تھا بلکہ حضور ﷺ کے ذریعہ سے ہماری طرف نازل کیا گیا تھا ( کیونکہ منزول علیہ اور منزول الیہ میں بڑافرق ہے) مگراس قدر دائل قر آن کا دعو کی صد سے بڑھ گیا کہ قر آن در حقیقت ہم پر نازل ہوا تھارسول تو صرف قاصد تھا اس لئے انہوں نے تعلیم احکام قر آنیہ کی ڈیوٹی خودسنجال لی ہے اور مخفی طور پر نبی بن کراس تعلیم نبوی کے خلاف آ وازا تھارہے ہیں جو یقینی طور پر عبد حاضر تک دستور العمل بن کر چلی آر ہی ہے۔ خلاف آ وازا تھارہے میں جو یقینی طور پر عبد حاضر تک دستور العمل بن کر چلی آر ہی ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ حاملین اسلام کہ جن کی بدولت جمیں اسلام نصیب ہوا ہے معاذ اللہ سب

جھوٹے تھا گرجھوٹے نہ تھے تو نادان اور جائل ضرور تھے کیونکہ انہوں نے علم فقہ وصدیت
ان کہودنصاری ہے حاصل کیا تھا جو بظاہر مسلمان تھے اور باطن میں اسلام کے بخت ترین
د شمن تھے جیسا کہ آج کل محققین یورپ نے ٹابت کر دیا ہے۔ بہر حال ان مقلدین تعلیمات
یورپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ قر آن کواس سادگی کی حالت میں دستوار العمل بنانا چاہئے
جواسلام سے پہلے محف قدیمہ کے وقت تھی۔ اس لئے موجود وطرزادا نیگی صوم وصلو ۃ جو
بعد میں گھڑی گئی ہے گوہری نہیں ہے مگر چندال ضروری بھی نہیں ہے۔لیکن ' بائیل' 'جوان
بعد میں گھڑی گئی ہے گوہری نہیں ہے مگر چندال ضروری بھی نہیں ہے۔لیکن ' بائیل' 'جوان
کے نزدیک معتبر کتاب ہے اس میں تو طریق عبادت یوں فدکور ہے کہ گناہ بخشوانے کیلئے
بیکل پرقربانیاں چڑ ہائی جا کیں اور یادالی کرنا ہوتو ٹاٹ پین کرسر پردا کھڈ الوادرالگ بیٹھ کر
اللہ کی یاد کرو نیل گئی اور کیا اللہ کا میں اور کیا آن بختاب اس طرز
عبادت کو جاری کریں گے ج فیمھدا تھم اقتلاہ ۔ اگر نہیں تو قر آن کواحادیث کی روشنی میں
کیوں نہیں جھنا پند کرتے اور کیوں اہل علم کے نزد کیک اپنا مبلغ علم خواہ مخواہ ظاہر کرک
تضویک کرار ہے ہیں۔

تمثیلی طور پربیان کیا جاتا ہے کہ آنجناب کنزد یک تمازت بیجات سے ادا ہو علی ہے حالا تکہ اسمورہ نور' میں صاف فدکور ہے کہ ﴿ فَیسَبِّحُ لَلَهُ فِیهَا بِالْعُلُو وَ الْآصَالِ دِجَالٌ لَا اللّٰهِ مَا فِیهَا بِالْعُلُو وَ الْآصَالِ دِجَالٌ لَا اللّٰهِ مَا فِیهَا بِالْعُلُو وَ الْآصَالِ دِجَالٌ لَا اللّٰهِ مَا الصّلَاقِ وَ إِیْتَاء الزّیکَاقِ ﴿ مساجدا سلام تلکی ایس ایس اور ان کو تجارت یا میں ایس ایس اور ان کو تجارت یا میں ایس اور ان کو تجارت یا مودا سلف نماز کی یا بندی اور ادائے زکوق سے فافل نیس کرتی ۔ اس آیت میں ادائے تیج اور اقام الصلوق الگ الگ دوامر بتائے گئے ہیں اور اسلام میں ان دونوں پر عملدر آمد یوں ہور ہاہے کہ تبیجات الگ اداکی جاتی ہیں اور ذکر الہٰی میں خدا کے بندے ہروقت مصروف رہے ہیں اور ان کے علاوہ نماز کی یا بندی الگ کرتے ہیں ۔ اگر جناب اب بھی نہیں مانے میں اور ان کے علاوہ نماز کی یا بندی الگ کرتے ہیں ۔ اگر جناب اب بھی نہیں مانے

تو ذرابیہ بتلا ہے کدا گریہلا ہی طریق عبادت منظور تھا تو پیکیل دین کس مرض کی دواتھی؟ ۲۰ ۔۔۔ آج کل کے مدعیان نبوت ہے تصویر کشی کواسلام میں داخل کرلیا ہے اوراستدلا لی طور ير بيش كرت بين كدهنرت سليمان العَلَيْنُ في بت بنوائ تقي سكينه مين تصويري تقيس، جناب عائشہ کی تضویر جبرئیل القلی لاائے تھے، فارسیوں کے باتضویر سکے عہدرسالت میں مروج تھے،ایک سحانی کے گلینہ میں تصویرتھی،حضور ﷺ کے گھروں کے بردوں پرتضویریں تھیں، گدیلے باتصور تھے، شیشہ میں تصور آ جاتی ہے تب برئی کے خوف سے تصویر بند کی گئی تھی اوراب وہ خوف نہیں رہا، تضویر صرف تفہیم اور شناخت کیلئے بنائی جاتی ہے اور تضویر ومکس میں فرق ہے کیونکہ فوٹو گرافر کو عکاس کہتے ہیں اور نصوریر بنانے والے کومصور ہگر ہارے طرف سے پیرجواب ہے کہ ان تمام دلائل سے پیرٹابت نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے تصویر سازی کا کام عهدرسالت،عهدخلافت بابعد میں خلافت بنی امیه یاعباسیه میں مجھی بھی کیا ہو،اور کیا ہوتو علائے اسلام نے قرآن وحدیث یا فقہ سے اسے جائز قرار دیا ہو۔ حالا نکیہ بت برسی کا وہم جاتا رہا تھا اورعلوم وفنون کی تفہیم بھی در پیش آ چکی تھی۔اور انبیاء واولیاء یا خلفاءوسلاطین کواپنی شناخت کی بخت ضرورت محسوں جور ہی تھی مگر تا ہم بیآ واز آتی تھی کہ سس كئة تصوير جانال تم في مجوائي نبيل بت يرسى دين احديس كهيس آئي نبيس ہاں استعمال کرنا آئی حد تک پایا جاتا ہے کہ تصویر یا مجسمہ کو پچھ وقعت شددی جائے۔ورندآج کل کی طرح تصویر کا استعمال بھی نہیں پایا جا تا اور بیعذر بے بنیاد ہے کہ مسلمان اس فن ہے بے بہرہ رہیں گے توان کی ترتی رک جائے گی۔ کیونکہ گائے کے گوشت کی بڑی تجارت ہے مگر ہند نہیں کرتے تو کیاا تکی ترقی بند ہوگئی ہے۔اور پنظر پیخود گھڑ لیا ہے کہ بت پری کے خوف سے تصویر سازی بند کی گئے تھی۔اور پیغلط ہے کیونکہ اس وقت پھر تصویر پری مرزا میوں

الكاوريز جلدا

اور بعض صوفیوں میں مروح ہوچکی ہے اور اس کی ترویج میں دو بھاری تقص پیدا ہوگئے ہیں اور بینیا ہوگئے ہیں اور سنیماؤں اول پاکدامن عور توں کی عفت اس ہے جاتی رہی ہے۔ ووم نگی تضویروں میں اور سنیماؤں میں حیا سوز تصاویر کے ذریعہ وہ بے حیائی سکھائی جاتی ہے کہ جانور بھی اس کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تو کیا اندریں حالات کوئی مسلمان حضور التکلی کے خلاف فتو کی دے سکتا ہے کہ مسلمان تصویر بنا نمیں یاان کو پنظر تحسین استعال کریں؟ ہم نے آپ کے سامنے پیغیم اسلام کی دور اندیشی اور روحانی تربیت کی طرف توجہ دلا دی ہے ، آئندہ آپ کو اختیار ہے ما میں یانہ ما نیں۔ و ما علینا الا البلاغ۔

تمت بالخير



ئات قادئيانيت شيخ الإيسام سستيد **پيرم جرب لي شاه پنت**ي حفي گولادي جواللهايه

- ٥ ڪالايت زِندگي
- ٥ رَدِقاديَانيث

tou of the state o

#### حالات زندگی

فاتح قادیانت، مجددوفت، شیخ الاسلام حضرت علامه مولانا حافظ سید پیرمبرعلی شاه قادری چشتی حفی گولزوی رژه الدید کاسلسله نسب مجیس واسطول سے حضور سیدناغوث الاعظم عظیمت جاملتا ہے، آپنجیب الطرفین سیدیں۔ آپ کیم رمضان المبارک ۵۵ تا الدیمطابق ۱۸۵ میروز پیر پیدا ہوئے۔

پیرصاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر اور نواجی علاقوں بھوئی، سون وغیرہ میں حاصل فرمائی۔ عربی، فاری اور صرف ونجو کی تعلیم کے لیے بڑے پیرصاحب رنہ اللہ علیہ نے علاقہ پکھلی (ہزارہ) کے مولوی غلام محی الدین کو مقرر فرمایا تھا۔ جنہوں نے آپ کو کافیہ تک تعلیم دی۔ بعدازاں ہندوستان کی اس وقت کی مشہورہ بنی ورسگاہ حضرت مولا نالطف اللہ صاحب علی گڑھی کے مدرے میں آپ نے مزیداکت اب علم فرمایا بھر سبالان پور میں مشہور خنی محدث مولا نااحم علی سہاران پوری سے مولا نااحم علی سہاران پوری سے مولا نااحم علی سہاران پوری سے مولا نااحم علی سند صدیث لے کر گوٹر وشریف واپس تشریف لائے۔

پیرصاحب علوم متداولہ کے مسلم الثبوت فاضل تھے۔ مثلاً صرف نحو،ادب، کلام، منطق، فلسفہ، فقہ،اصول فقہ،اصول حدیث،اساءالرّ جال پیفیر، تصوّ ف اورایسے ہی تمام علوم رسمیہ وکسبیہ کے عالم تو تھے ہی، ساتھ ہی ان فنون کے عالم بھی تھے جوعلاء کرام کی نگاموں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔اوران میں سے بعض کا ذکر آپ نے ''فتو حات الصمدیہ'' کے دیباچہ میں کیا ہے۔

## ردقاديانيت:

پیرصاحب نے مذعی نبوت مرزا قادیانی کےخلاف کامیاب قلمی اور اسائی جہاد کیا۔حتیٰ کہاس محاذیر مسلمانوں کے تمام فرقوں کی جانب سے متفقہ طور پرآپ ہی قائد شلیم کیے گئے اور آپ کی تصانیف تر ویدمرا زئیت میں بےنظیر شاہ کارقر اردی گئیں۔ان تصانیف کومثل راہ بنا کر، تقریر وتحریر کے مجاہدین کا ایک جم غفیر کمر بستہ ہو کر میدان میں اتر آیا۔ اور قادیاتیت اس ملک میں ایک علیحدہ، بےاثر اور لاتعلق اقلیت بن کررہ گئی ہے۔

بروان میں مناظرہ الاہور میں مندی کھانے اور سیف چشتیائی کا کوئی معقول جواب نہ ویے کے بعد مرزا قادیائی نے کوئی میں ایک پیشین گوئی داخی کہ ''جیٹھ'' کے مہینے تک پیرصاحب قبلداس دارفائی ہے کوئی کرجا کیں گاس پیشین گوئی کا چرچاس کر حضرت کے حمین میں بے چینی پیدا ہوئی کہ گئیں گوئی قادیائی حضرت پر حملہ نہ کرد ہے۔استدعا کی گئی کہ حفاظت کا کوئی معقول انتظام کرلیا جائے حضرت نے فرمایا کہ ''میاں موت توہری ہے ہرکسی کومرنا ہے مگر سنگی رکھو،اس جیٹھ ہم نہیں مرتے۔'' خدا کی شان غلام خاتم النبییین کی زبان سے انگلا ہوالفظ کس طرح ہارگاہ رب میں قبول ہوتا ہے کہ جب جیٹھ کا مہینہ آیا تو مرزا قادیائی لاہور میں ہینہ میں مبتلا ہوکر عبرتا کے موت کا شکار ہوگیا اور سیال شریف عرس مبارک کی تقریب میں حضرت پیرصاحب نے میاں مجموقہ نے جنہوں نے حفاظت کی استدعا کی تھی سے فرمایا۔'' انجیٹھ بانجیٹھ بانچیٹھ ایجیٹھ سے خرمایا۔'' انجیٹھ بانچیٹھ انجیٹھ سے خرمایا۔'' انجیٹھ سے خرمایا۔'' انجیٹھ بانچیٹھ انجیٹھ جیٹھ جیٹھ جیٹھ سے بدل گیا''۔ (ہماری موت کی پیشین گوئی کرنے والاعین ای جیٹھ میں پرذات انجام کا شکار ہوا)

پیرصاحب کا وصال ۲۹ رصفر ۲ هسامی بمطابق الرشی گردوا، اور آپ کی ترفین پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے مشہور قصبہ گوئزہ میں ہوئی۔ آج بھی آپ کا مزار فائض الانوار حضور خاتم النبیبین کی گئی توت کے تحفظ کی روش دلیل ہے۔

الحمد للد ادارہ تحفظ عقائد اسلام نے سلسلہ ختم نبوت کی تیسری جلد میں فاتح قادیانیت پیرم ہو کی شائع کے ہیں اور اس قادیانیت پیرم ہو کی شائع کے ہیں اور اس تیرہ ویں جلد میں آپ کی کتاب " مکتوبات طیبات" سے ماخوذ ایک مختم تیرہ ویں جلد میں آپ کی کتاب " مکتوبات طیبات" سے ماخوذ ایک مختم

رسالے کوشامل کرنے کی سعادت حاصل کی جارہی ہے جوجیات میں ہے متعلق ان آٹھ سوالات کے جوابات پرمشتمل ہے جومشہور غیر مقلد مناظر مولوی حبیب الله امرتسری نے پیرصاحب سے پوچھے تھے۔ رسالہ ہذا کے مقد مے میں طبع کی وجدان الفاظ میں بیان کی گئ ہے:

## مژوه

واضح رہے کہ مولوی محمد حبیب اللہ صاحب ساکن امر تسر نے حضور میں ایک عربیفہ لکھا ہے۔ جس میں آٹھ سوالات کے جوابات طلب کے ہیں۔ وہ اعتراضات فی الواقع مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک معتقد مرزا ابوالعطاء کیم خدا بخش قادیانی نے اپنی کتاب وعسل مصطفیٰ "میں حیات میج اور دجوع موتی پر کئے ہیں۔

مولوی صاحب مذکور لکھتے ہیں کہ میں نے امرتسر کے چندا یک علماء مثلاً محمد داؤد بن عبد البجار غزنوی، خیر شاہ صاحب حنی تقشیندی، ابو الوفاء شاء الله وغیرہ ہے ان اعتراضات کے جوابات کے متعلق استفسار کیا۔ گرافسوں کہ کسی نے تسلی بخش جوابات نہ دیئے۔ لہذا اب حضور میں ارسال ہیں کہ آپ بخیال تو اب دارین ان کا جواب تحریر فرما کر فرقہ مرزائیے کے دام کرے اہل اسلام کوخلاصی دیں گے۔

نیز مولوی صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ میری خود بیر حالت تھی کہ 'دعسل مصفی'' کو پہلی بار پڑھنے سے دل میں طرح طرح کے شکوک اٹھے۔اور وفات میسے پر پورایفین ہوگیا۔ گر الحمد للہ کہ آپ کی سیف چشتیائی اور شمس البدایت نے میرے متذبذب دل پر تسلی بخش اثر پُکایا۔اور نیز چندا کی مرز ائیوں نے اسے پڑھا۔ چنانچے تحکیم البی بخش صاحب مرحوم مع لڑے اپنے کے آخرم زائیت سے تو بہ کرگے اور اسلام پر ہی فوت ہوئے۔ لبندا حضورا قدس رقط نے بوجہ افادہ ضلق اللہ کمال مہر ہانی سے ہاو جود اپنی عدیم الفرصتی کے ان آٹھ سوالات کے جوابات صرف قرآن کریم ہے اس پیرایہ میں تحریر فرمائے کہ''باب زر باید نوشت''واللہ اگر ونیا مجرکوئی پھرتا تو ایسے جوابات پیدا نہ کرسکتا۔ علاوہ متضمن ہونے حقائق ومعارف کے نظائر وامثال سے سلیس عبارت اردو میں ایسے مشرح بیں کہ ہرایک محض فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔

چونکہ سیف چشٹیائی ایک شخیم کتاب ہے جس کا مطالعہ ہرایک انسان کے لئے مستفید ہے لہذا صرف آٹھ جوابات مع سوالات طبع کرا کر ہدیہ ناظرین ہیں۔ تا کہ سب کو فائدہ ہو۔

> حلقه بگوش فقیراحمد پیثاوری ( نقل عریضه مولوی صاحب مذکور،امرتسر )



مرزائیوں کے سوال اور حضور قبلہ عالم کی طرف سے ان کے جواب مرتبہ مفتی عبدالحی چشتی از کتاب

# اَمْكَتُوبُاتُ الطيّباتُ

(سَنِ تَصِينُف : 1324ه بطابق 1904)

-== تَصَنِيْفُ لَطِيْفُ ===

فَاغَ قَادَيَا نِينَتُ شِيخَ الإِسِنَامُ سَنِيد بِيرِم عِمرَ عِلَى شَاهِ جِنْتَى حِنْقِى گُولادَى حِدَاللَّهِ بِيهِ tou of the state o

## بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

جناب حضرتنا هیخنا سیرنا و مولا نا زبدة المحققین ورئیس العارفین، بعد سلام علیم کے عاجزیوں گزارش کرتاہے کہ فرقہ باطلہ مرزائیہ کی تائید میں مرزاغلام احمرصاحب قادیانی کے ایک معتقد مرزا ابوالعطار تحلیم خدا بخش قادیانی نے ایک شخیم کتاب ''حسل مصفی'' لکھی ہے اس کتاب میں مرزا موصوف نے اپنے زعم میں وفات میے کوتک جہاں تک ہو سکا ثابت کیا۔ مرزا صاحب قادیانی نے تو ''ازالہ اوہام'' مطبع ریاض ہندامر تسر ۱۳۸۸اھ کے صفحہ کیا۔ مرزا صاحب قادیانی نے تو ''ازالہ اوہام'' مطبع ریاض ہندامر تسر ۱۳۸۸اھ کے صفحہ ما معتبل کیا۔ مرزا صاحب قادیانی نے تو ''ازالہ اوہام' مطبع ریاض ہندامر تسر ۱۳۸۸اھ کے صفحہ ما صاحب اپنے بیر ہے بھی بڑھ ہے نگلے۔ یعنی انہوں نے ساٹھ آیات قرآنی ہے وفات میے کا استدلال پکڑا۔ مگر حکیم صاحب اپنے بیر ہے بھی بڑھ ہے نگلے۔ یعنی انہوں نے ساٹھ آیات قرآنی ہے وفات میے کا استدلال پکڑا۔ مشہور ہے۔

گرو جہنال دے جاندے ئي چيلے جان شروپ الله دائم الحروف كى اكثر اوقات امرتسر كے مزائيوں كے ساتھ گفتگو ہوتى رہتى ہے آپ كى كتاب سيف چشتيائى نے مجھے بڑا فائدہ دیا۔ اور چندا کیک مزائیوں نے اسے پڑھا۔ چنانچ حكيم اللى بخش صاحب مرحوم معدا ہے لڑكے كے آخر مرفائيت سے قوبدكر گئے۔ اور اسلام پرى فوت ہوئے۔ اور باتى مرزائیوں كے دل ویسے ہى شخت رہے ہے كہ فاک سمجھائے كوئى عشق كے ديوانے كو فاک سمجھائے كوئى عشق كے ديوانے كو ناگ ہمرى خود يہ حالت تھى كہ عسل مصفى كو پہلى بار پڑھنے ہے دل میں طرح طرح کے گئے گئے کا ورائے کو میری خود یہ حالت تھى كہ عسل مصفى كو پہلى بار پڑھنے ہے دل میں طرح طرح کے گئے گئے کا ورائے کی سیف چشتیائی اور شمل

الهدایات نے میرے متذبذ بول پرتلی بخش امرت پُکایا۔ امید ب کدئی برگشة آدی اس سے ایمان میں تروتازگی حاصل کریں گے۔ عرصدایک سال سے عاجز نے کمر بستہ ہو کریہ ارادہ کرلیا ہے کہ ایک شخیم کتاب بنا کر'' عسل مصفی'' کی تر دید بخوبی کی جائے اوراس کی تمام چالا کیوں کی قلعی کھولی جائے۔ چنانچہ راقم الحروف'' عسل مصفی'' کے رد میں ایک کتاب ''صاعقہ رصانی برخل قادیانی'' کھر ہا ہے اوراس کے پانچ باب تر تیب واربا ندھے ہیں:

میں حقیقت اُس القائم پُنیارہ (۱۵) فصلوں پر۔

میں حقیقت المہدی بارہ (۱۵) فصلوں پر۔

مصنف ' عسل مصفی '' نے چندایک اعتراضات میں اور رجوع موتنی پر کئے ہیں۔ عاجز ذیل میں وہ اعتراضات تحریر کردیتا ہاور آپ سے ان کے جوابات کا خواستگار ہے۔ میں نے امر تسر کے چندایک عالموں مثلاً محمد واؤد بن عبدالجبارغ نوی ، خیرشاہ صاحب حنی نقشبندی ، ابوالوفاء ثناء اللہ وغیرہ ہے ان اعتراضوں کے جواب پوچھے مگرافسوں کہ کسی نے بھی جواب تسلی بخش نہیں دیئے۔ اب امید ہے کہ آپ بخیال ثواب دارین ان اعتراضوں کے جواب تحریفر ماکر فرقہ مرزائیہ کے دام مکر سے اہل اسلام گوفلاسی دیں گے۔ اعتراضوں کے جواب تحریفر ماکر فرقہ مرزائیہ کے دام مکر سے اہل اسلام گوفلاسی دیں گے۔ اول

فاحمر جعد عريض الصدر

اوّل صدیم میں میں میں اسری کا حلیہ سرخ رنگ، بال گھونگر دار سینہ چوڑ اتھا۔ اور دوسری صدیث میں میں موجود کا حلیہ گندم گول رنگ، بال کندھوں پر لگئے ہوئے اور سرے بالوں سے بانی میکتا ہوا ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ سے ناصری اور ہے اور آنے والے سے دارے والے میں جس نے د جال کو مارناہے، اور ہے۔

وومرى مديث شي يجى برقال ثم اذا برجل جعد قطط اعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافية كاشبه من رايت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبى رجلين يطوف بالبيت ..... الع

اس ہے معلوم ہتا ہے کہ نبی ﷺ نے د جال گوچھی کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ گر دوسری صحیح حدیثوں سے صاف عیاں ہے کہ د جال پر مکہ دیدیں جرام کئے گئے ہیں۔ پھرمسے د جال کا طواف کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

على اعقابهم مذ فارقتهم اقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني ..... انخ

جِزَ كَ مُورة ما نَده مِن ذَكَرَ بِ كَدَّ يَرِ مِوالَ بُونَ يَرُ مَنَ جَوابِ وَ يَ كَدَ اللّهِ مِنْ يَكُونُ لِئُ أَنُ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِئُ بِحَقِي طَ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُتَهُ طَ تَعْلَمُ مَا فِئُ نَفْسِكَ طَ إِنَّ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُ مَا فِئُ نَفْسِكَ طَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ اللّهُ مَا فَئُ نَفْسِكَ طَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ اللّهُ مَا قُلُتُ لَهُمْ إِلّا مَا آمَرُ تَنِئُ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَّا دُمُتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْنَنِي كُنْتَ أَنْت ..... العَ ﴾ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَّا دُمُتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْنَنِي كُنْتَ أَنْت .... العَ ﴾

قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ یہ آیات اپنے اوپر چیاں کر کے فرمادیں گے۔ اور اپنے بیان کومیسیٰ کی طرح بیان فرمادیں گے۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں ۔ پس آپ یہی کہیں گے کہ جب تونے جھے وفات دی اور محما قال العبد الصالح صاف ظاہر کرتا ہے کہ سے بھی یہی کہیں گے۔" جب تونے وفات دی'۔

اباس معنی وفات کے لے گریہ کہا جائے کہاس سے مرادوہ موت ہے جو
می کوز بین پرآنے کے پینتالیس (۴۵) سال بعد آھ گی ۔ تواس پر بیاعتراض لازم آئ
گا کہ میں کے بیروسی ابھی گراہ بیس ہوئے بلکہ میں کی وفات کے بعد ہوں گے۔ اور اس جا
آئندہ وفات مرادلینا اس وجہ ہے بھی غلط ہے کہ خدا تو میں کے اس زمانے کی نبست سوال کر
رہا ہے جب کہ میں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجانہ کہ آئندہ زمانہ کی نبست اور پھر کے اتنازمانہ جھوڑ کر آئندہ موت کی بابت کس طرح گفتگو کرتے اور پھر تفییر مثلا کھالین و حسینی وغیرہ بیں ﴿فلما توفیتنی ﴾ کے معنی دفع الی السماء نہ ہوتا۔

اور گذشته زمانے میں میہ کہنے ہر کہ" جب تو نے مجھے آسان ہر اٹھا لیا"۔ یہ

۲.....اگر دافعک کے بعد متوفیک کور تھیں تولازم آئے گا کہ سے کا رفع تو ہو گیا ہے۔ و مطھرک و جاعل الذین .....الغ کا وعدہ ایکی پورانہیں ہوا بلکہ بعد و فات کے ہوگا اور بیغلط ہے۔

"....اگرمتوفیک کو مطهرک کے بعدر کھئے تولازم آئے گا کہ رفع ومطهو ہونے کے وعدے تو پورے ہوئے کے وعدے تو پورے کے بعد کے وعدے تو پورے ہوگئے ہیں مگر مسلمان کا فروں پر غالب نہیں ہیں بلکہ موت کے بعد ہوں۔حالا تکدیہ خلط ہے۔

۴ .....اگر متوفیک کوسب کے آخر رکھیں تو لازم آئے گا کہ قیامت کے دن جب کہ اور لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے میچ فوت ہوجا کیں گے کیونکہ چوتھا وعدہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرے پیروؤں کو کا فروں پر غالب رکھوں گا۔ ۵ ..... یہ چاروعدے ترتیب وار ہیں اگر واؤ ترتیب کے لئے نہیں ہے بلکہ قیامت کے پہلے پہلے پیسب وعدے پورے ہوجانے چا کیں توالی یوم القیمة کی ضرورت ندتھی۔اوراس کی نظیر میں کوئی اور آیت بھی پیش کرنی چاہئے۔

چھار م: بعض مفسرین نے آیت وان من اهل الکتاب .....الغ، کے معنی میہ کئے ہیں کمسے موعود کے وقت میں جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ سب سے کی موت کے پہلے پہلے اس پرایمان لا کمیں گے۔این پر دعسل مصفی' کے بیاعتراض ہیں کہ:

ا۔۔۔۔آیت،و جاعل اللین ۔۔۔۔ابع،آیت ہے صاف عیاں ہے کہ کافر قیامت تک رہیں گے پھرمسے کے وقت کس طرح سب مؤمن ہوجا کیں گے۔

۲..... بیمعنی مفسرین کے اس آیت کے مخالف میں۔ جہاں ارشاد ہے کہ ہم نے یہود اور نصار کی کے درمیان تا قیامت بغض ڈالا ہے۔

ساوراس آیت کے بھی مخالف ہے کہ جہاں ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی
 امت پیدا کردیتا۔ گریہ سنت اللہ کے برخلاف ہے۔

۳ ..... یہ کہ جب آنخضرت ﷺ کےعہد مبارک میں تمام اہل کتاب مسلمان نہیں ہوئے۔ تو گھرمسے کے زمانے کو کیا خصوصیت ہے۔

۵..... د جال یہودی ہوگا اور اس کے ساتھ ۵۰ ہزاریہود ہوں گئے۔ باوجود اہل کتاب ہونے کے پھروہ کیسےایمان لانے کے بغیر مرجا ئیں گے۔

پنجم: عسل مصفی والے سے التلفظ کم مجزات احیاے موتی اہراہیم التلفظ ک، رب ارنبی کیف تحی المعلقظ ک، رب ارنبی کیف تحی المعوتی المعانی التلفظ کے ۱۰۰ سال کے بعد زندہ ہو جانے ، بنی اسرائیل کے مسرداروں کے زندہ ہوجانے سے صاف انکار کیا ہے۔ اوراس کی

باطل تاويليس كى بين \_اورعدم رجوع موتنى پرية مات قرآنى پيش كئة بين: است ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرُيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمُ لَا يَرُجِعُونَ ﴾ (٢ ١ ١٠٠٠ رَون ٤) ٢ ..... ﴿ أَلُمْ يَرَوُا كُمُ أَهْلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمُ لا يَرْجِعُونَ ﴾

(۲۳۶، رکوځا)

٣ ---- ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونِ لَعَلِى أَعْمَلُ صَالِحاً
 فِيْمَا تَرَكُتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرُزَحٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾
 (٣/١٠/٤٠٥)

٣..... ﴿ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَ نُفُسَ حِيُنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوُتَ وَيُرُسِلُ الْأُخُرِىٰ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾ (٢٣٦. رَون ٢) ٥..... ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعُدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ (٢٨. رَون)

فشفه: ٣٣ ، سورة البقريش جهال ابرائيم النظافيكا ذكر ب فرمايا كه: رب ادنى كيف .....العداس پرمرزائى كت بين كمفسرين في قيمه كرنا ، كوثنا كس كمعنى ك بين وفقصر هُنَّ كم معنى كوثنا بهى بين مربيال اليك اليح معنول سه روكتا ب كه اگر كوثنا ، كوثنا ، كلا سكر فقا نه كه الده فقصوهان كوثنا ، كلا سكر فقا نه كه الفقصوهان كوثنا ، كلا سكر فقا نه كه الفقصوهان اليك الربيك الماري من الماري اليك اليك الماري الماري المنابيل كيت بلكه ثابت جسم كوچى كله كت بين بين يا اليك اليك الماري الماري اليك الماري الم

**ھفتم**: جس حالت کوقر آن مجید کی ہیں ہزیادہ آیتوں میں متوفی کے معنی موت کے

آئے ہیں۔تو پھر یہاں میچ کو کیا خصوصیت ہے۔اگر پورا لینے کے معنی لیس تو پھر بھی یہ ایک معمالیا تی رہتا ہے کہ

ا.....گيا مركو يورا كرنا\_

۲....کیاجیم دروح کو بورا کرلینا۔

۔۔۔۔۔یا اور کوئی اور معنی ، اور اگر جسم مع الروح پورالینا مراد ہے تو باقی آیات میں جہاں موفعی وغیرہ ہے تو کیا پیدمنی بنیں گے کہ خدایا فرشتے لوگوں کوجسم مع الروح اٹھالیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے قبض کرنا کے معنی لئے ہیں اور قبض ہمیشدروح کا ہوا کرتا ہے۔

هنشته: جب كه خداتعالى فاعل جواوركوكى ذى روح مفتول تو متوفى كے معنى بميشة قبض روح كے جواكرتے بيں اوراگر مرزائيوں كآگآيات "توفى كل نفس "" ابواهيم الذى وفا" وغيره بيش كى جاتى بيں تو وه كہتے بيس كه بيتو باب تفعل سے نبيس بيس گواس كا ماخذوفائى ہے۔

یہ آٹھ سوال گویا تمام''عسل مصفی'' کے اعتر اصوں کا خلاصہ ہے۔ان کا جواب دینا گویامشن مرزائیہ کے سر پرآ سانی بجلی گرانا ہے۔امید ہے کہ آپ ان کے جواہات سلّی بخش تحریر فرمادیں گے۔

11

خادم الاسلام محمر حبیب الله ( کنژ ه مهیاں شکھ کو چهنا ظر قطب الدین ، یاس مسجدغز نویاں امرتسر)

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده واله وصحبه جواب سوال نمبر ١:

احمر اور آ دم ہے مراد ایک ہی شخص ہے۔ کیونکہ درصورت تغایر دوسری حدیث کا جمله (لا والله ما قال النبي على بعيسي احمر ولكن قال بينما انا نائم اطوف بالكعبة فاذا رجل آدم ....الخ) بكل اورغيرمر بوط ثابت بوتا ب الراحروآ دم دو شخص ہوتے تو ایک شخص کا سرخ رنگ اور دوسرے کا گندم گوں ہونا ناممکن اور غیر واقعی نہیں مانا جاسکتا تو پرحلفی نفی کا کیامعنی۔اس قدرتشد داور تا کید بالحلف اس صورت میں شایاں ہے که ایک ہی شخص کی نسبت حلیہ بیان کیا جاتا ہے۔اورائ شخص کوایک راوی احمر بتا تا ہے اور دوسرا آ دم روایت کرتا ہے۔اور راوی ثانی کواجٹماع بین انحلیتین فی شخص واحد غیر واقعی نظر آتا ہو۔ ماصرف روایت باللفظ اس کامقصود ہو۔ دراصل بات سے کمسے ناصری وہی سے موعود ہے۔اور فی الوقع دونوں صدیثیں صحیح مانی جاسکتی ہیں۔راوی ٹانی کا مطلب اور مطمح نظر صرف روایت باللفظ ہے۔ نفیاً واثبا تأمیح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت میں چونکہ سرخی وسپيري ملي مولي تھي كما في ابي داؤروغيره (فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض .... الغ) إلى رنكت واليكوا كرسرخ كها جائة بهي اوراكر گندم گوں بنایا جائے تو بھی بجاہے۔

ر ہا آنخضرت ﷺ کامیح اور دجال دونوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھنا سومعلوم ہو کہ خیال منفصل اور عالم رویا میں عالم شہادت کے محالات ممکنات دکھائی دیے ہیں ایسا ہی مجردات الجسم ہوکر۔ چنانچہ فق سبحانہ وتعالی کا بروز حشر ایک صورت میں جلوہ گرہونا جس کا مؤمنین انکار کریں گے۔ پھردوسری صورت میں جلی ہونے پراقر ار۔ایسا ہی آمخضرت کی کا (علم ) کو درصورت لبن مشاہدہ فر مانا۔اور نیز واضح رہ کہ ہرایک شخص اپنے خیالات اوراعتقادات واعمال میں مرکز استعداد ذاتی اپنے کے اردگردگھومتار ہتا ہے۔ یعنی ان اساء الہیے کے دائرہ سے باہر نہیں جاسکتا کہ جن اساء کے لئے اس کا عین ثابت فیض اقدس میں بغیر محلل جعل مظہر قر اردیا گیا ہے۔صدیقی عین ثابت (حادی) اورا بوجہل کا عین ثابت (مصل ) کے احاط سے باہر نہیں جاسکتا۔ ایسا ہی عیسیٰ علی نیمناو علیہ الصلوۃ والسلام کا عین ثابت (مصل ) کے احاظ سے باہر نہیں جاسکتا۔ ایسا ہی عیسیٰ علی نیمناو علیہ الصلوۃ والسلام کا عین ثابت اورد حال کا جی

حدیث کا مطلب: آخضرت فی نے مشاہدہ فرمایا کیسی ابن مریم اور دجال دونوں اپنے بیت اللہ اسائی کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک بھدی من بشاء کے اظہار میں اور دوسرا بصل من بشاء کے اسباب میں سرگرم اور کمر بستہ ہے۔ بادی اور مضل کا موصوف چونکہ ذات واحدہ ہے لہذا عالم رؤیا میں آخضرت فی کوایک ہی بیت اللہ مشہود موایہ ہے مطلب سے اور دجال دونوں کے طواف کرنے کا دو اللہ اعلم و علمہ اتمہ۔

دوسری حدیث جس میں دجال کی عدم رسائی بیٹ اللہ تک کا ذکر ہے وہ بھی سیج و بجا ہے۔ ہماراایمان ہے کہ حسب ارشاد نبوی ﷺ وجال کو عالم شہادت میں بیت اللہ تک رسائی نہ ہوگی۔

#### جواب سوال نمبر ۲و۳:

تو فی کامعنی موت نہیں بلکہ موت ایک نوع ہے معنی تو فی کے انواع میں ے،تو فی کامعنی قبض کر لینا،اٹھالینا، پورا کر لینا،سولانا،دیکھولسان العرب قاموس،صراح

وغیر ہاسیف چشتیائی ملاحظہ ہو۔ پھر قبض کر لینا عام ہے، ایسا ہی اٹھالیتا۔ اگر اس قبض ورفع کامتعلق نفوس وارواح ہوں اور فاعل اللہ تغالی تو اس کے لئے دوصورتیں ہیں ۔ایک موت ، دوسری نیند پس موت اور نیند معنی تو فی کے لئے جزئیات ومواد کھبرے۔ چنانچہ آیت زَيْلِ \_ صَالَبُ ظَاهِر بِ ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْا نَفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ﴾ (الزمر، آیت ۴۶۱) یعنی قبض نفوس وارواح کی دوصورتیں ہیں ایک موت ،دوسری نیند۔اگر میتوفی کامعنی موت دینا اور مارنے کالیاجائے تو کلام الٰہی (معاذ اللہ ) بالکل بے معنی ہوجا تا ہے کیونکہ جب تو فیل کے مقہوم میں موت ہے تو پھر (حین موتھا) لغوکھبرے گا اور (والتی لم تمت) میں بوجہ عطف کے (الانفس) پراجماع ضدین (موت وعدم موت) کا سامنا آئے گا وھو باطل آیت کا مطلب بیہ ہوا کہ قبض نفوس گودوصور تیں موت ونیند میں ہوتا ہے۔مگر درصورت موت نفس مقبوضہ کو چھوڑ انہیں جاتا بخالف حالت نیند کے کهاس میں نفس مقبوضه کواجل مسٹی و میعاد معین تک چھوڑ دیا جا تا ہے۔ساری آبیت پڑھو۔ ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفِّي الْاَ نُفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الْأَخُرَى إِلَى أَجَل مُسَمَّى ﴿ \_

پس ثابت ہوا کہ توفی کا معنی صرف قبض ہے اور مقبوض شدہ شے خواہ نفوس وارواح ہوں۔ اور پھر چھوڑ دیے وارواح ہوں۔ اور پھر چھوڑ دیے جاکیں۔ چنانچہ موت کی صورت میں یا پھر چھوڑ دیے جاکیں چنانچہ بحالت نیند و بیداری ، یا غیر نفوس ہوں۔ چنانچہ تو فیت مالی وغیرہ محاورات عرب کما فی اسان العرب وغیرہ ایسا ہی (متوفیک) اور (فلما توفیتنی) خارج ہمون کے موضوع لہ توفیتنی کہ (المضاف اذا اخذ من حیث انه مضاف یکون التقیید داخلا و القید خارجا) تاعدہ مسلمہ ہے۔

فرض کیا کہ زیدم گیا اور عمر وسور ہاہے۔ اور دونوں کے متعلقین نے بعد مرجانے زبید کے اور سوجانے عمر و کے ارتکاب جرائم اعتقادی وعملی کرنا شروع کیا زیدوعمرو دونوں سے سوال کرئے میں ایک ہی عبارت کا استعمال بحسب شہادت آیت مذکور د ہالا۔

﴿ ٱللَّهُ يَتُوَفِّي الْا نَفُسَ ﴾ كيامِا حَلَّا بِ-مثلًا (انتما قلتما ان يعتقد واويعملوا كذا وكذا) بجواب اس كرونول كهر كتة بي كه (ما كان ان نقول لهم كذا كذا الا ما امرتنا وكنا عليهم شهيدين مادمنا فيهم فلما توفيتنا كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد) يعنى برخلاف ارشادالي ان كوكهنا بمكو شایال نہیں تھا۔ ہم جب تک ان میں موجود تھے ان کو ہدایت کرتے رہے اور فرمان خداوندی پہنچاتے رہے۔ پھر جب تونے ہمارے ارواح کوقبض کر لیا اورا ٹھالیا پھر تو ان ہر نگهبان تفا\_بشهادت آیة مسطوره بالا وکتب بغت لسان العرب، قاموس، صراح - **تو فن**ی کا معنی قبض و د فع کاتھ ہر ااورموت و نبیندا نواع واقبام تھبرے معنی قبض کے لئے اورمسلمہ قاعد ہ ہے کہ استعال کلی کا جزئی میں مجاز ہے نہ حقیقت للبذا اہل افت نے موت کومعنی مجازی تشہر ایا ے۔ توفی کے لئے سیف چشتیائی ملاحظہ ہو۔ ایبائی آمخضرت ﷺ اور سے این مریم عليهما السلام بجواب سوال مذكوره لفظ فلما توفيتني استعال فرما عكتم بير يعني آب عليه بایں معنی پھر جب قبض کرلیا تو نے روح میری اور سیح علی نبینا وعلیہ السلام پھر جب قبض کرلیا تونے مجھ کو بعنی میرے جسم کومع الروح پکڑ لیااورا ٹھالیا۔ وجداس کی وہی ہے کہ تو فعی کامعنی مطلق قبض ورفع کا ہے اور ثی ء مقبوض ومرفوع اس کے معنی سے خارج ہے۔ جملیہ تو فعی الله زيداً ، كوتينون صورتون مين بول سكتے ميں۔

ا....الله تعالی نے زید کومار دیا۔ یعنی اس کی روح کرقبض کرنے کے بعد نہ چھوڑا۔

۲..... یالله تعالی نے زید کوسلایا \_ یعنی اس کی روح کو بعد القبض جھوڑ دیا \_

سایا اللہ تعالی نے زید کو بالکایہ (جسم مع الروح) قبض کرلیا اور اٹھالیا۔ تیسری صورت محل نزائ ہے اور پہلی دوصور تیں آیة ﴿اللّٰهُ یَتُوفِی اللّٰهُ نَفْسَ ﴾ ہے صراحة ثابت ہیں۔ بلکہ اس آیت میں یعنوفیٰ کے معنی میں غور کرنے پر بیا شکال جا تار بہتا ہے کہ جسم مع الروح کا اٹھالینا جملہ ند کورہ ہے کیے مراد ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ محاورہ قرآنیہ میں جس جگہ توفیٰ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہوو ہاں معنی موت ہی مراد ہے۔ کیونکہ مطلق قبض ورفع توفیٰ کا معنی ہے نہ خاص موت ہیں۔

جولفظ کہ معنی کلی (مطلق ورفع وقبض) کے لئے موضوع بشہادت لغت وقر آن کریم ہےاس لفظ (**تو فیٰ**) کوایک اس معنی کی جزی کے لئے موضوع سمجھ لینا مثلاً انسان کو خاص زید کے لئے موضوع قرار دے لینا سراہر جہالت ہے۔

سوال: ﴿بَلُ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ عمرادر نع درجات واعزاز بـ كماقال سبحانه ﴿وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ فَوُقَ بَعُضِ دَرَجَات ﴾ نه يكالله تعالى في ابن مريم على نيناوعده السلام كوزنده الله اليا-

جواب: ﴿ بَالُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ ترفع درجات مرادلينا بالكل بخالف بسياق كلام الهى كداس لئے كد ماقبل ميں قول يبود كا ذكر به كد ﴿ إِنَّا قَتَلُمَنَا الْمَسِيعَ عِيْسَى البُنَ مَوْيَهُمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يعنى يبود كا يه خيال تفاكه بهم في من على نيوناوعله السلام كو بذريعه صليب مار والا جس كَى ترويد ميں الله تعالى فرما تا به كه يح كابذريعه صليب قبل كرنا يرفض يبود كا غير واقعى زعم بدانبوں في كو قبل نيون كيا تفاد بلكه الله تعالى في السُوا في السُوا فيكَ كوان كه باتھ سے بچاليا۔ چنا نچ دوسرى جگه فرما تا بر ﴿ وَإِذْ كُفَفُت بَنِي إِنْسُوا فِيلُ كَانِينَ كَانِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور جن کا ذکر ماقبل میں ہے مثلاً احیاء موتی وابراء اکمہ وتائید بروح القدس،ایک بدیھی احسان ہے کہ ہم نے تم کو یہود کے ہاتھ ہے بچالیا۔اور ظاہر ہے کہ بیتر دیدای صورت میں تروید ماقبل بعن قول بہود کی ہو سکتی ہے کہ دفعہ اللہ الیہ سے رفع جسمانی لیاجائے یعنی الله تعالى في مح كا تحاليا اوريبود كے پنجه سے بياليا۔ كما قال ﴿ وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِنَی اِسُوَانِیْلُ عَنْکَ ﴾ اور نیز درصورت رفع درجات واعز از کلمه بل کے ماقبل اور مابعد یعن قبل ورفع میں علاوہ مخالفت سیاق کلام کے تضاد بھی نہیں پایا جا تا جو کہ قصر قلب کا مفاد ہوتا ب- چنانچ کہاجاتا ہے۔ 'ما اهنت زیدا بل اکرمته' میں نے زید کی ا بانت نہیں کی بلکه اس پرا کرام کیا ہے اور اس کوئزت بخشی ہے۔ اہانت اور اکرام میں تضاد ہے دونو ں جمع نہیں ہو سکتے۔ایہا ہی قل اور رفع کا بھی اجتماع نہ ہونا جائے۔قل جسمی اور رفع جسمی میں تو میشک تضاد اور عدم اجماع ہے اور قتل جسمی اور رفع درجات میں تضاد نہیں کیونکہ جو مخص بے كناه مقتول وشبيد بواس كے لئے رفع ورجات بھى موتا ہے البذا ﴿ مَلَّ رَفَّعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ ے رفع جسمی مراد ہے ندر فع درجات۔

سوال: قِتَلْ صَلِيبِي چِوَنَکه حسب تصریح توراة موجب لعن ولمعونيت بـ لبندا ذکر ملزوم واراده لازم كے طريق پر گويا كلام مذكوره بمزله "و ما كان ملعونا بل دفعه الله اليه" كے تشبرا اور ملعونيت اور رفع درجات روحى كے مابين تضاوب دونوں بم جمع نبيس ہو سكتے۔

جواب: مقتول صلیبی کا مستوجب لعن ہونا ای صورت میں ہے۔ جبکہ مقتول مرتکب جرم ہو۔ ورند درصورت غیر مجرم ہونے کے مستحق اعز از واکرام ہوتا ہے۔ دیکھوتوراۃ ،کتاب استثنا آیة ،۱۲۲ ور۲۳ میں اس امرکی تصریح کر دی گئ ہے جس کوہم سیف چشتیائی میں توراۃ سے بعبار یفقل کر چکے ہیں۔ اس وقت ہے تھم برداشتہ میں لکھر ہا ہوں کوئی کتاب سامنے نہیں آیۃ ﴿بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ مِن تحقق ہے اس وعدہ کا جو آیۃ ﴿إِنِّیُ مُتَوَفِّیُکَ وَوَافِقُکُ اِلَیِّ ..... الغے مِن دیا گیا تھا۔

خلاصه كلام بيب كه آيت ﴿ بَلُ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ نص قطعي برفع جسمي و حیات مسیح پر اور تحقق ہے اس وعدہ کے لئے جو کہ' معوفیک و رافعک"دونوں ہے کیا گیا ہے۔اور(فلسا توفیتنی) میں وہی مطلق رفع مراد ہے بعنی در جواب سوال خداوندی آنخضرت ﷺ ومیح دونوں ای تو فیتنبی کواستعال فرما ئیں گے۔ چنانچہ او پرلکھ چکا ہول۔ لى ثابت مواكد انى متوفيك اورفلما توفتنى اور ﴿ بَلُ رُّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ ين رفع جسم والروح مراد ہے۔ واضح ہو کہ این عباس و بخاری د صبی اللہ تعالیٰ عنهما کا مذہب حیات مسيح كا ہے۔ چنانچيمرو مات ابن عباس مندرج تفسير درمنثوروكتب احاديث اورتراجم بخارى ے ظاہر ہے اور حدیث برشملا وصی عیسلی ابن مریم ہے بھی کل صحابہ علیهم الرصوان کا اجماعی عقيده ثابت بوتا \_ سيف چشتيائي ملاحظ بو البداقول ابن عباس"متوفيك مميتك "مندرجه بخارى سے بيثابت نہيں ہوسكتا كان كا مذہب برخلاف عقيده اجماعي کے ہو جمکن ہے کہ متوفیک کامعنی ممیتک امتحانا فرما دیا ہو۔ چنانچہ آپ ابن عباس دصى الله تعالى عنهما مباحثات يوميه مين جوفيما بين صحابة يات قر آنيد كمتعلق بواكرت تحے اثناءتقریریں مسح علی الوجلین کو مدلل طور پر امتحانا بیاری بھوت پہنچاتے تھے۔ حالا تکه مذہب ان کاعنسل رجلین کا ہے۔ اور نیز بیروایت معارض ہے۔ دوسری روایات ا بن عباس ہے جن کو درمنثور وغیرہ نے با سانید سیجہ ذکر کیا ہے۔

## جواب سوال نمبر، ١:

آيت ﴿ وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه ﴾ مَن موعود ك وقت جتن

اہل کتاب ہوں گے وہ سب مسیح کی موت کے پہلے اس پر ایمان لا کیں گے مرزا ئیوں کے اس پراغیز اضات ہے کہ:

ا ..... يم عنى مخالف ٢ آيت ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ النَّبَعُوكَ فَوُقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوُمِ الْقِيَامَةَ ﴾ يَ كَيُونكه اس آيت عاف ظاهر ٢ كه كا فرقيامت تك ربيل ك پجر مسح ك وقت من طرح سب مؤمن بوجا كيل ك .

الجواب: قيامت تك غالب ربخ كامعنى مت درازتك تا قريب قيامت غالب ربخ کا ہے نہ یہ کہ شروع یوم حشر تک۔عرصہ دراز ہے قر آن کریم میں تعبیر نہ صرف المی یوم القیامة کے ساتھ کی گئی ہے بلکہ اس معنی کو (خالدین ) کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ دیکھو ﴿ خَالِدِيْنَ فِيهُامَادَامَتِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ اِلَّامَاشَآءَ رَبُّكَ ﴾ حالاتك مدت دوام آسان وزمین و نیویه معدود اورمتنای ب ته بطریق خلوو ابل عرب کا محاوره ب کہتے بير ـ لا اتيك مادامت السموات والارض وما اختلف الليل والنهاراور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں تیرے یا ان نہ آؤں گا۔ اس ہے اگر کوئی ہے مجھ لے کہ قائل لا آتیک تا مدت بقاء آسان زمین اور تا تعاقب لیل ونہار زندہ رہے گا۔ تو یہ حماقت ہے۔جس کا منشاء بغیراز جہالت اورنہیں ای تقریرے مطلب آیۃ ﴿وَ ٱلْفَیُّنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَآءَ الِيٰ يَوْم الْقِيَامَةُ ﴾ كابحى معلوم بوسكتا بربى آيت ﴿ وَلَوُ شَآءَ لَهَدَاكُمُ أَجُمَعِينَ ﴾ سواس كامطلب يه ب كدا گرالله تعالى حابتاتم سب كوراه راست بركر دیتا، مگرایسانہیں جایا۔ یعنی کسی کو کا فرکسی کومؤمن بنایا۔ اس سے پنہیں پایا جا تا اگر مثلاً خطہ عرب کے سارے موجودہ اوگ مشرف بالا یمان بعداز کفروشرک ہوجا کیں۔ چنانچہ ایسا ہوا ہتو بدامرآ بت لوشاء لهدا كم سے برخلاف ہوگا۔ ایسابى كسى شہر ياكس ملك ياروئ

زمین کے باشند مے ختلف المذاہب اگر مسلمان ہوجا کیں تو آیت مذکورہ کی مخالفت نہیں۔ ایسا پی مسیح علی نہینا وعلیہ السادم کے وقت موجودہ لوگ جوقل وہلا کت سے نیچ رہے ہوں سارے ہی مسلمان ہوجا کمیں تو ہوسکتا ہے۔

دجال معسر ہزار يبوداگر بغيرايمان لائے كم جائيں تواس ساس كليه بيں جو مداول آيت ﴿ وَإِن مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ .....الغ ﴿ كَا بُوكَ خَلَلْ نَبِينِ آتا كيونكه اليومنن "قضيه موجب اورصدق ايجاب وجود موضوع كامقتضى ہوتا ہے۔ پُن گاوم عليهاوه افراد ہوں گے جو كُول الله كت سے نَجُ جائيں گے مثلاً اگر كہا جائے عرب بين سب اوگ مسلمان رہيں گے ياہوں گے تواس كا يه مطلب ہوگا كه بعد جہاد ومقا بلہ جو نَجُ رہيں گے وہ مسلمان ہى ہوں گے ۔"صدق الا يجاب يقتضى وجود الموضوع "قضيه مسلمه مسلمان ہى ہوں گے ۔"صدق الا يجاب يقتضى وجود الموضوع "قضيه مسلمه مسلمه

یہ خیال کرنا کہ جب بعبد مبارک انتخضرت ﷺ تمام اہل کتاب مسلمان نہیں ہوئے تو پھرسے کے زمانہ کو کیا خصوصیت ہے۔ بالکل نے مبااور جہالت ہے۔

اگرکوئی کے کہ اہل فارس وروم وغیر وبعہد نبوی شرف بااسلام نہیں ہوئے تو بعہد خلیفہ اول یا ٹانی یا ٹالٹ یا رابع یا بعہد خلیفہ آخری (مہدی موقود) کیے مسلمان ہو سکتے ہیں تو ایسے قائل کو جوابا یہی کہا جائے گا کہ خلفاء علیہ م الوصوان کی کاروائی چونکہ تاسیس نبوی کی ترقی ہواوراس ڈالی ہوئی بنیاد کی تعمیر ہے۔ لہذا بعینہ نبوی کاروائی کہلانے کا استحقاق رکھتی ہے بلکہ پیشین گوئی آیت ﴿لِیُطُهِو مُ عَلَی اللّذِیْنِ مُحِلّه ﴾ والی آخری خلیفہ نبوی کے زمانہ میں بروفت نزول سے متحقق ہوگ والد شام مندرجہ سفر تو رایت موسوئی و مانہ میں بروفت نزول سے متحقق ہوگ جینا مجھد ہوئے خلیفہ مولی علی نبینا وعلیہ ما السلام متحقق ہوا۔ ایسا ہی

وعده ﴿لِيُظُهِرَهُ عَلَى اللَّهِ يُنِ تُحَلِّه ﴾ بعهد خليفه آخرى بروقت نزول عيسى على نبيناوعليه السلام ظيور مين آئے گا۔اور بيسب كمال نبوى ہوگا ﷺ۔

**جواب سوال نمبرہ .....:۔ ا**نکار معجزات مرز ااور مرز ائیوں سے کوئی نئی بات نہیں فلا سفہ اور معتز لہ ان سے پہلے منکر چلے آئے ہیں ۔اور اہل السنّت اپنے تفاسیر ومؤلفات میں جا بجا مع مالہا و ماعلیہاان کاذکر کرتے رہے ہیں ۔آیات خمسہ ذیل ہیں۔

ا..... ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ ٱهۡلَكُنَاهَا ٱنَّهُمُ لَا يَرُجِعُونَ ﴾

٢ ..... ﴿ أَلَمُ يَرَوُا كُمُ آهُلُكُنَا قَبْلَهُمُ مِنَ الْقُرُونِ ٱنَّهُمُ اِلَيُهِمُ لَا يَرُجِعُون

٣ .... ﴿ حَتُّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ ....الخ

٣ ..... ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ .....الع

٥..... ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعُدَ ذَٰلِكَ لَمَيْتُوْنَ .... الع ﴾

بیان ہے اکثر بیکا اورانفاء امرطبی کا یعنی موتی بحسب الطبع رجوع کوئیں چاہتے ۔
کماقال الایو جعون اس سے بینیں ثابت ہوتا کہ اگر اللہ تعالی موتی کو اس عالم میں دوبارہ لائے تو بھی ناممکن اور غیر واقع ہے ہاں اس میں شک نییں کہ خرق عادت ہوگا نہ بروفق عادت ہوگا نہ بروفق عادت اور قولہ تعالی ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبُدِیْلا ﴿ خَرَقَ اور وَفَق دونوں کوشامل ہے ۔

## جواب سوال نمبر٧:

﴿ رَبِّ اَرِنِی کَیُفَ تُحیِی الْمَوُتی ﴾ اس آیت سے صاف طاہر ہے کہ وہ چار پرندے پہلے ماردیئے گئے تھے۔ بعد از ال زندہ کئے جانے پر اہرا ہیم النظیم النظیم کے پاس دوڑ کر پہنچے قیمہ ،کوٹنا وغیرہ وغیرہ ہویانہ ہو پہلے ان کی موت تو ضروری تھیم تی ہے۔ تا کہا حیاء موتی کامعنی مختفق ہو۔ بخالف اس صورت کے کہ جب چاروں زندہ پہاڑوں پر چھوڑ دیئے گئے ہول اور بعض کوان میں ہے بلایا گیا ہو کیونکہ اس صورت میں احیاء موتی والامعنی جس کو ابراہیم العلاقات نے معاینہ کرنا چاہا تھا پایانہیں جاتا مفسرین علیهم الوصوان کا بیان (قیمہ، کوٹناوغیرہ) بیان تاریخی ہے نہ ترجمہ۔

جواب سوال نمبر ٤:

قرآن کریم میں جیس (۲۰) کی جگداگرلا کھجگہ متوفیٰ کامعنی موت لیا گیا ہوتو ہوں کا کیا ہوتو ہوں کا بیا ہوتو ہوں کا بیا ہوتو ہوں کا بیا ہوتا ہوں کا بیا ہوتا ہوں کا بیا ہوتا ہوں ہوں گیا۔ چنا نچہ جواب سوال نمبر است معلوم کر سکتے ہیں۔

والسلام خیر ختام والحمد الله او لا و آخر ا والصلام مند باطنا علیه ظاهراً.

والصلوا ہ والسلام مند باطنا علیه ظاهراً.

العبدالمبنی والمشکی الی اللہ المدعور بمہر وعلی شاؤ فی عندر بہ العبدالمبنی والمشکی الی اللہ المدعور بمہر وعلی شاؤ فی عندر بہ العبدالمبنی والمشکی الی اللہ المدعور بمہر وعلی شاؤ فی عندر بہ العبدالمبنی والمشکی الی اللہ اللہ والحدیث سے العبدالمبنی والمشکی الی اللہ اللہ والحدیث سے اللہ اللہ اللہ والحدیث سے اللہ اللہ واللہ وا

# مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهَهُ فِى الدِّيْنِ ا**يضناح الصواد لدفع الايواد**

بجواب عنابیت نامه محبی مولوی عبدالله صاب سجاد دشین گڑھی شریف بسم الله الرحمن الوحیم

حامدا ومصليا مشتكيا ومتشبثا

از مشتكى الى الله متشبث بذيل رسول الله الله المدعو به مهر على شاه عنى عدريد. بخدمت معظمى ومكرمى جناب مولوى عبد الله جيو صاحب متع الله المسترشدين بطول حياته.

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. اما بعد صحیفهٔ گرامی ونمیقهٔ سامی مشتمل بر اظهار فی هو الحق وازهاق ما هوا لباطل متفقد حال این بے پروبال گردید.

## اشعار

ولما تجلت للعيون تزاحمت على حسنها للناظرين مطامع تجمعت الابصار فيها وحسنها بديع لانواع المحاسن جامع اذا ما يدت عينا فكلى اعين وان هى ناجتنى فكلى مسامع

ا ونیز مشتل بود برخوشنودی از اندراج اسم جناب موصوف در ردالرد وعدم الرضایر اخراج بعد الاعراج کما حرر "الحمله الله و کفی بالله شهیداً" که غایت خوشنودی حاصل گردید اما بعد از اندراج محوکرون و بهت شددارد ... استی بلفظ ۱۲ م چ غ ... فياقلب شاهد حسنها وجمالها ففيها لاسرار الكمال ودائع وصاحب بموسى العزم خضر ولاتها ففيها الى ماء الحيات منافع فقرى بها يا نفس عينا فانه! تحدثنى والمولنون هوا جع

دربارهٔ ﴿بَلُ رَّفَعُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ هدایت شده بودکه ابطال (انا قتلنا است نه قتلواانتهے بمحصله )محذوما در آیت کریمه ﴿وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیناً بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ اِلَیْهِ ﴾ ابطال عکس مایذکره المتکلم است اولاً: که نقیض صریح اوست وابطال انا قتلنا است ثانیاً: بوجه اتحاد معنون واو جمع ونا ضمیر متکلم مع الغیر تشریح این رادر رد الرد مطالعه فرمائیند که به مصطلحات اهل معانی تعلق دارد -

## ہدایت ثانیہ

درآیت کریمه ﴿انَّکَ مَیِّتٌ وَانَّهُمُ مَیِّتُونَ ﴾ مرجع ضمیر غائب
کفار است نه انبیاء علیم السلام پس حاجت نیست به تکلف که قضیه
مطلقه عامه است نه دائمه انتهے بلفظه، معظماء منشاء این هدایت نیز
ذهول است ازطرز استدلال خصم که مثبت وفات مسیح است بدلالت
این نص نه بعبارت او ومحل استشهاد(انک میت)است فقط که
عبارتاً دال است بروفات آنحضرت ﷺ ودلالته ل پر موت سائر
انبیاء علیهم السلام چنانچه (انهم میتون) دال است بر موت کفار مکه

إعلى ما هو المقرر في علم الاصول من ان المعتبر وجود المناط سواء كان المسكوت اولى او مساوياً ـ ١٢متـ

عبارة وغير مكه دلالته اگر گوئى پس آيت مذكوره صريح چگونه خواهد بود در وفات مسيح ابن مريم كما ذكر فى السوال گويم علماء اصول تصريح نموده اندبآنكه دلالت النص قطعية يعرفها كل من كان من اهل اللسان وجلى بخلاف القياس فانه ظنى وخفى. ومراد از (انهم ميتون)كه بسر سطر هر دهم واقع است همان مفهوم بحسب الدلالت است. نه مذكور فى الآية بحسب العبارة فالجواب هو الجواب لا كما زعم الجناب.

## ) مدایت ثالثه

جواب مرزا قادیانی که در آیت خاتم النّبیین بانقطاع نبوت ورسالت داده اند خلاف از دلائل قطعیه است جواب شافی کافی آنست که مفسرین داده اند مراد از خاتم النّبیین قاطع حدوث واستقلال نبوت است گانتهی بلفظه مکر ما جواب بانقطاع نبوت ورسالت را که خلاف ماذکره المفسرون انگاشته اند البته از موجبات تعجب بینماید مزید برآن او را مخالف از دلائل قطعیه هم فرموده اند مع بینماید مفسرین صراحةً واحادیث صحیحه عبارةً شاهد اند بر انقطاع مذکور -

ا ....قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا المختار بن فلفل حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله الله الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبيى.

۲ .....حدیث: ویگر که امام احمد بروایت الی بن کعب فیلیه اخراج نموده ـ عن النبی
 گفتال مثلی فی النبیین کمثل رجل بنی دارا الی فانا فی النبیین موضع
 تلک اللبئة ـ

سسحدیث: دیگر که (ابو دانود) طیالسی بروایت جابر بن عبد الله این آورده ـ قال قال رسول الله شمالی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنی دارا. الی ختم بی الانبیاء علیهم الصلوة والسلام ـ (وغاری اسم رتنی) نیز ایس را به طرق متعدده ذکر نموده ـ

۲ .....حدیث: دیگر که او را (منم برندی برندی) بطرق مختلفه ذکر نموده - عن ابی هریرة این رسول الله الله الله الله علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم و نصرت بالرعب و احلت لی الغنائم و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و ارسلت الی الخلق کافة و ختم بیی النبیون -

→ حدیث: دیگر که امام احمد بروایت ابی سعید خدری اخراج فرموده ـ قال قال رسول الله مثلی ومثل الانبیاء الی فجئت انا فاتممت تلک اللنبة ـ

۸ سسحدیث: دیگر که امام احمد بروایت عرباض بن ساریه این ساریه

آورده ـ قال قال النبي الله الله الخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينه ـ

۹ مسحدیث: دیگرکه زهری بروایت جبیر بن مطعم اورده قال سمعت رسول الله ای یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو الله تعالی بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعده نبئ.

•ا----حدیث: دیگر که امام احمد بروایت عبد الله بن عمرو الله بن عمرو الله و ده مقال انا النبی الامی ثلثا و لا نبی بعدی الله و غیره احادیث عبارات مفسرین را نیز ملاحظه فرمائیند.

ا .....قال البيضاوي (و لا يقدح فيه نزول عيسى بعده لانه اذا نزل كان على دينه مع ان المراد انه اخر من نبي) انتهى ـ

۲....قال الخازن (قلت ان عيسى الكي ممن نبى قبله وحين ينزل فى اخر الزمان ينزل عاملا بشريعة محمد في ومصليا الى قبلته كانه بعض امته)انتهى.

٣ .....وفي المدارك (وعيسى الكيل ممن نبي قبله وحين ينزل ينزل عاملا على شريعة محمد الكيكانه بعض امته) انتهى.

۳.....وفتح البیان(وعیسی ممن نبی قبله وحین ینزل ینزل عاملا علی شریعة محمد کانه بعض امته) انتهیٰ۔

۵.....وقال العلامة ابو السعود (ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده عليه السلام لان معنى كونه خاتم النبيين انه لا ينبأ احد بعده وعيسى ممن نبى قبله وحين ينزل انما ينزل عاملا على شريعة محمد ومصليا الى قبلته كانه بعض امته) انتهى.

۲....وفي روح البيان (ولا يقدح في كونه خاتم النبيين نزول عيسى بعده لان معنى كونه خاتم النبيين انه لا ينبأ احد بعده كما قال لعلى انت امنى بمنزلة هارون من موسى الاانه لا نبى بعدى وعيسى ممن تنبأ قبله وحين ينزل انما ينزل على شريعة محمد المن مصليا الى قبلته كانه بعض امته فلا يكون اليه وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة رسول الله) انتهى موضع الحاجة.

----وقال ابن كثير (فهذه الاية نص في انه لا نبى بعده واذا كان لا نبى بعده فلا رسول باالطريق الاولى والاخرى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة.

٨.....وفي روح المعانى (لكنه لا يتعبد بها لنسخها في حقه وحق غيره وتكليفه باحكام هذه الشريعة اصلاً وفرعاً فلا يكون اليه التحليل وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة رسول الله وحاكما من حكام ملته بين امته انتهى موضع الحاجة.

٩....وفي الشهاب على البيضاوي (فالظاهر ان المراد من كونه على دينه
 انسلاخه عن وصف النبوة والرسالة بان يبلغ ما يبلغه عن الوحى.....الخ،

نتهيٰ.

از عبارات مسطوره پید است که عیسی را علی نبینا العلی ال ييش از آنحضرت ﷺ نبوت تشريعيه بالااستقلال ووحى بشرع عیسوی بوده و بعد از نزول در رنگ احادامت مرحومه عامل بشرع محمدى الشخواهد بود ونبوت تشريعيه ووحى بشرع عيسوى منقطع خواهد گشت وهمین است مراد شهاب از انسلاخ او از وصف نبوت ورسالت واز انقطاع مذكور در احاديث صحيحه نه آنكه مسيح الطيعان بعد از نزول از منصب رسالت معزول خواهد گشت واطلاق نبی ورسول بر ونخواهد ماند حاشا وكلاء جنانجه صاحب روح المعاني در بیان مراد شهاب مے فرماید اولا اظنه عنی بالانسلاخ عن وصف النبوة والرسالة عزله عن ذالك بحيث لا يصح اطلاق الرسول والنبي الله الله ان يعزل رسول او نبي عن الرسالة او النبوة بل اكاد لا اتعقل ذالك ولعله اراد انه لا يبقى له وصف تبليغ الاحكام عن وحي كما كان له قبل الوفع".

پس جناب را حسب اقرار خویش هذا (جراب شافی و کافی آن است که مفسرین داده اند) لازم که جواب شمس الهدایت را قبول فرمائیند. و آنچه فرموده اند که (جواب انقطاع نبوت ورسالت خلاف از دلائل قطعیه است) منشاء او بغیر اغماض از احادیث صحیحه و اقوال مفسرین مرقومه بالاچه خواهد بود. مخدوما آیا ایس همه مفسرین بر خلاف دلائل قطعیه فرموده اند آنچه بالا مرقوم

گشته. وبر تقدیر انکار از دلیل قطعی بر کفرو درصورت عدم علم بدان بر جهالت مرده اند. حاشا وكلا. يا شارع الطَّكْ از دلائل قطعيه جناب ہے خبر ماندہ۔ در احادیث مذکورہ تصریح به انقطاع نبوت فرموده. العياذ بالله. مخدوما اعتراض جناب نه تنها بر شمس الهدایت است بلکه بر فرمان پاك آنحضرت گهکه موصوف است به ﴿ وَمَا يَنُطِقُ عَنَ الْهَوْى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُؤخى ﴿ بوده لهٰذا بلب ادب ملتمسم که ازین عقیده نامرضیه که ناشی است از التزام مطالعه کتاب امروهی توبه نمایند. مومن چگونه روا دارد که سرور عالم مالك علم اولين وآخرين على المرخلاف دلائل قطعيه ارشاد فرموده باشند معاذ الله سخت متعجب ام كه جناب جگونه احاديث انقطاع نبوت ورسالت رامع اتفاق الائمة على صحتها مخالف از دلائل قطعيه انگاشته اند. اگر فرمائیند که مراد از انقطاع نبوت ورسالت آنست که این هر دو بطریق حدوث واستقلال منقطع شده اند گوهم همین است معنى عبارات منقوله مفسرين ومعنى عبارت شمس الهدايت ومعنى احاديث صحيحه منقوله بالا-

ازایں بیان کالشمس فی النهار واضح گشته که جناب در اعتراض ثالث که بعنوان جواب ثالث تعبیر فرموده اند بچهار وجه فکر صائب را مبذول نه فرموده اند.

اوَل: آنکه انقطاع نبوت ورسالت را بعد آنحضرت ﷺ خلاف از

دلائل قطعیه نوشته اند مع آنکه به نصوص قطعیه ثابت است کما ذکرنا.

دوم: آنکه مفسرین را بانقطاع نبوت ورسالت قائل نشمرده اند مع آنکه از تصریحات او شان ثابت است.

سوم: آنکه بر ناصیه علم این متجران داغ جهل ونادانی از احادیث مذکوره بالا نهاده اند .

چهارم: آن معنی که جناب به نسبت مفسرین ذکر فرموده اند. او را مغائر از انقطاع نبوت ورسالت دانسته اند مع آنکه انقطاع استقلال نبوت عین انقطاع نبوت ورسالت تشریعیه است. زیرا که استقلال فی النبوت عبارت است از تعمیل بشرع خویش بغیر اتباع بکسے پس انقطاع استقلال فی النبوت عین انقطاع نبوت ورسالت تشریعیه خواهد بود.

شاید وجه انکار جناب از قول بانقطاع نبوت ورسالت آنست که قول مذکور بزعم جناب مستلزم معزولیت معصوم است از منصب نبوت. چنانچه مرزا در ایام صلح وامروهی در شمس بازغه همین معنی را دلیل آورده اند برائے بطلان نزول مسیح اسرائیلی۔

وهمه مفسرین ومحدثین وفقها، امت مرحومه را از خیر القرون الى یومنا هذا زیرا این الزام داشته اند. مخدوما این الزام او شان فی الواقع ناشی است از جهالت واز همین قبیل است استدلال

بعض معتزله وجهميه بآيت خاتم النبيين برائے انكار از احاديث نزول تشریحش آنکه نبوت ورسالت را دو رخ است ظهور وبطون ظهور عبارت است از توجه الى الخلق ، و دعوت الى الشريعت. چنانچه بطون عبارت است از استفاضه من الله وحصول مقام اختصاص وظهور نبوت بسبب تغير وتبدل شرائع واحكام متغير ومتبدل میگردد. وهیچ نقصے ازیں تغیر وتبدل عائد به حال نبی ورسول نمیشود. بلکه حکیم مطلق این تغیر وتبدل را در حق داعی ومدعو سبب تكميل حالات او شان ساخته. هر چند كه دعوت بشرع مستقل خویش منصبی است عظیم لکن اتباع شرع محمدی است عظیم لکن اتباع شرع محمدی است بس بلند وبزرگ که تابع را بعد حصول فناء اتم از ثرئے تابه ثریا بل بما فوق العرش و وراء الوراح ميرساند. وهمه انبياء عظام چونكه في الحقيقت نواب آنحضرت الله الدكماصرح به صاحب الفتوحات پس بر تقدیر حیات او شاں در دورہ محمدی لا بداست از اتباع همين شرع شريف كما قال لو كان موسى حياما وسعه الا اتباعى. تخصيص موسى از روئے نظر به خصوص محل استوالا فالحكم عام ـ ولنعم ما قيل

ا يكه ال بهر وجود بمه عالم سبى شافع روز جزا وافع رخ وتعمى بمه خواشد بشونت چه نبى وچه ولى مرحبا سيد كلى مدفى العربى دل العربى دل وجال بادفدائت چه بخوش لقى

گفتنت عش وقمر گدند پندد جانم نببت حور وملک باتو محقر دانم چ بگوتم چه نویسم چه بحسنت خوانم من بیدل بجمال تو عجب جرانم الله الله چه جمال است بدین بوانجی

اے فلک اوج و ملک فوج وشہ ہردوسرا بشرے را بنو ہم پلیہ مشمارم حاشا عالم پاک کیا مرحبۂ خاک کیا نسیج نیست بذات تو بنی آدم را بہترازآدم وعالم توچے عالی نسبی

واز جهت نيل همين شرف وفوز همين سعادت سيدنا الغوث الاعظم المعلم ا

كالزهر في ترف والبدر في شرف م والبحر في كرم والدهر في همم

آری بطون نبوت ومقام اختصاص بالکل مبرا ومنزه است ازینکه زوال وانقطاع را در ومساغی باشد چه ایس مستلزم خزی وخذلان است که انبیاء ورسل علیم السلام بالقطع محفوظ ومصون اندازد. کما صرح به العلامة السیوطی وغیر واحد من السلف وصاحب روح المعانی حیث قال (فمعاذ الله ان یعزل رسول او نبی عن الرسالة او النبوة بل اکاد لا اتعقل ذلک وایضا ذکری(ثم انه السیس حین ینزل باق علی نبوته السابقة لم یعزل عنها بحال .....الخ)پس مراد از نبوت ورسالت منقطعه او ست یعنی تبلیغ ودعوت بحسب شرع عیسوی علی محدود است تا بظهور شرع محمدی شنه اینکه عیسی علی

نبينا الطَّحَال الله الله الله الله المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة است مر انبياء را عليهم السلام معزول خواهد بود چه قول بانقطاع نبوت ورسالت باين معنى كفر است وخلاف نصوص بيّنه وجونكه حصول این مقام حضرت عیسی العلی را پیش از سرور عالم علی بوده لهذا نزول او باوصف نبوت من حيث البطون منافى بآيت خاتم النّبيين نخواهد بود مگر نبوت مزعومه كادياني كه بوجه حدوث بعد آنحضرت ﷺ لا محاله بآیت مذکور منافی است. از اینجابر ناظرز کی بوضوح پیوسته باشد که ۱ .....حصول بطون نبوت عیسویه قبل از بعثت محمدیه، ۲ .....وبودن عیسی بعد النزول در رنگ احاد امت مرحومه هر دور را دخل است در دفع منافات مذکوره پس جواب خازن ومدارك وفتح البيان وابو السعود وصاحب روح البيان اتم واسلم است از آنچه قاضی بیضاوی درین مقام فرموده الا ان یحمل كلامه على خلاف الظاهر.

ونیز وجه تطبیق میان قول بانسلاخ از وصف نبوت وقول بعدم انسلاخ از و کما صرح به العلامة السیوطی ویدل علیه حدیث عائشة الصدیقة رضی الشعهالا تقولو الانبی بعده (کمانی درانسور)

بظهور پیوست یعنی مراد از نبوت ورسالت منقطعه نبوت ورسالت تشریعیه است. آرے نبوت ورسالت غیر تشریعیه برحال خود است فعیسی الکی بعد النزول نبی ورسول برسالة غیرتشریعیة عامل بشرع محمد الله و الحاصل ان اللازم غیرقادح والقادح غیرلازم

كما قال الشيخ راك في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات فان النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله الله انما هي نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه على ولا يزيد في شرعه حكما اخر. وهذا معنى قوله الله الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي اي لا نبي بعدى يكون على شرع يخالف شرعى بل اذا كان يكون تحت حكم شریعتی ولا رسول ای لا رسول بعدی الی احد من خلق الله بشرع يدعوهم اليه فهذا هو الذي انقطع وسد بابه لا مقام النبوة فانه لاخلاف ان عيسى الطَّيِّكُ نبى ورسول وانه لا خلاف انه ينزل في آخرالزمان حكما مقسطاعدلابشر عنالابشرع آخرولا بشرعه الذي تعبد الله به بني اسرائيل من حيث ما نزل هو به بل ما ظهر من ذالك هو ما قرره شرع محمد الله ونبوة عيسى ثابتة له محققة فهذا نبي ورسول قد ظهر بعده على وهو الصادق في قوله انه لا نبي بعده فعلمنا قطعا انه يريد نبوة التشريع خاصة انتهىٰ موضع الحاجة وكما صرح به صاحب روح المعاني حيث قال ولعله اراد انه لا يبقى له وصف تبليغ الاحكام عن وحي كما كان له قبل الرفع..... انتهيٰ۔

الحاصل نبوت ورسالت من حيث التشريع بعد آنحضرت أبلكه نبوت تشريعيه بر مشرع سابق بعد وجود مشرع لاحق منقطع كشته وهمين مراد است از احاديث وازانچه درشمس الهدايت، ١ - ، اندراج يافته وبودن حدوث نبوت يا ثبوت او مدلول برائے صيغة نبى

مبحثے است نفیس وانسب بمقام لکن خوف ملالت طبع جناب آبی است از تشریح او۔

اعتراض چهارم: که بعنوان سوال ذکر فرموده اند یعنی از وجه استلزام بین الآیتین الشریفتین استفسار فرموده اند مکر ما غرض سائل از معنی کلمهٔ توحید ابطال هر دو شق است یعنی اراده معنی وجوب وامکان ازاله هر دو صحیح نمیتواند شد. پس عدم وجود استلزام نیز از وجوه ابطال است منشاء این سوال و اعتراض جناب هم ذهول است از غرض سائل.

الغرض هر چهار اعتراض جناب مشابه اندبه اعتراضات امروهی وکادیانی که براحادیث صحیحه وسلف صالحین نموده اند بغیر این که غرض قائل را فهمیده باشند گویا از قبیل قبل از مرگ واویلا هستند.

علی جاها این طر از که تخمیناً از عرصهٔ یك ونیم سال بر خود گرفته اندهر گز بر جامهٔ درویشی نمی زیبد طرز مشائخ عظام را باید وزید غورفرمایئند که حضرات تو سویه ومکهدیه وحضرت صاحب میروی بلکه کل سجاده نشینان پنجاب وهندوستان بر کدام راه میروند و جناب کدام طریق گرفته اند. آیا مثل جناب علم و تقوی

عِلْمِينَةُ خَمُ النَّهُ وَ السَّالِ عَلَيْهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّ

نه دارند یا لباس اظهار حق واز هاق باطل بلائے قد شاں راست نمے
آید. کلمات قدسیه حضرت تونسوی کی وفقرات نصحیه حضرت
میروی ومخدومی امیر حمزه صاحب را خیال نه فرمودند پشاور
وهزاره ومیره شریف ومکهذ شریف وعلاقه کوه مری وگڑهی شریف
وغیره مواضع هر جاکه تشریف ار زانی فرموده اند باظهار فضیلت
وکمال علمی حریف مقابل و تجهیل و تغلیظ این نیاز مند شغلے داشته
اند. مخدوما این ہے هیچ را نه دعویٰ علم است نه کمال دیگر ﴿وَمَا
اُبْرِی نَفْسِی اِنَّ النَّفُسَ لَاَمًّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴿تَاکه از عنایت کذائیه جناب
خطرناك باشد ع

#### دستار نداريم غم هيچ نداريم

البته ورزش ایں وضع مرکسے راکه بر جادة مشیخت باشد مضراست برائے خودش مع المعتقدین که مؤثر تر مے آید در حق عوام وموجب تذبذب میباشد در اسلام۔

چه خوش بودے اگر جناب قبل از اشاعت مذکوره مراد احادیث واقوال مفسرین بغور فهمید ندے یا مثل دیگر علمائے کرام اغماض فرمودندے۔

تلکہ ایں کرم فرمائی جناب موجب خوشنودی مخالفین نه بودے انیست آنچہ نیاز مند درایں مقامات مراد داشته ونوشته

وماابرء نفسى والانصاف على الناظرين من العلماء العظام والصوفية الكرام. الٰهى اگر ازيں ہے هيچ كه مستندے بغير از فضل وكرم توندار وخطائے ونسيا نے سر زده باشد عفو فرما۔ فانه لاحول ولا قوة الا بك . رباح

من بے تودمے قرار نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد گر برتن من زبان شود هر بن موئے یك شكر تو از هزار نتوانم كرد

الهی بحرمت آنانکه بکلی از خود رفته اند وبشهود جمال تو پیوسته این گرفتار پندار هستی را نجاتے به محض فضل وکرم خویش ارزانی فرما واز هر چه مانع یافت سعادت ذکر حقیقی است آزادی به بخشا۔

بالنبى الهاشمى واله وعترته ورُوحى وروَحى سيدى شمس العلا عليه وعليهم الصلواه والتسليمات ما لا تعدو ولا تحصى تلم التجارسيد ومردر كثير اللهم صل وسلم وبارك وادم على سيدنا محمد واله وعترته وصحبه ملاء علمك وزينة حلمك من أول الدنيا الى فنائها ومن أول الا اخرة الى بقائها واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين.

اگر دعوتم رد کنی ور قبول من ودست دامان آل رسول العبدالفقیر الملتجی الیالثدافغی به عماسواه المدعویه مهرعلی شاه

٢ محرم ٤٠٢٠ هـ مجاد ونشين گڙهي افغانان ٢٠٠٤ ء ـ

# مرزائیوں کی طرف سے دوسوال اور حضور قبلہ عالم کی طرف سے ان کے جواب

پہلاسوال: پیرصاحب عیسائیوں کے اس قول کی تائید کرتے ہیں کہ سے ۳۳ سال کی عمر میں آسان پر چلے گئے ہیں۔ مگر اپنے نانا صاحب سید الاولین والآخیرن ﷺ کے اس قول کو کیوں نہیں مانتے جو (محد ک اور طرانی) میں موجود ہے۔ والحبونسی ان عیسسیٰ بن مویم عاش عشرین و مائد سندہ .....الع۔

جواب: ناظرین علاء کرام ہے اس ہیں نہایت ہی متجب ہیں کداس کو بہ نسبت مدعی اہل اسلام کے جوعقیدہ اجماعیہ ہے۔ کیا خیال کیا جائے۔ آیا مناقصہ ہے یا معارضہ یا منع۔ دفع خواہ ۳۳ سال کے بعد ہویا ۱۲۰ سال یا ۱۵۰ سال کے علی حسب اختلاف الروایات حیات مسیح الی الآن کومنافی نہیں۔ قطع نظر اس جہالت ہے امام جلیل حافظ عماد الدین ابی کثیر نے مسیح الی الآن کومنافی نہیں۔ قطع نظر اس جہالت ہے امام جلیل حافظ عماد الدین ابی کثیر نے سے سال کی روایت کومطابق حدیث سیح کے کلھا ہے اور (خازن اور ابن سعد اور احد اور حالم) نے اس کوسحا بہعظام کی طرف منسوب کیا ہے۔

فانه رفع وله ثلث وثلثون سنة في الصحيح وقد ورد ذالك في حديث في صفة اهل الجنة انهم على صورت ادم وميلاد عيسى وثلث وثلثين سنة واما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم انه رفع وله مائة وخمسون سنة فشاذ غريب بعيد (ابن كثير،ص ٢٣٥)

قال ابن عباس ارسل الله عيسى الكلين وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله اليه. (تفسير خازن ، صفحه، ٥٠٢) واخرج ابن سعد واحمد في الزهد والحاكم من سعيد بن المسيب قال رفع عيسيٰ ابن ثلاث وثلثين سنة \_

سوال ۱: اگرمسے زندہ آسان پر بلاایذ ایبود چلا گیا تو وہ سے کا جمشکل جومصلوب ہوا تھا اس کی نعش کدھر گئی۔ اگر وہ مصلوب کوئی اور تھا تو حوار یوں کو اس کے چرانے کی کیا ضرورت تھی؟

#### جواب ۲: "بحكم آنكه دروغ گوئى را حافظه نه باشد"

پہلاالزام جو پیرصاحب پرلگایا تھا۔ یعنی اتباع تول عیسائیان جلدی خیال سے جاتارہا۔ اب فرمائے یہ تول کس کا ہے اور صری قول اللہ تعالی کے مخالف ہے یا نہیں ۔ دیکھو ﴿وَافْ کَفَفْتَ بَنِی اِسْرَائِیلَ عَمْکُ اِفْ جِمْتُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ ﴿ یعنی اے می منجملہ ہماری فعتوں کے ایک یہ بیٹی ایسر آئیل وجب انہوں نے تیر سے نعتوں کے ایک یہ بیٹی فعت ہے میر سے پر کہ ہم نے بی اسرائیل کو جب انہوں نے تیر سے ایڈ ااور تل کا ارادہ کیاروک دیا۔ اور تم کوان کی ایڈ ایس بیچالیا۔ می کا قبل الرفع ۳۳ سال کا ہونایا ۱۲۰ ایا ۵۰ اکبیں قرآن میں مذکور نہیں۔ ہم کو حواریوں سے کیا مطلب۔ آپ ہی چونکہ ان کے تابع میں ان سے دریافت فرمالیس ۔ خیر تیز عائم بی تھی اوسے ہیں۔ جب حواریوں کو ابتداء میں صلیب پڑھانے کے وقت دھوکا لگا تو مطابق اسی زغم اپنے کے فعش مصلوب کو کو بیٹ ایس کے بیا۔ یہ سوال آپ صلیب پر چڑھانے کے وقت کرتے اتواتی لیافت ظاہر نہ ہوتی۔ گرتے ہواتی لیافت ظاہر نہ ہوتی۔ گرتے ہواتی لیافت ظاہر نہ ہوتی۔ گرتے ہوال آپ صلیب پر چڑھانے کے وقت کرتے اتواتی لیافت ظاہر نہ ہوتی۔ گرتے ہوتی۔ یہ سوال آپ صلیب پر چڑھانے کے وقت کرتے اتواتی لیافت ظاہر نہ ہوتی۔ گرتے ہوتی کرتے ہوتی کی مراشتہار پرصاف کھودیا ہے:

چو وربستہ باشد چہ دائد کے کہ جوہر فروش است یا پیلہ ور جوہر فروشی تونہیں البنتہ نیلوفر اور بنفشہ فروشی آپ کی پنڈی سے ہرا یک دیکھر ہاہے۔

#### تمت



رہنماتح کی آزادی ہند حَضرِثَ عَلامَه **عبد الماجد ق**ادری بدایونی

- ٥ كالاتإنئكي
- ٥ رَدِقاديانيث

tou of the state o

#### حالات زندگی:

حضرت مولا ناعبدالماجدقادری ہدایونی کی ولادت خانوادہ عثانیہ ہدایوں میں ۴/۸ شعبان ۴٬۳۱۱هـ (۱۲۸ پریل، ۱۸۸۴ء کو بدایوں میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولا نا تحکیم عبدالقیوم ہے۔ آپ تحریک آزادی پاکستان ہے مشہور رہنما حضرت علامہ حامد بدایونی کے جمائی ہیں۔

ابتدائی تعلیم حضرت مولانا عبد الهجید مقتدری آنولوی اور حضرت مولانا مفتی ابراجیم قادری بدایونی ہے حاصل کی۔ درس نظامی کی کتابیں استاذ العلماء حضرت مولانا محب احمد قادری بدایونی سے بڑھیں اور بحمیل سرکارصاحب الاقتد ار حضرت مولانا شاہ عبد المقتدر قادری بدایونی قدس سرہ سے فرمائی۔ بعض اسباق والدگرای حضرت مولانا تحکیم عبدالقیوم شہیداور جدمحترم حضورتاج الحقول سیدنا شاہ عبدالقاور قادری بدایونی قدس سرہ سے مجھی پڑھے۔

بالاقتدار نے سندفراغت عطافر مائی۔ اس کے بعد دو سال دہلی میں رہ کر کھیم غلام رضا خال کے پاس طب کی تحیل کی۔ اس کے بعد دو صاحب نے باس طب کی تحیل کی۔ اس ایج میں کئیم صاحب نے سندفراغت سے نوازا، جس پر سے الملک کئیم اجمل خال نے بھی دسخط کئے۔ مولانا عبد الماجد بدایونی کوائلہ تعالی نے دو بیٹے عبد الواجد قادری اور عبدالواحد قادری مولانا عبد الماجد بدایونی کوائلہ تعالی نے دو بیٹے عبد الواجد قادری اور عبدالواحد قادری عطافر مائے۔ جب حضرت تائ الحول نے سرکارصاحب الاقتدار سیدنا شاہ عبد المقتدر قادری بدایونی قدس سرہ کو اجازت وخلافت سے نوازاتو آپ نے صاحب الاقتدار سے شرف بیعت عاصل کیا۔ اس طرح آپ کو سرکار کا سب سے پہلا مرید ہونے کا شرف شرف بیعت عاصل کیا۔ اس طرح آپ کو سرکار کا سب سے پہلا مرید ہونے کا شرف

حاصل ہے۔ بعد میں سرکار صاحب الاقتدار نے آپ کو تمام سلاسل کی اجازت وخلافت ہے بھی ٹوازا۔

حضرت مولا ناعبدالماجد بدایونی نے اپنے زمانے کی تمام اہم مذہبی ، قومی اور سیاسی تحریکوں میں قائدان کر دارادا کیا۔ جس تحریک میں مولا ناعبدالماجد بدایونی شریک ہوئے دل و جان ، شغف وانبہاک ، مستعدی وسرگری ہے شریک ہوئے۔ جس کام کو ہاتھ دلگایا اس میں جان ڈال دی۔ حضرت مولا ناعبدالماجد بدایونی سیاسی تحریکات میں حصہ لینتے رہے۔

ڈاکٹر ایج جی خان اپنے مضمون''تحریک پاکستان میں علاء کا سیاس کردار'' میں کھتے میں کہ حضرت علامہ عبد الماجد بدایونی ہندومسلم اتحاد کے حامی نہیں تھے بلکہ امام اہلسنت امام احمد رضافتد س سرہ کے خیالات ہے ہم آ ہنگ تھے۔

مولا نانے زندگی کے آخری گیارہ مہال کا ہر گھنٹہ بلکہ کہنا چاہے کہ ہر منٹ
ان تحریکوں کے لئے وقف کیا۔ سکون ، راحت کا کوئی زمانہ نہ تھا۔ مسلسل عدالتوں اور پہم
فاگی صدمات کے باوجود کام کے چیچے دیوانے تھے۔ تیز بخار چڑ تھا ہوا ہے اور تجاز کا نفرنس
کے اہتمام میں مصروف ۔ سینے میں در دہور ہا ہے اور امین آباد پارک میں محفل میلا دمیں
ڈھائی تین گھنٹے تک بیان ہور ہا ہے۔ کل کھنٹو میں تھے اور آج کلکتہ بہنچ گئے۔ عید کا چاند
لا ہور میں دیکھا تھا اور نماز عید میر کھ آ کر پڑھی۔ سج پلنہ میں تھے شام کو معلوم ہوا کہ دکن کے
راستے میں ہیں۔ بچیب وغریب مستحدی تھی ، بچب تر ہمت مردال۔

مولانا بدایونی کی قائدانه حیثیت، ان کی عملی اور تحریکی زندگی اور ندیجی وقومی جدو جہد کا انداز ہ ان عہدوں اور منصب ہے بھی لگایا جاسکتا ہے جن کومولانا نے مختلف اوقات میں زینت بخشی۔ حضرت مولانا عبدالماجد بدایونی کے عہدوں کامخضر خاکہ یہ ہے: مهتم مدرسه شمس العلوم بدایون، مدیر اعلی ما بهنامه شمس العلوم بدایون، ناظم جمعیت علاء بند صویه متحده، رکن مرکزی مجلس خلافت، صدر مجلس خلافت صویه متحده، صدر خلافت تحقیقاتی کمیشن، رکن وفد خلافت برائے مجاز، رکن مجلس عامله مسلم کانفرنس، رکن انجمن خدام کعبه، رکن اعلاین بین پیشنل کا مگریس، بانی رکن مجلس تبلیغ، بانی رکن مجلس تنظیم، بانی رکن جمعیت علائے مند کانپور، بانی و مبتم مطبع قادری بدایونی، بانی و سر پرست عثانی پریس بدایونی، بانی دارالتصنیف بدایون .

حضرت مولانا عبد المهاجد بدایونی اپنی گونا گوں سیاسی بقو می ، اورتح یکی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف ہے بھی شغف رکھتے تھے۔ مولانا عبد المهاجد نے ند بہیات، سیاست اور سیاسیات ہر موضوع پر قلم الٹھایا اور تصنیفات کا ایک قابل قدر ذخیرہ چھوڑا۔ مولانا موصوف کا اسلوب شگفتہ اور مزائ محققانہ ہے۔ مولانا کی زیر ادارت ما ہنامہ شس العلوم نکلتا تھا جس میں بحثیثیت مدیر آپ ہر ماہ ادار پر تحریکیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ۲۰ سے زائد کتب ورسائل مولانا کی علمی وقلمی یادگار کے طور پر آج ہمارے سامنے موجود ہیں جن سے بخوبی آپ کی تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حصرت مولانا عبد الماجد کی بعض جن سے بخوبی آپ کی تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حصرت مولانا عبد الماجد کی بعض بین نہ مندرجہ ذیل ہیں:

ا است خلاصة العقائد تست خلاصة النظق السلطان النظق السلطان الفلطان الفلطان السلطان الفلطان السلطان النظام السلطان النظام المسلطان النظام المسلطان النظام الن

اا نسس فصل الخطاب ١٢ شف حقيقت الابار
 ١٦ درس خلافت
 ١٥ مقالات جذبات الصدافت
 ١١ نظيمي مقالات ١٨ شخصاد
 ١١ نظيم الاستشهاد ١٨ نظيم

الخطبة الدعائيه للخلافة الاسلاميه.

#### ر د قادیانیت :

ادارہ تحفظ عقائد اسلام این اسلام عقیدہ ختم نبوت ہے متعلق ہے، اسوت میں آپ کی مشہور تصنیف خلاصة العقائد کا وہ باب جو ختم نبوت ہے متعلق ہے، شامل کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے۔

حضرت مولانا عبد الماجد بدایونی مسلم کانفرس کی مجلس عامه میں شرکت کیلئے کھنوں تشریف کے جہاں آپ نے سرشعبان و ساچ بمطابق ۱۹۳۸ء کی تصنوں تشریف کے جہاں آپ نے سرشعبان و ساچ بمطابق ۱۹۳۸ء کی شب میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ جنازہ لکھنو سے بدایوں لایا گیا۔حضور عاشق رسول مولانا شاہ عبد القدیر قادری قدس سرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو درگاہ قادریہ کے جنوبی دالان میں این میں دفن کیا گیا۔

ماخوذاز مقاله محمر تنویرخان بدایونی (سهابی مجلّه بدایون، واقعیم بسطابق استراهی)



چوتھا باب پنیمبروں پرایمان خاص کرحضور سرورعالم ﷺ پر از کتاب

> خُلاصَتُ العَفَائلاُ (سَ تعِنيف: 1329ه بطابق 1909م)

== تَعَنِيْكِ لَكِلِيْفُ ==-رہنماتر كي آزادى ہند صَفرتُ عَلاَمُ عبدالماجد قادرى بدايونى tou of the state o

# چوتھاباب(ازخلاصة العقائد) پنجبروں پرایمان خاص کرحضورسرور عالم ﷺ پر

#### ضرورت رسالت كاثبوت

جماری عقل کی رسائی جہاں تک ہے وہ ظاہر ہے جماری عقل کا قصور جمیں بار ہا تجارب متعددہ
سے ثابت ہوجا تا ہے۔ جمارا آلیس کا اختلاف ایک قول کو ایک شخص کا مستحسن سمجھنا دوسرے کا
اس کو قتیج اور برا جاننا اس امر کا شاہد ہے کہ حقیقت حال مشتبہ ہے خاص کر وہ امور جومتعلق
تو حید وعبادت و آخرت ہیں ان میں تو اختلاف ہونا موجب خسران ہے۔ لبندا باعتبار حصول
نجات ابدی ضرورت تھی کہ حقیقت حال اور خاص خدا کی مرضی معلوم ہواور کوئی شخص اس کی
طرف ہے آئے جواس کی مرضی کو بتائے اور حقیقت حال سمجھائے تا کہ یہ اختلاف دور ہواور
بندے عذا ہے ہے ہوں اور ان آنے والوں کو بی رسول کہتے ہیں۔

### رسالت کے اثبات کا دوسرا پہلو

دیکھورعیت کوضرورت ہوتی ہے کہ بادشاہ کی طرف ہے کوئی حاکم مقرر ہو جوتمام احکام شاہی ہے مطلع کرے۔اس کئے کہ بادشاہ اپنی جروت وعظمت کے سبب ہر شخص ہے خود ہم کلام مبیں ہوتا۔لبندا ایسا حاکم مقرر ہوتا ہے جو بادشاہ ورعایا میں واسط ہو۔ای طرح ہم بندے ہرد بنی دنیوی امور میں خدا کے تناج ہیں اور وہ ذات قدیم ہیشل عایت تقدی و کبریائی میں ہے۔اور ہم نفس کی خواہشوں اور وساوس وخیالات کی ظلمتوں میں کھینے ہوئے ہیں۔ تو جمارا

اس ہے ہم کلام ہونا جس حدتک ممتنع ہے ظاہر ہے۔ پس ضروری ہوا کہ ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی واسطہ ہوجو ہماری تمام مشکلات خدا تک پہنچائے اور اس کے فرمان اور ہماری ہمتری کی خدائی تدابیر واحکام ہمیں بتائے اور وہ واسط ایسا ہو جو طرفین سے مناسبت رکھتا ہوتا کہ یہ انتظام جاری رہے اور تمام ضروریات بندوں کی پوری کرتار ہے۔ ای شخص کو نبی ورسول کہتے ہیں۔

#### رسالت کےا ثبات کا دوسرا پہلو

تین چیزوں کی خبر ملنانہایت ضروری ہے:

ا.....ایک تو ثواب وعذاب آخرت کی کیونکدایک دن جمیں اس عالم کوچھوڑ کر دوسرے ایسے عالم میں جانا ہے جہاں ہمارے دنیاوی المور وافعال بلکہ ساری زندگی کا جائز ولیا جائے گا اوران کے مطابق عیش یاغم ملے گا۔ پس ضرور ہے کہ وہ امور بتائے جا کیں جواس مفہوم کو پوراکریں۔

۲..... دوسرے بیمعلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ خدا کی عبادت کس طرح کی جائے جب تک بیرنہ معلوم ہو کہ فلاں طور سے عبادت خدا کو پیند ہے عبادت کرنا فضول ہے۔

۔۔۔۔۔تیسر نے تعلیم روحانی بیعن اس کی ذات وصفات کاعلم ان تینوں باتوں میں اگر چہ عقل کو لگاؤ ہے گر پوری پوری طرح ادراک مشکل ہے۔ بلکہ بغیر خدائے بتائے محال اور بغیر الہام کے بیدد قیق امور معلوم ہونا مشکل ۔ پس حاجت پڑی کہ کوئی ایسا شخص آئے جو بالہام البی ان دقیق امور کوظا ہروآ شکار فریائے اور وہ ہی رسول ہے۔

اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ نبی وہ مخص ہے کہ جس پراللہ نے وقی کی ہے۔اس کے نفس کی پوری ترقی کے واسطے کسی اگلی شریعت کے ساتھ یا نئی شریعت کے ساتھ۔اوررسول وہ نبی ہے جس پراللہ نے بعداس کی ترقی و تکمیل کے،وحی بھیجی کہوہ بندوں کوائل کےاحکام پہنچائے۔

اور پیچی ہم سلمانوں کا اعتقاد ہے کہ وجی شرقی سواء انبیاء علیہ السلام کے کسی پر نہیں ہوئی ۔ اولیائے کرام پر وتی نہیں ہوتی بلکہ ان کو دوسری طرح شرف و ہزرگ دی جاتی ہے۔ یعنی بذریعۃ البام اور بیالہام ہر وقت میں ہوسکتا ہے۔ البتہ وحی شرعی جیسا کہ اوپر بتایا گیا سوائے انبیاء علیم السلام کے اور کسی پرنہیں ہوسکتی چونکہ ہمارے حضور خاتم النبیین میں لہذا اب اس (یعنی وحی) کا ہونا بھی محال ہے۔

#### مرزاجي كادعوي نبوت

قائدہ: قریب زمانہ میں اب سے چند سال پیشتر قادیان ضلع گورداسپور پنجاب میں ایک مرزاجی مرزا غلام احمد نامی مدی ہوئے کہ جھ گوالہام ہوتا ہے۔ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ مدتوں رہا، پھر وتی نبوت کا دعویٰ ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ جن کی پیشین گوئی احادیث میں وارد ہے پھر کھل کر نبوت ووجی کا دعویٰ کر دیا۔ عرب وعجم کے علماء نے بالا تفاق ان کی تکنیر کا فتو گی دیا۔ 27 اور ہے پھر کھل کر نبوت ووجی کا دعویٰ کر دیا۔ عرب وعجم کے علماء نے بالا تفاق ان کی تکنیر کا فتو گی دیا۔ 27 اور ہے کہ کھلاء و کے بالا تفاق ان کی تکنیر کا فتو گی دیا۔ 27 اور ہمیں مرض ایلاؤس یا میں جبتلاء و کرا ہے مفر کو پہنچے۔ پچھ لوگ اب بھی ان کے نام لیوا ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ اسلامی ایما عی منصوص عقیدہ کے خلاف تو تھا ہی مرحلا وہ اہل اسلام کے دیگر مذا ہب کے تعلیم یافتہ لوگ بھی ان کے دعویٰ کو لچر بجھتے تھے اور سیمی میں۔ کیونکہ مرزاجی کا یہ وعویٰ تازیست بلا دلیل رہامحض اد ہراُد ہر گی گپ شپ ہے کام نکالنا ان کا شیوہ تھا۔ بہت تی پیشین گوئیاں کیں جن کے جموت ہونے ہر ہمیشہ ذلیل کام نکالنا ان کا شیوہ تھا۔ بہت تی پیشین گوئیاں کیں جن کے جموت ہونے ہر ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے۔

ان-ایااؤس ایک مرض ہے جس میں مند کے داستہ سے براز لکانا ہے۔ ااحبیب

### الهام كے متعلق آریوں كاخیال

افعاضعه: آربیمت کے حلقہ بگوش کہتے ہیں کہ الہام صرف ایک بارشروع دنیا میں ہوااور پھرنہیں ہوا تہ ہوسکتا ہے۔معمولی غور کرو کہ بیہ کتنا گچر خیال ہے جس وجہ سے وہ ایسا خیال کرتے ہیں جارے خیال میں وہ قدامت ویداوراس کاعام دستورالعمل ثابت کرنا ہے۔ گر افسوس کہ وہ کتاب لیعنی ویدا لیسی تاریکی کی حالت میں ہے کہ اس کے ماننے والے بھی اس کے سلسلہ واروسلسل طالات اوراس کے ملہموں کے واقعات وسوانح عمری اور روزانہ شانیہ حرکات ہے ناواقف نظرآتے ہیں ۔خدائی کتاب کا جس شخص پرنازل ہونا بیان کیا جائے تو ضرورے کہ اس شخص کے حالات زندگی تعلیمی ، اخلاقی معاشرتی روشنی میں لائے جا کیں۔ اس مضمون کوآج تک کوئی آربیصاف نہ گرسکا نہ کر سکے۔اور پھرخدائی کتاب ہونے کے لئے ضروری ہے کہاس کی تعلیم ذات وصفات خدا کے متعلق نہایت ستھری ہو، تو حید کی زرّیں آیتیں اس میں درج ہوں،خدا کی عظمت وجروت برخکیماندرائے ہو، ماسوا کواس کامخیاج اوراس کوخالق کل مختار عام و قادر مطلق بتایا جائے۔اب ان اصولوں کو پیش نظر کر کے وید کی تعلیم برزگاہ دالی جاتی ہے تو اس کے برعکس فخش وشرک اور خدا کا مجبور ومحدود طاقت والا ہونا ویدتعلیم دیتی ہے۔جو ہرگز ہرگز خدائی کتاب کا دستورنہیں۔

اس موجودہ دفتر وید کوجوسراسرخرافات وتعلیم شرک ہے بھراہوا ہے۔ہم یقینا کہد سکتے ہیں کہ کلام البی نہیں ہاں اگر بیہ مانا جائے کہ اصل وید کلام البی تھااوروہ ان خرابیوں سے پاک تھا بعد کوتح بیف ہوئی تو یہ ایک ممکن بات ہے۔ مگر چونکہ اس کا ثبوت نہیں لبندا ہے بھی ہم نشلیم نہیں کرتے اور اس کا تھم بھی نہیں دے سکتے جس طرح قطعی انکار نہیں کر سکتے۔

#### الهام كىضرورت

ا ضعافه: قدرت مطلقه کابرا مجز ماننا پڑے گا اگر البها م کوشر وع دنیا کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے گا۔ کیول نہیں ممکن کہ پہلا البہا م تغیرات وحوادث زمانہ کے ہاتھوں نیست ونابود ہوجائے اور پھر قدرت اصلاح عباد کے لئے دوسرا البہام فرمائے۔ یا بسبب تغیرات وطالات وعادات وقافو قنا احکام مختلفہ بذر اجدالبهام آتے رہیں امکان کیسا عقل سلیم تو وقوع کی ضرورت بتاتی ہے۔ چنا نجے تق تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی بیضر ورت پوری فرمائی۔

### ثبوت نبوت ازمعجزه

خدا کے وہ مقدس بندے جو پیغیبر ورسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں خدا ان کے ہاتھوں ایسے کا مراتا ہے جو طافت انسانی اور قوت بشری کو عاجز کرنے والے ہوتے ہیں جن کو معجزات کہاجاتا ہے۔ اور ان کے سبب سے سیچ جھوٹے نبی بیش تمیز ہوجاتی ہے کیونکہ ایسا کا م جو افراد انسانی کو محال معلوم ہوتا تھا ایک بندہ کر دکھا تا ہے جس سے اس کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہوتی ہوتا تھا ایک بندہ کر دکھا تا ہے جس سے اس کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہوتی ہوتی کہ میں خدائی مدد لے کراس کا خلیفہ بن کرآیا ہوئیں۔

# مولوی شبلی کی رائے پر جرح

ھائدہ: مصنف علم الكلام كى رائے ہے كہ مجزہ دليل لازم نبوت نہيں نہ ہجھ ضرورى ہے نہ تقديق رسالت كا سبب بلكہ رسول كى شانہ روز كے حالات وحركات قابل استدلال وباعث تقديق نبوت ہيں اس كى احجھى احجمى عادتيں، نيك چلنى،صدق وبانت،المانت بيہ باتيں ان كے نزد يك قابل استدلال ہيں۔

اس کے متعلق مجھے مختصری گزارش ہے وہ یہ کہ اگریہی باتیں رسول کی صدق
رسالت کی دلیل ہیں تو بہت ہے آ دمی ان خصائل جمیدہ ہے موصوف تکلیں گے۔اور ہر شخص
ہے ایمان والے میں، خدا ہے ڈرنے والے میں یہ باتیں موجود ہونا چاہئے۔عصمت قطعی
طور پر سواء انبیاء علیم السلام کے اور کسی کے واسطے ہمارے ند بہب میں ثابت نہیں۔ گر
اولیاء کے طبقہ میں الیے لوگ ہوئے ہیں اور خاصان خدامت بنی ایسے ہو سکتے ہیں جو مدت
العمر تمام کہار وصفائر ہے بچتے رہیں تو کیاوہ نبی ہو سکتے ہیں۔ یا دعوی کرکے یہ باتیں دلیل
نبوت بنا سکتے ہیں۔

اوراگر کہے کہ ہم اس سے ایسی امور مراد لیتے ہیں اور اس شان کے ساتھ علی وجہ
الکمال نبی کے واسطے مانتے ہیں کہ نوع انسان ہیں اور کسی فرد ہیں اس طرح ان کا وجود تحقق
نہ ہوتو یہ ہی مجز ہ ہاور ہمارے مدعا کے مخالف نہیں جب یہ باتیں ایسی سلیم کرلی گئیں جو
عام طاقت بشری ہے بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر مجزات مشہورہ پھر کا بولنا، ہاتھ ہے چشمہ
آب جاری ہونا بشق القمر وغیرہ ہیں کیا کلام رہا مطلب و مضمون کے اعتبار سے مدعا ایک ہی
ہے۔ اگر یہ کہیے کہ بعض بازی گرشعبہ و گرجاد وگر وغیرہ الی باتیں ایسے کام کر دکھاتے ہیں
ہی میں اور مجز و میں پچھ فرق نہیں ۔ توسیعے یہ خیال اسلامی خیال سے بے خبری پہنی ہے۔
ہازی گر جاد وگر مدعی نبوت ہوکر وہ کام یاوہ شعبہ و مجز و بنا کر دلیل نبوت کشیرا کرنہیں دکھا سکتا
ہوئے نبی کے ہاتھ پر مجز ہ ظاہر نہیں ہوسکتا۔ مدعی نبوت بن کر کوئی محض خوارق اے عادات
نہیں دکھا سکتا یہ خاص خدا کا بھید ہے کہ حقیقت حال مشتبہ نہ ہو جائے اور یہاں سارے
فلسفہ کی ترکی تمنام ہے۔ ہمارے نہ جب میں مجز و کومکن نہ مانا اور اس کے وجود کا اٹکار کرنا

ا۔ جادووغیرہ سے خوارق عادات ممکن ہے مگر جب کوئی جادوگر مدقی ہوت ورسالت ہوکر خارق عادت امر ظاہر کرنا چاہے تو ہرگز نظاہر نہ کر سکے گایا اس کا مقابلہ نظاہر ہوکر کا ذیب کا کذیب اور صاوق کا صدق ظاہر ہوگا۔ ۱۲ سویب الرحمٰن قاور ی

#### عُلاصَةُ العَقائد

اس کونبوت سے بے تعلق مجھنا ہڑی ہے دینی کی بات ہےاللہ تعالی سب فتنوں سے مسلمانوں کو پچاگئے آمین ۔

اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ جس کو نبوت ملی محض خدا کے فضل ہے۔ نبوت کا انسان کے سب سے حاصل ہونا محال ہے یعنی کوئی چاہے کہ میں بہت سی عباد تیں کر کے نبی ہو جاؤں تو ممکن نہیں ﴿ ذَالِکَ فَصُلُ اللّٰهِ یُوْتِیْهِ مَنْ یَّشَاءُ ﴾ بیتو خدا کا خاص فضل وکرم ہے جس کوچا ہتا ہے دیتا ہے۔

### عصمت انبيا عليهم السلام

اور یہ بھی ہم مسلمانوں کااعتقاد ہے گذتمام انبیاءورسل قصداً گناہ کرنے ہے معصوم ہیں اور ان امور میں بھی جن کے پہنچانے گےوہ خدا کی طرف سے مامور ہیں خطاءوسہو ہے معصوم ہیں۔۔

قوضيع: ان كى عصمت سے بيمراد ہے كہ خدائے اپنی عنايت سے ان كو محفوظ ركھا يہال اللہ عصمت وحفاظت انبياء تك كدان پر گناه وغيره كواپنی حمايت كے سبب جائز ندر كھا اور اليمي عصمت وحفاظت انبياء عليهم السلام كے واسطے خاص ہے جو شخص كسى غير نبى كے واسطے اليمي عصمت مانے وہ گمراه ہے۔ بال بہت سے اولياء كے واسطے حفاظت گناموں سے چوقی ہے گريد حفاظت انبياء عليهم السلام كى حفاظت كي مش نہيں ہوتی ان كے محفوظ طعى ہوئے كا وعدو خداكى طرف سے نہيں ہوتا۔

### تمام انبياء عليهم السلام انسان تح

اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ مرتبہ نبوت کسی عورت کونبیں دیا گیا اور جواس کے قائل ہیں ان کا قول باطل ہے اور تمام انبیاء علیهم السلام انسان ہی تھے۔جنوں کو نبی ماننا

### عُلاِصَةُ العَقَائد

غیرمعتبرقول ہے۔بعضاوگ کہتے ہیںا نبیا جنس حیوانات ل<sub>ے یا جم</sub>یع مخلوقات کی جنس ہے بھی ہوتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔

#### تعدادانبيا ءمقررنهيس

اور پیجی جم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے بعض کا تو ان میں سے اپنے کلام مبین میں ذکر فر ما دیا اور بعض کا ذکر نہ کیا ان کی بقینی تعداد و گنتی مقرر و معنین نہ کرنا چاہئے ۔ بعض روافظوں میں جوان کا تقرر وقعین آگیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں نہاس پر حکم قطعی ہوسکتا ہے۔

فائده: ہمارے رسول پاک اللہ کے زمانہ سے پہلے ہندوستان میں بھی رسول خدائی الہام ووقی پائے ہوئے آئے ہول کے مگر چونکہ سیجے طریقہ سے کسی خاص محض کی نسبت سے بات ثابت نہ ہوئی لہذا کسی خاص کو نبی یا رسول مان لیمنا ہر گرز جائز ودرست نہیں ہوسکتا مشکوک حالت برعقل تھم نہیں لگا سکتی۔

# حيات انبياء عليهم السلام

اور پیجی ہم مسلمانوں کا عقاد ہے کہ انبیاء عالم برزخ میں زندہ ہیں۔اوروہ زندگی ۲ الیی ہےجیسی عالم دنیا میں تقی اس میں کسی مسلمان کوخلاف نہ ہونا جا ہے۔

السباقينا لمختاب 418

ا جوانات وغيره بن ني بونامرمية نيوت كى تقارت به يُوكد ني خدا كا خليف بوتا بهاس كومكف بونا، پاك لطيف سخرا بوناخرورى بهد معارف تو حيدت باخر صاحب ادراك وشعور بونالازم بد فانهم الحبيب الرحمن قاورى بدايوانى ع يعنى ان كاجسام بهى باتى ريخ بين وه برگز برگز گلة سرات بين جيسا كه حديث بين آگيا به ان الله حرم على الاز عن ان ياكل من احساد الانبياء دفتذ كوا احبيب قاورى

### حضور ﷺ کی نبوت کے اثبات برتقر پر

سردار رسل حضور والا تحقیرے واللہ کہرے مخاوت بھال ہے اللہ کہ سب جہاں ہے اعلی تحقیرے منظور ملا انہیں کو بیر رہ پاک محبوب خداوند تعالی تحقیرے حضور سرور عالم اللہ کا تشریف لا نا تواتر ہے تابت ہے۔ عرب میں خاندان قریش میں عبدالمطلب کے گھران کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ کی اولاد میں حضورا کرم دوحی له الفداء کا پیدا ہونا بھی ہے۔ ان کا دعوی نبوت مانا ہوا امر ہے۔ مجزوں کا حضور بھی کے ہاتھ پر ظاہر ہونا اس کا مصدق اورا آپ کی نبوت کا تابت کرنے والا ،اور آپ کے ہے نبی ہونے کا شاہد ہے۔ حضور بھی کے دین تو حید کا سارے عالم میں پھیلنا خدا کی تائید ہے ہوئی بڑی ہوئی سلطنق س کا حضور کے اور حضور بھی کے دین تو حید کا سارے عالم میں پھیلنا خدا کی تائید ہوئے بی ہونے کا شاہد ہے۔ حضور کے اور حضور بھی کے خلاموں کے قبضہ میں آنا آپ کے بچ نبی ہونے کا گواہ ہے۔ اس لئے کہ بموجب وعد دا آئی جھوٹا نبی ذلیل ہوتا ہے اور اس کے دین کو فروغ نہیں ہوتا ہے اور اس کے دین کو فروغ نہیں ہوتا ہے اور اس کے دین کو فروغ نہیں ہوتا اس کا جھوٹا ہونا خدا کی طرف ہے آشکار وظاہر کیا جا تا ہے۔

## بشارات صحف سابقين

حضور ﷺ کا چھے اچھے اخلاق ہے آراستہ ہونا، کفار قریش کا باوجود مذہبی عداوت کے آپ
کے شاندروز کے حالات وواقعات پر طرز معاشرت پر کوئی حرف گیری نہ کرسکنااور برابر آپ
کوامین کہتے رہنا۔ علاوہ اس کے حضور ﷺ کی تشریف آوری کی بیشار تیس اگلی کتابوں آسانی
صحیفوں میں موجود تھیں اور اب بھی باوجود تحریف و تغیر یہ صفحون نکلتا ہے چنانچ توریت کے
باب استثناء میں اللہ تعالی کا کلام اس طرح منقول ہے۔ ملاحظہ ہو۔

'' میں ان کے لئے ان کے بھائیوں ہے تجھ سانبی بریا کروں گا اورا پنا کلام اس

کے مندمیں ڈالوں گااور جو کچھ میں اس ہے فرماؤں گاوہ سب ان سے کہے گااور ایساہو گاجو کوئی میری بات کو جھے وہ میرانام لے کر کیے گانہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا اور جو بی البی گتاخی کرے کہ کوئی بات میرانام لے کر کیے جس کے کہنے کامیں نے اسے تلم نہیں دیا تو وہ آتی کیا جائے گا''۔ یہ بشارت نہ تو حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کے لئے ہے نہ حضرت يجي العَلَيْنُ كَ لِيَّ بِلَدِ عَاص حضور سرور عالم محرع لي علي كالتي يك يوكد حضرت يجيل التَّلِينِينِ اورحضرت ميسى التَّلِينِينِ ك وقت ميں بھي اس نبي كا انتظار تھا اس وقت كے علماء توریت اس کے منتظر تھے۔ دوہرے یہ کہ حضرت موی التکیفیلا ہے فرمایا گیا کہ تیری مثل نی بريا كروں گا اور به ظاہر ہے كەحضرت موى القليقي كىمثل ندتو حضرت يجيي القليقي تھے نہ حضرت عيسلي التَلْفِين اس لئ كرحض موى التَلْفِين كوجديد شريعت عطا بوئي تقى اور حضرت يجي التقليقال حضرت موى التقليقال كي شريعت كتنبع تقد اورحضرت عيلى التقليقال کوتو عیسائیوں نے خوداس بشارت سے خارج کرویا کیونکہ وہ ان کوخدایا خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور حضرت موى العَلَيْكُانُ آدى تص للبذامما ثلت ندرى يسر عضرت عيسى العَلَيْكُان بقول نصاري بيماني ويئ گئے اور حضرت مویٰ النظیفی پر ایبا واقعہ نہ ہوا۔حضرت عیسیٰ التَكِينَ بغير باب كے پيدا ہوئے اور حضرت موى التَكِينَ الْمِينَ في نتے غرضيكدان دونوں حضرات میں مماثلت نہ یائی گئی اور بیدونوں اس بشارت ہے مراد نہ ہوئی۔ بلکہ ہمارے حضور سرور عالم على مرادين جس طرح حضرت موى القليقي كي شريعت مين حلال وحرام کے احکام تھے ویسے ہی حضور کی شریعت بیضاء کے احکام ہیں حضرت مویٰ انسان تھے ہیوی بيچ رکھتے تھے ایسے ہی حضور ﷺ بھی۔

زبور میں حضرت داؤد العلیفیکا قول اس طرح حضور اکرم ﷺ کی شان پاک

میںمنقول ہے۔ملاحظہ ہو۔

میرے دل میں اچھامضمون جوش مارتا ہے میں ان چیزوں کو جو باشادہ کے حق میں بتایا ہے بیان کرتا ہوں ۔ تو حسن میں نبی آ دم ہے کہیں زیادہ ہے ۔ تیرے ہونٹوں میں لطف ڈالا گیا ہے ۔ اس لئے ابد تک خدا نے جھے کومبارک کیا ۔ اے پہلوان اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و ہزرگی ہے جمائل کر کے اپنی ران پرلٹکا ۔ اور سچائی وا قبال مندی ہے آ گے ہڑ ہے ۔ تیرے تیر تیز ہیں ۔ تیرے سارے لباس سے خوشبو آئی ہے ۔ با دشا ہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں ۔ تیرے میٹے باپ داداؤں کے قائم مقام ہوں گے تو ان کو تمام زمین کا سردار مقرر کرے گا۔

تمام اہل کتاب اس امر کو مانے ہیں کہ داؤد النظافی ایک ایسے نبی کی بیثارت ویے ہیں جوان کے بعد ان صفات سے موصوف ہوکر ظاہر ہوگا۔ عیسائی اس بیثارت سے حضرت عیسی النظافی کو مراد لیتے ہیں اور ہمار سفزہ کیے حضور سیدالا نبیاء محمر عربی النظافی کو مراد ہیں۔ چونکہ اس بیثارت میں چنداوصاف موجود ہیں اور یہ با تیں مذکور ہیں۔ حسین ہونا قوی ہونا ، افضل البشر ہونا ، ضبح ہونا ، کپڑوں سے خوشوں آنا ، بادشاہوں کی بیٹیوں کا ان کے گھر میں آنا ، ان کی اولاد کی سرداری وغیرہ ۔ ان اوصاف سے خصوصی طور پرکوئی وصف بھی حضرت عیسی النظافی کا سنے۔

حضرت ابوہریرہ رکھی ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرورعالم کی ہے زیادہ حسین کوئی شئے نہ دیکھی گویا آفتاب حضور کے چبرۂ انور میں چاتا تھا۔ خوشبو کا بیرحال تھا کہ جس گلی کو چہ ہے حضور گزرتے تھے گلیاں مہک جاتی تھیں اور لوگ جان جاتے تھے کہ سرکاریا گل گلشن تو حیدیا معرفت الہی کا سدا بہار پھول از ہر ہوکر گزرا ہے۔حضور کا عرق بعنی پسیندا یک عورت کے لگا دیا اس کی کئی پشت تک برابرخوشبوآتی رہی اوروہ گھر عرب میں بیت العطارین مشہور ہوگیا۔

قوت کابیر حال تھا کہ بڑے بڑے تو ی لوگ جس کام سے عاجز آتے حضورادنی توجہ میں اسے پورا فرماتے۔رکانہ عرب کا نامی بیٹل پہلوان ایک دن جنگل میں حضور سے ملا اور کہا مجھے کشتی میں مغلوب کر دیجئے تو تقدیق رسالت کروں گا چنا نچے فرمایا: آ، زور کر۔ گھنٹوں سرمارا۔ پسینہ میں شرابور ہوگیا۔ گر حضور ویسے ہی کھڑتے ہم فرماتے رہے۔ اور ذراآپ ﷺ نے شارہ فرمادیا کہ رکانہ زمین پرآگرا۔

تیراندازی تو خاص بنی آملیل کا حصہ ہے ہمارے حضور نبی کریم ﷺ کے پاس بھی تیر کمان اکثر وقت رہتا تھا اور بچپن ہے آپ کواس کا شوق تھا۔اس مقام پر ایک مخالف مذہب بور پ کے مشہور فلاسفر مسٹر ٹامس کا قول مجھے یاد آیا۔ وہ کہتا ہے محمد (ﷺ) کے یار بڑے جواں مرداور بہادر تھے اس لئے کہ خود محمد صاحب میں بہادری کی اعلیٰ روح سرایت کئے ہوئے تھی۔

بادشاہوں کی بیٹیوں نے آپ کی آل کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سید ناامام حسین دیائی۔ حضرت سید ناامام حسین دیائی۔ حضرت سید ناامام حسین دیائی کے حرم میں بیز دجر دکسر کی فارس کی لڑکی حضرت شہر بانوشیں۔ اس طرح سادات کو دین و دنیا کی سر داری ملی حضرت امام حسین دیائی خلیفہ ہوئے اور حضرت مہدی جو آخر زمانہ میں ظہور فرما کیں گے وہ بھی آپ کی اولا دے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا ہے حسن وحسین (دھی الله عنهما) جوانان جنت کے سر دار ہیں۔

غرضیکه حضرت داؤ و العکی ایشارت من کل الوجو و حضور سرور عالم اللیکی بشارت من کل الوجو و حضور سرور عالم اللیکی حق حق میں ہے۔جیسا کہ ہم نے آپ بتا دیا۔

### حضرت مسيح القليفلا كى بشارت

(انجیل باب۱۳) میں حضرت میں کا بیقول ہے اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں اگرتم مجھے دوست رکھتے ہوتو میری وصیتوں کوسنو۔اور میں باپ سے مانگنا ہوں وہ تہمیں دے گا۔ فارقلیط اوراب میں نے تم کواس کے آنے سے پہلے خبر کردی تا کہ جب وہ آئے تو تم ایمان لاؤ۔

فارقلیط کے معنی گھر بیا احمد کے جیں جیسا کہ بعض پادر یوں نے خوداس کو مان لیا

ہے۔ یہ دلیلیں صرف مخالفوں کا سمر جھ کانے اور انہیں کی الاخمی اور انہیں کا سرکی مصداق ہیں۔
ورنہ ہم مسلمانوں کو خداکا کلام کافی ہے جس میں وہ اپنے حبیب لبیب کے ہے ہی ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ مگر اس زمانہ میں چونکہ بیر مگ طبیعتوں کو بھلامعلوم ہونے لگا ہے کہ فلاسفران یورپ وغیرہ کے اقوال بھی دلیل میں بیان سے جا کیں۔ حالا تکہ خدائی شہادت ہوتے ہوئے کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں گریم بھی ہمارے نبی کریم ہی کے تفاد کی عظمت موتے ہوئے کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں گھریم بھی ہمارے نبی کریم ہی کی کا مطاب اور مجبور کر وشان کا فیبی نمونہ اور قاہر کر شمہ ہے کہ مخالف تک آپ کے قائل ہورہ ہیں۔ اور مجبور کر کے قدرت ان کی زبان سے مدح مجبوب کرار بی ہے۔ اور یوں اس سروار کل کا بول بالا ہور ہا ہے۔ چنا نچھ ایسے لوگوں کے اقوال کو بہت سے لوگوں نے بصورت رسالہ جمع کیا ہے ان سب رسالوں میں میرے خدوم مولا ناسید نذیر الحن صاحب ایرایا فی کارسالہ خطر بی الا مان خوب ہے ای سے لے کردو چارا قوال میں بھی نقل کرتا ہوں۔

#### علمائے نصاریٰ کی شہادت

مسٹر جان ڈر نپوٹ تھلم کھلا اقر ارکرتے ہیں کہ مجھے اس میں شک نہیں کہ اس شئے ہے جس

کے آنے کی خبراپ بھا ئیوں میں حضرت مولی (التقلیقالی) نے دی تھی اور فارقلیط جس کی خبر حضرت میں (التقلیقالی) نے انجیل یوحنا میں دی تھی محمد صاحب (رفیقی) مراد ہیں۔ اس طرح مسٹر گاؤ فری پینکس نے اپنی کتاب اپالو جی قراقم دی محمد (رفیقی) میں بڑے شرح و بسط سے بیان کیا ہے کہ آپ سے نبی اور خلق کو ہدایت کرنے والے تھے اس طرح مسٹر ہنٹر صاحب وا سے حضر دوغیر و بہت سے عیسائی مشہور لوگوں کے اقوال ہیں۔

خیال کروآج بیرتمام مذہبی مخالفین جس کی مدح میں رطب اللساں ہیں۔وہ کس درجہ کاعظمت والا اور سچائی وما بھی کا پھیلانے والا ہوگا کہ سیکٹروں صدیاں گزرنے پر بھی جس کاروحانی صدافت ہے بھراہوا ارثر مخالفین ہے بیہ پچھے کہلوار ہاہے۔

الحق كه وه تج اورائ تخ خالق وما لك عاشق خداك برگزيده محبوب و نبى بير ـ اور مي تج ول حالن كى رسالت كى تصديق كرك بتا بول اور تمام ناظرين رساله كو گواه كرتا بول لا الله الا محمد رسول الله اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمداعبده و رسوله الذى بعث الى الاحمرو الاسود و كافة للناس بشيرا و نذيرا ـ

### ختم نبوت

اور یہ بھی ہم سلمانوں کا اعتقاد ہے کہ خدانے حضور پر نبوت ختم کردی اور حضور خاتم النبیین ہیں اور جواس کا منکر ہے وہ کا فر ہے۔ کیونکہ یہ مضمون نص قطعی سے ظاہر ہے ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِنْ دِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ دُّسُولُ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النّبِيينَ ﴾ پس اب نبی ہونا واجب بالغیر النّبیین ہونا واجب بالغیر النّبیین ہونا واجب بالغیر ہوگیا اور سلب خاتمیت حضور ﷺ معتنع بالغیر ہے اگر ممکن مانا جائے تو کذب اللی لازم

اوروه محال ـ فافهم.

اور بیبھی ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حضور کی نبوت تمام مکلفین کے لئے عام ہے خاص عرب کے لئے آپنہیں ہیں بلکہ کافۃ للناس تمام آ دمیوں کے لئے تمام عالم کے واسطے۔

## حضور ﷺ کیا فضلیت اورامت کاشرف

اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا عقاد ہے کہ حضور اکرم ﷺ تمام خلق خدا ہے افضل ہیں فرشتوں اور پینجبروں میں بھی کوئی آپ کے مرتبہ کا نہیں پھر باقی عالم میں کون ہے آپ کی امت کو اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ محتم حیو المة .....الغ ﴾ یعنی اے امت محد توسب ہے اچھی ہے۔

عائدہ: ظاہر ہے کہ امت کی فضیات کسی گمال دین کا سبب ہے اور وہ کمال دین حضور سرور عالم اللہ کے کمال کا تابع ہے پس جب امت تمام امتوں سے افضل ہوئے تو حضور بھی جن کے کمال کا تابع ہے پس جب امت تمام پیغیروں سے افضل ہوئے اور مخلوق البی میں سب کے کمال سے امت کویہ فضیات ملی تمام پیغیروں سے افضل ہوئے اور مخلوق البی میں سب سے افضل پیغیر ہیں لبذا حضور تمام عالم سے افضل ہیں۔

اور پیجی ہم مسلمانوں کا اعتقادہ کہ کہ کالات مخصوصہ میں جضور کامثل محال ہے۔ جو ہزرگیاں، بہتریاں، بڑائیاں، خوبیاں ان کے چاہنے والے خدائے ان کو دیں وہ کسی دوسرے کونبیں مل سکتیں اور جو اس کا منکر ہے وہ راہ حق سے دور ہے اس لئے کہ ان کو وہ اوصاف کمالیہ عطا ہوئے جس میں شرکت کو گنجائش نہیں۔ مثلاً دو(۲) افضل حقیقی ہونا محال ہیں ورنداجتا کے لفقیصین لازم آئے ااور وہ محال ہے اور محال قدرت الہی میں داخل نہیں۔

### كُلْاصَةُ العَقَائد

# معراج اوراس كيمتعلق تفصيلي بات چيت

اور پہنجی ہم مسلمانوں کا عقاد ہے کہ معراج حق ہے اللہ تعالی جاگتے میں حضور ﷺ کو مجد اقصلی لے تک لے گیا پھر وہاں ہے آ سانوں کی طرف پھر وہاں سے جہاں اس نے جاہاور حضور ﷺ کوسر کی آنکھوں سے دیدار الہی نصیب ہوا۔

# تفصيلى مقام

کیفیت معراج میں بعض اوگوں کو اختلاف ہے ایک گروہ نے یہ ندہب لیا کہ معراج روتی ہوئی اور جدد مطہر مکہ میں بھڑ پر مہا۔ اس گروہ میں دو (۲) خیال کے لوگ ہیں ایک وہ جو احادیث اور اقوال صحابہ ہے اپنا مدعا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے وہ جونی روشی نے خیال جدید فلسفہ کے حلقہ بگوش ہیں۔ ہم دونوں سے ہرایک کے نداق کے موافق مختصری ختال جدید فلسفہ کے حلقہ بگوش ہیں۔ ہم دونوں سے ہرایک کے نداق کے موافق مختصری گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے گروہ والوں کے پاس چندا حادیث ہیں جن سے ثابت کرتے ہیں کہ معراج جسدی نتھی بلکہ محضر روح کو عالم خواب میں مناظر علویہ الہیدی سپر ہوئی تھی۔ یہ لوگ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ دوسی الله علیما کے اقوال پیش کرتے ہیں حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ دوسی الله علیما کے اقوال پیش کرتے ہیں حضرت کے جب خصرت معاویہ اور حضرت معاویہ کیا جاتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ حضور سے کا بیات کیا جاتا ہے کان دویا صالحہ۔ پہلی نہ معاویہ کا یہ تول بیان کیا جاتا ہے کان دویا صالحہ۔ پہلی روایت حضرت صدیقہ کوچیج مان کرہم جواب دے علتے ہیں کہ مطلب اس قول کا یہ ہے کہ حضور کا جسم نہ مفقود ہوا یعنی روح بدن سے علیمہ آ سانوں پرنہیں گئی بلکہ مع جسد وروح حضور کا جسم نہ مفقود ہوا یعنی روح بدن سے علیمہ آ سانوں پرنہیں گئی بلکہ مع جسد وروح

ل لینی بیت المقدس ،اور د ہاں نے جانے میں یہ حکمت بھی کہ خداجاتنا تھا کہ کفار د ہاں کا حال حضورے یو چھیں گاوریہ سب پر ظاہر ہے کہ حضور کبھی د ہاں سکے نمین میں اور کفار میں سے اکثر جاتے د ہے میں لبندا حضور کا د ہاں کی حالت بتانا تصدیق معراج ہوگا۔11 حبیب الرحمٰن قا دری بدایونی۔

معراج ہوئی جو ہمارے مدعا کے موافق ہے۔ دوسری روایت میں ہم کو کلام اے۔ اس کئے
کہ حضرت عائشہ اس وقت پیدا بھی نہ ہوئی تھیں یاس شعور کونہ پنچی تھیں پھران کا قول ان
سحابہ کے اقوال کے مقابلہ میں جو اس وقت موجود تھے قابل اعتبار نہیں۔ رہا حضرت
معاویہ ﷺ کا قول اس کا بیر حال ہے کہ آپ فتح کہ میں ایک مدت بعد مشرف باسلام
ہوئے ہیں۔ پس ان کا قول بھی بمقابلہ سحابہ موجودین معتبر نہیں اور مجوزین معراج جسدی جو
آپ سے پہلے کے سحابہ ہیں ان کے قول کے برابر وقع نہیں۔ علاوہ ہریں حضور کو اور کئی
مرتبہ معراج رویا ہیں بھی ہوئی شایدیہ قول اس کا بیان ہو۔

اوردومری دلیل بین بیب کرقرآن پاک بیس جن جل مجده ارشاد فرما تا ہے۔

هسنبخن الّذِی آسُوری بِعَبُدِه .....الایه هاور بیستم اور مانی بوئی بات ہے کدافظ عبد کا اطلاق جسم مع روح پر بوتا ہے اور قرآن شریف بیس اس معنی سے فظ عبد بہت جگدآیا ہے۔

مثلاً هار آینت الّذِی ینه لی عبداً إذا صلّی هاور ظاہر ہے کے صلوۃ جسم مع روح کے معتبر مثلاً هار آینت الَّذِی ینه لی عبداً إذا صلّی هاور ظاہر ہے کے صلوۃ جسم مع روح کے معتبر وقابل ذکر بھوتی ہے اور یہاں بھی مجموعہ روح وجسد مراوہ ہے۔ سورة جن میں ہے هو الله قد الله یدعوه فی بیباں بھی دائی جسم مع روح قرار دیا گیاہ ۔ پس بحمدالله تعالی واضح بوگیا کہ معراج روح وجسد دونوں کو بوئی ۔ اور بیر کیک شکوک قابل اعتبار اور اعتباد واضح بوگیا کہ معراج روح وجسد دونوں کو بوئی ۔ اور بیر کیک شکوک قابل اعتبار اور اعتباد خیس ۔ خواب میں تو معراج حضور کو بار ہا بوئی چنانچے مواجب لدنیہ میں ہے۔ "قال بعض نہیں ۔ خواب میں تو معراج حضور کو بار ہا بوئی چنانچے مواجب لدنیہ میں اسری به منها العاد فین ان له صلی الله علیه و سلم اربعة و ثلثین مرۃ الله ی اسری به منها السرا واحدا لجسمه والباقی بروحه رویا راها "بین بعض عارفوں کا تول ہے کہ السرا واحدا لجسمه والباقی بروحه رویا راها "بین بعض عارفوں کا تول ہے کہ السرا واحدا لجسمه والباقی بروحه رویا راها "بین بعض عارفوں کا تول ہے کہ

ع معراج کوبعض تو کہتے ہیں کے ابعث میں ہوئی بعض کہتے ہیں کہ یہ بعث میں۔ پہلے قول پر تو حضرت خدیجے حیات تھیں کیونکہ آپ کی وفات ہے ابعث میں مسلم ہے۔اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ حضرت خدیجے کی حیات میں حضور کے توفی اور اکا ح ندفر مایا۔دوسر نے قول پر حضرت عا مُشنہاہے صغیری تھیں کیونکہ وقت اکا ح آپ کی تمرے سال کی تھی۔۱۱

حضور کوسوتے میں چونتیس (۳۴) ہارمعراج ہوئی۔اورایک ہار جاگتے میں مع روح وجہم کے۔

دوسرے گروہ کے لوگ پھر دو(۲) رنگ کے ہیں۔ ایک فلسفہ قدیم والے ایک فلسفہ قدیم والے ایک فلسفہ جدید والے مبراول جن کے بید خیالات ہیں کہ جسم کواس قدر جلداتن تیز حرکت کس طرح ہوسکتی ہے ورثقیل جسم کس طرح آسانوں پر جاسکتا ہے حالانکہ نہ آسانوں ہیں دروازے ہیں نہ کھڑ کیاں اور نہوہ پھٹ سکتے ہیں یہی ان کا خیال ہے جومعراج کے انکار کا سبب ہوا۔ اس امرے متعلق دو (۲) ہاتوں پرنظرڈ الی جائے گی۔ اول اس کا جواز اعظی دوسرا وقوع۔

امراول کے متعلق گزارش ہے کہ ایسی حرکت جو تیزی میں اس صدتک پیچی ہوئی ہوگئان ہے اور تمام ممکنات پراللہ تعالی قادر ہے۔ جس ہے معلوم ہوگیا کہ ایسی حرکت محال نہیں ۔ سنوایی بات بھی مسلم ہے کہ آفا ب کا کرہ زمین سے کی سوحے برا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طلوع الشمس نہایت ہی جلد ہوجا تا ہے جس سے حرکت کی تیزی کا ممکن ہونا نکلتا ہے۔ اور اگر ذرا غور کیا جائے تو حرکت آسان وزمین اس مسئلہ امکان حرکت سر بعہ کا فیصلہ کرد ہے گی اور پھر اس کا وقوع ہم کو خدا کے کلام ہے منانے میں تامل نہ ہوگا ہا کی فیصلہ کرد ہے گی اور پھر اس کا وقوع ہم کو خدا کے کلام ہے منانے میں تامل نہ ہوگا ۔ اکثر نذہ ہو والے ایک خبیث جسم کا وجود مانتے ہیں جس کو شیطان البیس کہا جا تا ہے اور ہرز بان میں وہ جدا گا نہ الفاظ میں وہوسہ بولا اور مانا جا تا ہے ۔ اور یہ بھی انا جا تا ہے کہ وہ بی شیطان آ دمیوں کے دلوں میں وہوسہ ڈالٹا ہے اور یہ بھی تناہے کہا گیا ہے کہ شیطان کے لئے ایک آن میں مشرق ہے مخرب تک انتقال ممکن ہے ہیں جب ایسی تیز حرکت البیس جسم خبیث کے لئے مان کی گی تو انجیا ہے خاص انتقال ممکن ہے ہیں جب ایسی تیز حرکت البیس جسم خبیث کے لئے مان کی گی تو انجیا ہے خاص

عقيدة خفالنبوة اجارة

إيعنى عقل كرزو يك الى تيزح كت جائز ب يانيس ادر عش اس كوشليم كرتى ب يانيس ؟ ١٠ ت

کرسیدالانبیاءروجی لہالفد او ﷺ کے لئے ماننے میں کیا تامل ہے۔ ہاتی رہاحضور کے جسم لطیف ایکا آسانوں پر جانا محال مجھنااس دلیل ہے کہ آسانوں میں کہیں درواز نے نہیں اس امر پر بینی ہے کہ آسان خود بخو د پیدا ہوئے ہیں ورنہ کون سامحال لازم آتا ہے آگر ہم یہ کہہ دیں کہ خدائے آسان میں دروازے بنائے ہیں۔

پہلے اس کو تا ہت کردو کہ آسان میں دروازے ہونا محال ہے۔ اس بات کے بھی تم قائل ہو کہ آسان منطقہ کی جگہ بہت تیز رفتار ہے۔ اور فطین کی جگہ ساکن ہے اوراس کے بھی قائل ہو کہ آسان منطقہ کی جگہ بہت تیز رفتار ہے۔ اور فطین کی جگہ ساکن ہے اوراس کے بھی قائل ہو کہ آسان میں کہیں بہت پتلا ہے اورا کیے جہم آسان میں بہت زیادہ روشن ہو گیا ہے جس کو آفتاب اوراس سے کم کو تا ہوا اس سے کم کو تا رو کہتے ہیں۔ اس طرح بہت سے اختلافات آسانوں میں تمہار سے نزد کی بھی مسلم ہیں اگر کوئی پیدا کرنے والا نہ تھا اور مقتضائے طبعی تھا تو یہا ختلاف کس طرح ہوئے اوران کا مرج کون تھا جو جو ابتم اس کا دو گے وہی ہم آسانوں میں دروازے کھڑ کیاں ہونے کا دیں گے۔

دوسرے یہ کہ حکماء تو صرف نوی (۹) آنان کا ٹوٹنا، پھٹنا محال سمجھتے ہیں نداور آسانوں کا اور یہ ہمارے مدعا کے خارج نہیں اور اصل تو یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات واہیات اورخواہ مخواہ طبع آزمائی ہے جب مالک جل مجدہ جوتمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے خوداس امر کا چاہنے والا تھاتو کہاں کا ٹوٹنا، پھٹنا جس طرح اس کی قدرت نے چاہا ظہور فرمایا۔ یہ بات چیت ولدادگان فلسفۂ قدیمہ یونانیہ سے تھی حال کے فلسفیان جدید یورپ کے مقلدین

4 ﴿ ﴿ وَعِيدَا فَكُمُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا اس اغظ میں اہل معرفت کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کا اس لا کیے نقس کر کیتا ہے تو املی درجہ کی اطافت اس کے بدن میں آ جاتی ہے کہ جم بھی جنولہ روٹ کے ہوجا تا ہے۔ پس حضور تو تمام عالم کو پاک کرنے اور تزکیہ سکھانے ک واسطح آ سے تصاور کا ہرہ کہ پاک وہ بی کرے گا جوخود پاک بوتو حضور کا جم اطیف آسان سے بغیر آسان کو نے دیجھے لگانا الیہا ہے جیسے آ مکینہ نظر کا بیار لگانا ای وجہ نے خصور کے جمد اطیف کا سابید تر تھا اور بید کیل اعلی درجہ کی اطافت کی ہے۔ 11

سرے ہے آ سانوں کے وجود کے منگر ہیں اور اجزام علویہ کے خرق والتیام یعنی پھٹے چرنے
کومکن بتاتے ہیں۔ ان سے صرف ثبوت ساوات میں بحث ہوگی ان کا شبدا نکار آ سان میں
بڑے سے بڑا یہ ہوگا کہ اچھے اچھے دور بینوں کے شیشوں سے نظر نہیں آ تا اس کا مختصر ساجواب
یہ ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ بسبب شدت لطافت و غایت شفافیت نظر وار پار ہوجاتی ہے ان کا
وجود محسوں نہیں ہوتا یا بسبب غایت بُعد قوت دور بین سے برے ہے۔

منجلہ معجزات قر آن بڑا بھاری معجزہ ہے جس میں اعجاز کی مخلف شانیں جلوہ گر ہیں

اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالی نے حضور ﷺ کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے اور بیا عقاد ضرور یات دین میں داخل ہے۔ اور ان مجزات میں سے ایک یہ ہے کہ حضور پر قرآن شریف نازل ہوا جس نے بڑے بڑے بڑے فصحاء بلغاء عالی خیال عالی دماغ لوگوں کا مقابلہ کیا اور سب کواپنامشل لانے سے عاجز کیا اور یہ مجز ومتواتر ہے بلا شک وشد۔

فائدہ: اس مقام پر ہمارے علماء کے چنداقوال ہیں پھض او فر ماتے ہیں سمارا مجموعة آن شریف مجرہ ہے۔ بعض فر ماتے ہیں کہ اس کا ہر ہر جملہ منتظمہ مجرہ ہے۔ گربہتر قول ہیہ کہ ہر تین آیتوں کی ہرا ہر جزول کر مجرہ ہے کیونکہ وہ سورہ جوسب سے چھوٹی قرآن میں ہے تین آیتوں کی ہرا ہر ہی خالفوں سے اس جیسی طلب کی گئی ہے لبندا آیتوں کی ہرا ہر ہی خالفوں سے اس جیسی طلب کی گئی ہے لبندا اتنی ہی ہری سورہ کی ہرا ہر آئی ہی ہرای ہونے کی ہیا دین ہی ہوئی ہونے کی ہیا در تین ہی ہری سورہ کی ہرا ہر آئی ہے۔ اور قرآن شریف کے مجرہ ہونے کی ہیا دلیل بھی بتائی گئی ہے کہ ہیے ہزاروں ہریں پہلے کے واقعات بتاتا ہے اور غیب کی خبریں ویتا ہے۔ اور بعض کے نزد یک اس کا ایجاز ( یعنی الفاظ کم اور معنی زائد ) مجرہ ہے ہوئی البد یہ طبع فرد یک البد یہ طبع فرد یک اللہ یہ طبع فی البد یہ طبع فی فی البد یہ طبع فی البد یہ طبع فی البد یہ طبع فی البد یہ طبع فی طبع فی البد یہ فی البد یہ فی البد یہ طبع فی البد یہ فی فی البد یہ فی البد یہ فی فی البد یہ فی البد یہ فی فی البد یہ فی فی البد یہ فی فی فی البد یہ فی فی فی فی فی فی ف

آزمائی کرنے والے اس کی تین آیتوں کی برابراس جیبیا کلام نہ بنا سکے۔اور ابعض کے بزدیک اس کا بیخاص طرز جوظم ونٹر دونوں سے بلیحدہ ہے(اوراس سے قبل اوراس کے بعد کسی کتاب کا اس اسلوب وطرز پر نہ ہونا) معجزہ ہے اوراصل توبیہ شعر زخر ق تا بقدم ہر کا کہ می مگرم کرشمہ دامن ول میکشد کہ جا اینجا است مشق المقصو: اور حضور کی گرم کرشمہ دامن ول میکشد کہ جا اینجا است مشق المقصو: اور حضور کی کے معجزات میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ نے موافق خواہش کفار کے جا ندے دو(۲) کلڑے کردیئے اوراس معجزہ پر بھی تمام محدثین وعلاء کا اجماع لے ہے۔

فائده: علامة قاضى عياض شفائل آيت شريفه ﴿ إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ الْقَمَرُ وَإِنْ يُرَوُ اآيَةً يُعُرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُستَمِرٌ ﴾ كولكه كرفرمات بين الله تعالى اس آيت مين چاندك دوكلاً عهون كي خبر بلفظ ماضى ديتا ہے اور كافروں كا عراض وا ذكاركو بيان فرما تا ہے جس سے وہ وہم بھى جا تا رہا كہ بياتو قيامت كى نشانى ہے۔ بلكه يهاں تو گزرے ہوئے حال كو بيان فرما تا ہے اور بيستفل واقع شدہ مجزہ ہے غيب كى خبر ہونے كى سبب مجزہ نہيں۔

علم غیب: اور حضور اللے کے معجزات میں سے آپ کا علم غیب ہے۔

تحقیق مقام: بیہم تم کوصفات البی کے بیان میں بتا مچکے میں کہ خدا کی جتنی صفتیں ہیں وہ بذات خوداور مستقل ہیں یعنی بغیر کسی دوسرے سے حاصل کئے ہوئے۔ای طرح خدا کاعلم غیب ہے۔اور حضورا کرم کھی کاعلم غیب حضرت حق سجانۂ کاعطیہ غیر مستقل۔اگر خیال

ل ابن عبدالبر كرجوا كابر عديثين ميں سے جي قرباتے جي كرجا تھ كے دوكلائے ہوئے كى حديث برى بھا عت سحاجا ورائك اى بزرگ جماعت تا بعين سے منقول ہے۔اورمواہب الدعيے ميں ہے كه علامه ابن سكى شرح مختمر ميں كہتے جي كہ يہ حديث مير سنز و يك متواز ومنصوص ہے۔ 1 حبيب الرحن قادرى

پیدا ہو کہ خدا ورسول میں ہرابری ہوئی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ عطیہ اور استقلال میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اگر محض مشارکت اسمی کے سبب ایسانتم لگادیا جائے تو چاہئے کہ زندہ ، تھیم، سننے والا ، ویکھنے والا ، وغیرہ وغیرہ الفاظ کسی بندہ کی طرف نہ اضافت کئے جا کیں ۔ حقیقی حیات ، اصلی سمح وبصر تو ذات واجب کی ہے مجاز آبیسب الفاظ بندوں کی طرف اضافت کئے جا تیں اس طرح علم غیب بھی ہے البتہ اگر کوئی ہے کہ کوئی صفت کسی بندہ میں بالاستقلال جاتے ہیں اس طرح علم غیب بھی ہے البتہ اگر کوئی ہے کہ کہ کوئی صفت کسی بندہ میں بالاستقلال بغیر عطائے خدا یائی جاتی ہے تو ضروروہ کا فر ہے ۔ مگر ہم تو حضور سرور عالم بھی کاعلم غیب خدا کا عطیہ مانتے ہیں ۔ اور خدا کے تعالی کے علم کی ہرابر بھی نہیں مانتے بلکہ اس نے اپنی بے انتہا علم میں سے جتنا چا باعطا کیا ہے۔

توضیع کلام: اور حضور کا گایے مجر وہ کی مشہور ہے کہ آپ نے بہت ی پوشیدہ باتوں کی خردی بعض ان میں سے واقع ہو پہلیں۔ جیسے فتح مکہ اور فتح روم، شام، بیت المقدی وغیرہ اور آپ کا فرمانا کہ میر سے اہلیت میں ہے جھے سب سے پہلے ملنے والی میری صاحبز ادی (حضرت سیدہ فاطمہ) ہیں۔ چنانچے حضور کی وفات شریف کے چھ(۱) ماہ بعد حضرت سیدہ کا انتقال ہوا اور آپ سے پہلے اہلیت میں سے کسی کی وفات ٹابت نہیں۔اور حضور نے حضرت عثان کی ہوگئی کے خردی کہ آپ قر آن شریف پڑھتے شہید نہیں ۔اور حضور نے حضرت ایا کہ عن اور حضرت امام حسین کی مقابور کی جا کیں گے جا کیں گے۔ چنانچے ایسانی ہوا۔اور حضرت سیدالشہد اور حضرت امام حسین کی گئی ہوئی۔ کی خردی کہ آپ قر آن شریف پڑھتے شہید شہادت کی خبر واقعہ کر بلاکی پیشین گوئی متعدد بارمخلف طور پر فر مائی اور وہ اسی طرح پوری ہوئی۔ زید بن صوحان سے فر مایا کہ میں دیکھا ہوں تیر سے بدن کا ایک کھڑا تھے سے پہلے ہوئی۔ زید بن صوحان سے فر مایا کہ میں دیکھا ہوں تیر سے بدن کا ایک کھڑا تھے سے پہلے جنت میں جارہا ہے۔ چنانچے ان کا ایک کھڑا تھے سے پہلے جنت میں جارہا ہے۔ چنانچان کا ایک کھڑا تھے سے پہلے جنت میں مارہا ہے۔ چنانچان کا ایک باتھ لڑائی میں شہید ہوا۔

حضرت حذیفہ ﷺ کہتے ہیں کدایک دن حضورا کرم ﷺ کہتے ہیں کدایک دن حضورا کرم ﷺ خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور قیامت تک کا حال آپ نے بتادیاالی ہی ہزاروں حدیثیں

ہیں جن سے کتب احادیث بھری ہوئی ہیں۔

شفاء قاضی عیاض اور خصائص سیوطی وموا بہب لدنیہ وغیر ہا کتب احادیث میں بسیط بھٹیں اور طویل بابیں بنی ہوئی ہیں۔ اور حضور ﷺ کا اٹی ہونا بھی مجمزہ ہے اور خاص فضیلت ہے۔ ہاں سواحضور کے اور میں یہ ہات نقصان کی ہے اور باعث ذلت ای وجہ سے کسی غیر نبی کی تشییہ حضور ہے اُئی ہونے میں جائز نبیں اور ان امور میں بھی جوحضور کے حق میں جائز نبیں اور ان امور میں بھی جوحضور کے حق میں جائز نبیں اور ان امور میں بھی جوحضور کے حق میں جائز نبیں اور ان امور میں بھی جوحضور کے حق میں جنس کمالات سے ہیں اور غیر نبی کے حق میں جنس نقصان سے تشیید دینا گمرا ہی ہے۔

#### مرتبهُ شفاعت

بحث مشفاعت: اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالی حضور کو بزرگی آخرت

کی عطافر مائے گا اور اس کا ظہور قیامت ہیں ہوگا۔ کور حضور کو ملے گا، اور مقام شفاعت پر
جلوہ فر مائیں گے۔ اور یہ بھی ہماراا عقاد ہے کہ مرتبۂ شفاعت کا دروازہ حضور ہی کھولیس
گے۔ اور سب اگلے پچھلے حضور ہی ہے التجاء کریں گے۔ آج جود نیا ہیں ان ہے مدد چا ہے کو
ناجائز بتاتے ہیں فردائے قیامت دیکھیں گے کہ آدم الفیلی ہے حضرت عیسی التفلیق تک
ای سرکار دولت مدار سے لولگائے ہوں گے۔ خدائی بحرکے وہ بی جان عالم شفیع ہوں گے۔
دور نے جنت دونوں انہیں کے حکم سے بحری جائیں گی۔ اپنے چا ہنے والے رب کے حکم سے
دور نے جنت دونوں انہیں کے حکم سے بحری جائیں گی۔ اپنے چا ہنے والے رب کے حکم سے
عدائی شان مجبوبیت کا جلوہ دکھا کیں گے گئے گاروں کی شفاعت کے لئے لب کشائی فرمائیں
عدائی کا نوشاہ بٹھایا جائے گا۔ ﴿وَرَفَعُنَا لَکَ فِرْکُوکِ ﴾ کا سہرا جین نورانی پر باندھا
جائے گا۔ سلامی ہیں جنت غلاموں پر کرم وعنایت ورحمت۔ اللہ اللہ عجب ساں ہوگا۔ مغفرت
کی روح تہنیت خواں جنت کی جان مدح سراغرضکہ جووہ چا ہیں گے ان کا رب گلے گا

محبوب دل ميلانەفر مائے گا۔

اهتسام شفاعت : اور يبھی ہم ملمانوں کا عقادے كەھفوراكرم ﷺ كى شفاعت بہت فتم کی ہوگی۔اس میں ایک شفاعت عظمیٰ ہے کہوہ تمام مخلوق کے آرام کے لئے ہوگی جب کہ وہ قبروں سے نکل کرایک جگہ جمع ہوں گے اور پیشفاعت عامہ ہے مسلمانوں اور کا فروں سب کوشامل ہے۔اوراس تنم میں کسی کوخلاف نہیں۔اورا یک تنم کی شفاعت بیہوگی که حضورایک قوم کو جت میں بغیر حساب و کتاب سوال و جواب داخل کرا کمیں گے۔اورایک قتم کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو بعد حساب مستحق نار تھبرے ہیں۔ ان کو عذاب دوزخ ہے نجات دلا کیں گے۔اورا یک شفاعت پیہو گی کہ گنبگاروں کو دوزخ ے نکالیں گے۔اورایک قتم کی شفاعت بیہ ہوگی کہ بعض کا فروں کے عذاب میں آپ تخفیف وکمی کرائیں گے جیسا کہ حضرت کے چھاابوطالب کہان کے حق میں احادیث متفق علیہا ہے ثابت ہے کہ حضور تخفیف عذاب کے واسطے شفاعت فرمائیں گے۔غرضیکہ یہ جمارا اعتقاد ہے کہ درباراحدیث میں حضور حبیب کریم ﷺ کی خاطر داری اورعزت قیاس وشارے باہر ہاور کوئی شخص ایسانہیں جس کوحضور ﷺ کی عزت کی ضرورت ند ہو بلکہ سب خدا کے در ہار میں حضور کے حاجت مند ہیں اور حضور سرور عالم ﷺ خدا کے مجبوب اور پیارے ہیں اور حضور کی رضااور خواہش خدا کومطلوب ہے۔

> اللهم صل على محمد واله على قدر حسنه وج وفضله وكماله وغره ووقاره وجلاله



# صَرْتُ عَلَامَ عَلَامُ احْمِدا خُكَّرَا مُرْتَرَى

- ٥ كالاتإنندكي
  - ٥ رَدِقاديَانيث

tou of the state o

#### حالات زندگی:

حضرت علامہ غلام احمد افکر بن تعل محمد کی ولادت ۱۸۲۸ء بمطابق ۱۸۲۱ھ میں امرتسر (مشرقی پنجاب، بھارت) کے ایک تشمیری بٹ گھرانے میں ہوئی۔ آپ بہت بڑے عالم دین ،واعظ مناظر اور ولی اللہ تھے۔ آپ نے ۲۰۹۱ء میں امیر ملت سے بیعت کی سعادت پائی اور ۱۹۹۲ء میں امیر ملت نے خرقہ خلافت عطافر مایا۔ آپ اخبار اہل فقد کے ایڈ پیٹر تھے۔ آپ بڑے عابد وز اہداور شب زندہ دار بزرگ تھے۔

حضرت مولا ناغلام الحمر افکر اکثر حضرت امیر ملت قدس سرّ و کتبلیغی دوروں میں ہمراہ رہتے تھے۔جلسوں میں تقریر اس کرتے اور اپنے مواعظ حسنہ سے خلق خدا کوفیض یاب کرتے تھے۔ بہت لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ عالیہ میں واخل ہوئے۔امرتسر سے ایک اخبار بنام'' اہل فقہ''جاری کیا۔

آپ حضرت امیر ملت قدس سرّ ہ کے محبوب اور جاں شار ظفاء میں سے تھے۔
امرتسر میں جماعت المجدیث کا خبار ' المجدیث ' حضرت امیر ملت قدس سرّ ہ ' کی شان میں
گتاخی کرتا رہتا تھا۔ حضرت مولانا غلام احمد افگر اور مولانا پیر خیر شاہ امرتسری (متوفی
ماور علاء محت روزہ ' الفقیہ ' میں مفصل اور مدلل جوابات شائع فرماتے رہتے تھے اور علاء المجدیث کوقائل کرتے تھے۔

ا ہلحدیث جماعت کے سرگروہ مولوی ثناءاللہ امرتسری (۱۸۲۸ء-۱۹۴۸ء) سے بھی دونوں حضرات کے اکثر و بیشتر مناظر ہے ہوتے رہے جن میں فنچ و کامرانی ان کے قدم

چوتی رہی۔ حضرت امیر ملت قدس سرہ اکثر ہدایت فرماتے کہ''جواب جاہلاں باشد
خاموثی'۔ گران دونوں حضرت کی دینے حمیت اور شخ کی محبت وحمایت ان کومجبور کرتی تھی کہ
خالفین کے چینے کا جواب دیں اور کسی کو بیہ کہنے کا موقع نددیں کہ وہ میدان ہے ہٹ گئے۔
فقندار تدار کی سرکوبی کے لئے آپ نے اپنی علالت کی پروا کئے بغیر عرصہ تک
آگرہ میں شاندار خدمات انجام دیں۔ ۱۲مئی ۱۹۲۳ء کو حضرت امیر ملت قدس سرہ نے پندرہ
افراد پر مشتل جو پہلا وفعد آگرہ بھیجا تھا اس میں آپ کو امیر مقرر کیا گیا تھا۔ شب وروز کام
کرنے کی وجہ ہے آپ کی علالت خطرناک صورت اختیار کرگئی تو آپ واپس آگئے اور
آپ کی جگہ قاضی حفیظ الدین رہنتگی (اے ۱۸ ہے۔ ۱۹۳۳ء) کو امیر وفد مقرر کیا گیا۔

حضرت مولانا غلام احمدافگر کوشعروشاعری کا بھی خاصا ذوق تھا۔ آپ افگر تخلص فرماتے۔ آپ کی شاعری زیادہ تر نعتیہ مضابین پر مشمتل تھی۔ آپ نے اپنے پیرومرشد کا شجر وَ طریقت بھی کھا جس کا ہرشعر آپ کے عشق و محبت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ آپ کوفن تاریخ پر بھی مہارت تا مہ حاصل تھی۔ بہت ہے بزرگوں کے وصال پر قطعات تاریخ و فات تاریخ بر بھی مہارت تا مہ حاصل تھی۔ بہت ہے بزرگوں کے وصال پر قطعات تاریخ و فات کہے بالحضوص مولانا پیر غلام رسول قائمی امرتسری (متو فی م 199 و) اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی (197 و) کے قطعات تاریخ بھی ہے۔

حضرت مولانا غلام احمد افکرنے نثر میں بھی کافی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی تصانیف میں''مرزائیت کا جنازہ''اور''المجدیث اور اہلسنت'' یادگار ہیں۔ آپ مداہب باطلعہ بالحضوص مرزائیت کے مقالبے میں شمشیر برہند تھے۔

#### رد قادیانیت:

ردقادیانیت کے موضوع پرآپ کا ایک رسالہ"مرزاکی دھوکے بازیاں"کے عنوان سے اخبار الفقیہ میں شائع ہوا ہے۔ ادارہ اس رسالے کو عقیدہ ختم نبوت کی تیز ہویں جلد میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے۔

آپ کی وفات ۱۵ اگست کے 1913/۱۱ صفر المظفر بروز پیر چیوسات سال کی طویل علالت کے بعد ہوئی۔ آپ کی فماز جنازہ مولانا پیر غلام مصطفیٰ قائمی امرتسری (متوفی سے 1971ء) نے پڑھائی۔ بہت سے اخبار ورسائل نے آپ کی رحلت پر اداریئے کھے۔ انجمن نعمانیہ ہندلا ہور کے ماہواری رسالہ بابت جولائی اگست کے 191ء نے صفحہ ۲۰ پر یوں کھا:

## موثُ العالِم موثُ العالَم

حضرت مولوی غلام احمرصاحب التخلص به افکر کی خبر وفات اخبار میں پڑھ کر سخت رنج وملال ہوا۔اس میں شکنہیں کہ اہلسنّت و جماعت کو پخت نقصان پہنچا۔ رضینا بقضاء الله. انا لله و انا الیه راجعون.

علامہ صاحب مرحوم واقعی امرتسر میں حنیوں کی طرف ہے ایک لائق وعمہ م مباحث اور مناظر تھے جس ہے وہابیہ اور مرزائیہ کی روح کا نیتی تھی۔ ایسے دندان شکن جوابات تحریر فرمایا کرتے تھے کہ فریق مخاصم کو جواب کی گنجائش ندرہتی تھی۔ غالبًا ایسے غیر عاقبت اندیش مخالفین کو تو کسی قدر راحت ہوئی ہوگی جو شخ سعدی علیہ الرحمہ کی اس قیمتی تھیجت بربھی ایمان ندر کھتے ہوں۔

اے دوست ہر جنازۂ رحمٰن چو بگذری

## شادی مکن که بر تو جمیں ماجرا رود

علامه صاحب مرحوم باوجود کئی سال سے سخت مصائب و آلام میں بہتلاء رہے کے علالت کی حالت میں بھی مخالفین کی تر دید میں نہایت مدلل ومبر بمن مضامین لکھتے رہے اور مباحثہ اور مناظرہ کیلئے بھی سفر کی تکالیف برداشت کرتے رہے۔ اللہ تعالی جل شانہ مرحوم کواپنے جوادر حمت میں قبول فرمائے اور معادمیں مدارج علیا عطافر مائے۔ ماخوذ از

> سیرت امیرملت جلد دوم، و پرملت سیداختر حسین علی بوری رحمة الله علیه



# مرزائیوں کی دھوکے بازیاں اور ان کاجواب

(مطبوعهاخبارابل فقدامرتسرد فروري 1913ء)

(سَنِ تَقِينَيْفَ: 1331ه برطابق 1911ء)

\_\_\_ تَعَنِيٰفِ لَطِيْفُ \_\_\_\_

صَرِتْ عَلَامَ عَلَامُ احْمِدا خُكَّرَ ٱمْرْتَرَى

tou of the state o

# مرزائیوں کی وهوکے بازیاں اوران کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا وشاکرا للہ العزیز الحکیم مصلیا ومسلما علی رسولہ الکریم

ناظرین پر پوشیدہ نہیں کہ اہل سنت وجماعت وگروہ مرزائیہ میں حیات میں النظامین کا مئلہ مدت سے زیر بحث ہے۔ علمائے اسلام نے مرزائیوں کے دعاوی کے جوابات دیئے۔ گرآج تک ان کو یہ حوصلانہ ہوا کہ علمائے اسلام کی تحریروں کا جواب دے علیں۔ پھر بھی وہ اگر کچھ کرتے ہیں تو یہ کر تکی وقت انہیں مضابین کو دہرادیتے ہیں۔ جومرزا صاحب ککھ گئے۔ اور علمائے اسلام نے ان کا دندان شکن جواب دیدیا۔

اس مسئلہ کے متعلق ایک مضمون قابل مطالعہ ناظرین درج اخبار اہل فقہ ہونے والا تھا۔ اگر چہ مضمون مختصر ہے لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی بصورت رسالہ اخبار کے ہمراہ چھا پا جائے تا کہ ناظرین اس کو محفوظ رکھسکیس۔ چٹا نجچہ میں مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ خورے مطالعہ فر ما کیں گے۔

> الراجى الى رحمة ربه الاحد غلام احمد عافاه الله وايده مدير اهل فقه امرتسر

## شروع مضمون

اس میں کوئی شک اور شبہبیں ہے۔اور بیت الامر ہے کہ حضرت عیسی العَلَیٰ اللّٰ اس وقت تک زندہ آسان پرموجود ہیں جیسا کہ اہل اسلام اہل سنت و جماعت کاعقیدہ ہے۔ اور قرآن شریف اور احادیث ودیگر کتب تاریخ وسیر میں ای طرح درج ہے۔ پہلے مرزاصاحب اوراب مرزائی اینا گلا بھاڑ کھاڑ کر چلاتے ہیں ،روتے ہیں ، چیختے ہیں ،آئے دن ای برمررے ہیں کہ صرت عیسی الطاعال فوت ہو چکے ہیں۔ حالا تکه مسلمانوں کے عقائد کے مطابق علاوہ حضرت مسیح این مریم علیهها السلام کے تین پینجبران علیهم السلام اور بھی زندہ اس وقت موجود ہیں۔ دو آ سان پر اور دو زمین پر۔ آ سان پر حضرت عیسیٰ العَلَيْنِينَ اور حضرت اوريس العَلَيْنِينَ أور زمين مرحضرت خضر العَلَيْنِينَ اور ووسرے حضرت الياس التَكِينَ إن من كرم زائي لوك اورجهي يتخبطه الشيطن من المس كي صورت ير ہوجا کیں گے۔ان ہر چہار پیغیبران علیهم السلام کی حیات الی الآن کی تائید میں اخیر میں ان شاءاللہ تعالیٰ لکھا جائے گا۔لیکن آج ہم مرزائیوں کے ایک اشتہار کی دھوکے بازیاں پیش کرتے ہیں۔امید ہے کہ ناظرین بغور ملاحظہ فرمائیں گے۔وہ یوں ہے۔ہم نے ایک دو ورقبہ اشتہار سرخ رنگ کے کاغذ پر حضرت میسج کی وفات کے متعلق قاضی فضل کریم مرزائی سکندانڈ ہ بازار لا ہور کا دیکھا۔معلوم ہوتا ہے۔قاضی جی دھوکے بازیوں میں اچھی مہارت ر کھتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے آیات کھی ہیں۔ بیوہی آیات ہیں جومرزاجی نے پہلے اپنے ''ازالہاوہام''میں کھی تھیں۔مرزاجی ہے بڑھ کریائج آیات زیادہ لکھ دی ہیں۔ تا کہا پنے پغیبرے بڑھ کرر ہیں۔ مگرافسوں ہے کہان کے جوابات بیبیوں دفعہ علائے کرا م اہل سنت

وجماعت کی طرف ہے ہو چکے ہیں۔ آپ نے ان کود کیھنے کی محنت گوارائیس کی۔ اگر صرف
کتاب غایت المرام حصد دوم مؤلفہ قاضی محد سلیمان صاحب افسر سررشتہ تعلیم ریاست پٹیالہ یا
کتاب شہادت القرآن مؤلفہ مولوی حافظ محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی کی دیکھ لیجاتی۔ تو
ایسے لکھنے کی جرائت نہ ہوتی ۔ مگر جب عمداً دھوکا دینا مقصود ہوتو کیوں ایسا کیا جائے۔ قاضی
جی نے آیات کے لکھنے کی بغرض دھوکا دہی کی کوشش کی ۔ حالا نکہ ایک آیت بھی صرح طور پر
وفات حضرت میں النگلیکی پر دلالت نہیں کرتی ۔ اس پر بھی تاویلات رکیکہ بے معنی کرکے
خلاف اجماع المبلنة تو جماعت وفات میں النگلیکی پرزور دیا جا تا ہے۔

اس اشتہاری وجہ صرف رسالہ نیام اِ ذوالفقار علی (برگردن) خاطی مرزائی فرزند علی ہے۔ جوابھی نبایت مدل عقلی فقی دلائل کے ساتھ حیات سے النگلی کا برلا ہور میں شائع ہوا ہے۔ جواب تو اس کانہیں ہو سکا۔ بیاشتہار ہی سہی۔ اب ہم اس اشتہار کے مشتہر ک دھوکے بازیاں دکھلاتے ہیں۔ ازالہ او ہام ہے آیات نکال کردرج کردینا جن کے جوابات عرصہ ہے کئی بار ہو چکے ہوئے ہیں۔ پہلا دھوکا ہے۔ دک دھوکے شارمیں ہول گے۔ جس سے مشتہر کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

#### دوسرا دهوكا

قولة: ما سوااس كے صديث كى روئے بھى حضرت يمينى النظيفي كا فوت ہوجانا ثابت ہے۔ چنانچ (تخير معالم كے سفر ۱۹۱۶) ميں زير تغيير آيت ﴿ يَا عِيْسَىٰ إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكُ وَ وَافِعُكَ إِلَى ﴾ لكھا ہے كہ على ابن طلحه ابن عباس ہے روایت كرتے ہیں كہاس آیت كے يہ بنی ہیں۔ كہ انبى متوفيك يعنى بيس تجھ كومار نے والا ہوں۔ (بنظ سفرہ كالم دوم سلم ۱۳) اندر مال ديرام ربخش ساحب كتب فروش لا ہور شميرى بازارے بقيمت الل سكتا ہے۔

اقتول: . ناظرین کومعلوم ہے کہ حضرت ابن عباس میں کہ خورتفسیر عباس موجود ہے جس کی روایت کوتفییر معالم کےحوالہ ہے درج کیا جاتا ہے۔لازم تھا کہتنبیر عبای کےحوالہ ہے لکھا جاتا مگر جب دھوکا وینا ہی مراد ہے۔تو مرزائی صاحب ایسا کیوں کرتے لیجئے ہم حضرت این عباس ﷺ کے معنی جوانبوں نے مصیتک کے گئے ہیں ، دکھلاتے ہیں۔ قرماتي بين متوفيك ورافعك على التقديم إ والتاخير وقد يكون الوفاة قبضاً ليس بموت - (بلنظ مديث شريف كي افت اورشر مسلمه ومقبوله مرزائيان جمع المار، جلد فالث كاسفي امما) یعنی حضرت این عباس دیشہ جو ممیتک کے قائل ہیں۔ تو وہ حضرت عیسی النظی کی حیات الی الآن کے مشکر نہیں ہیں۔ بلکہ وہ حیات الی الآن کے قائل ہیں۔اس لئے انہوں نے اس آیت کو نقذیم و تا خبر کھیا ہے۔معنی یوں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہا ہے عیسی میں تجھ کوا بنی طرف اسی جسم عضری کے ساتھ اٹھانے والا ہوں۔اور پھر بعد مزول از آسان مارنے والا جوں۔اصل عبارت تغییر معالم کی بیہے۔"ان فی هذا الایة تقدیماً وتاخيراً معناه اي رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد

ا حکیم نورالدین صاحب نے امرت سریل بایام مباحثہ آتھ مبدوران کفتگو کے باتھا۔ کہ ہم نقذیم وہا خیر کے قائل نہیں۔
اور نیس جا ہے کہ جس چیز کو خدا نے مقدم کیا ہے اس کومؤ خرجھیں۔ لیکن بیان کی زبردی ہے کہ وہا تھے ہوں تو قر آن معطوف اور معطوف علیہ بیل نفر وری نیس کے مقدم مقدم ہواور مؤخر مؤخر۔ اگر حکیم صاحب اس قابعہ وکو ماتھے ہوں تو قر آن شریف کی ان آیت میں نقذیم وہا خیر کو ای طریق قائم رکھ کر جس طرح کر قر آن شریف میں نہ کورہے قائم رکھ کر متاوی ہوں۔
شریف کی ان آیت میں نقذیم وہا خیر کو ای طرح قائم رکھ کر جس طرح کے دور آن شریف میں نہ کورہے قائم رکھ کر متاوی ۔ سورہ میں معلوف اور وہوں اقعام کے رکوئ میں ان انبیاء کا قدم ہے ۔ کیا حصرت میں ان انبیاء ہے ۔ اور مورہ انعام کے رکوئ میں انبیاء کا قدر کر ان کر تاریخ میں ان انبیاء میں مولی مبادوان ، ذکریاء میں انبیا میں انسان میں انبیا میں معلوف کے ایس مولی مبادوان وہا میں انبیاء کر تاریخ مصاحب نہیں جا ہے کہ جس کو خدا نے مقدم کی ان کومؤخر کریں۔ اندین کر تیا ہے دنیا میں موقعہ کریں۔ تو فرمادین کہ انبیاء دی تر تیب سے دنیا میں مبعوف ہوئے۔ (الذید)

مرزا کی دھوکے بازیاں

انز الک من السماء ''بعنی اس آیت میں نقلہ یم و تا خیر ہے۔اور معنی اس کے یوں ہیں۔ کہ میں تجھ کواپٹی طرف اوپر کواٹھانے والا ہوں۔اور کفارے صاف بچانے والا ہوں۔اور پھر آسان سے اتارنے کے بعد ماروں گا۔

حضرت ابن عباس ﷺ نبہت ی آیات کو نقدیم و تاخیر فرمایا ہے۔اس کے لئے تفسیر انقان کود کیمنا جاہئے۔ان کے لکھنے کی یہاں ضرورت اور گنجائش نہیں۔وھو کے باز کو یہ عبارت معالم میں نظرینہ آئی۔افسوس۔

### تيسرادهوكا

**قولهٔ**: \_حضرت ابن عباس کااعتقادیمی تفا۔ که حضرت میسی فوت ہو چکے ہیں۔

(بلقظه معنية اكالم دوم مطروس)

اقول: ۔ واہ رے تیری دھوکے بازی! حضرت ابن عباس ﷺ کے اعتقاد کو اوپر دوسرے دھوکے میں بھی نقل کر دیا گیا ہے ۔ لیکن اور لیجے ۔ آبت شریف ﴿وَاِنْ مِّنُ اَهُلِ الْمِحْتَٰبِ اِلَّا لِیُوْمِنَنَّ ﴾ کے نیچے یوں لکھا ہے ۔

یعن حضرت ابن عباس مظاہد نے ای پرجزم کیا ہے۔جیسا کہ علامہ ابن جریر نے سعید ابن جبیر کے طریق پر ان سے باسناد صحیح روایت کی ہے۔ اور ابن رجا کے طریق پر حضرت حسن بصری مظاہد نے روایت کی ہے۔کہا ہے میسلی النظامی کی موت سے پہلے۔ تتم ہے خدا کی وہ (حضرت عیسی النظامیلا) اب تک زندہ ہیں۔ لیکن جب وہ آسان سے نازل موں گے اس وقت سب اہل کتاب حضرت عیسی النظامیلا پرائمان لے آؤیں گے۔ اور اس بات کوا کٹراہل علم نے قتل کیا ہے۔

ب: اى وان من اهل الكتب الاليومنن بعيسىٰ قبل موت عيسىٰ وهم اهل الكتب الذين يكونون فى زمانه فتكون الملة واحدة وهى ملة الاسلام وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد ابن جرير عنه باسناد صحيح \_(بنظ ارفادالدئ شرح كارار)

یعنی کوئی اہل کتاب میں سے نہ ہوگا۔ گرالبتہ ایمان لے آئے گا ساتھ حضرت عیسی النظامی کی موت سے پہلے۔ اور وہ اہل کتاب وہ ہوں گے جو آپ کے زمانہ (وقت نزول) میں ہوں گے۔ پس صرف ایک ہی ند ہب اسلام باتی رہ جائے گا۔ ای پرحضرت ابن عماس نے جزم کیا ہے۔ ۔۔۔۔۔ الخ

ج: عن ابن عباس ان رهطا من اليهود سبوه وامر فدعا عليهم فمسخهم قردة وخنازير فاجمعت اليهود على قتله فاصبره الله بانه يرفعه الله الى السماء ويظهره من صحبة اليهود \_(بنظ كان)

لیعنی حضرت ابن عباس کی فی ماتے ہیں۔ کہ یمبود نے حضرت عیسی النظیمی کی دور نے حضرت عیسی النظیمی کو دشنام دبی کی ۔ تو ان پر حکما دعا کی وہ بندراور سؤر بن گئے۔ تب یمبود نے حضرت موصوف النظیمی کے تقل کرنے پر اجتماع کیا۔ اللہ تعالی نے ان کو صبر دیا۔ اور اللہ تعالی نے ان کو آسان پر اشحالیا۔ اور یمبود کی صحبت سے پاک کردیا۔ لیجئے دھوکے باز کے لئے آس قدر کا فی ہے۔ ورنہ اور بہت مے منقولات ہیں۔ جن سے حضرت ابن عباس کی کا فد جب اور

اعتقاد صاف ہے۔ کہ حضرت عیسی العَلَیٰ اللہ تعالیٰ کی قشم زندہ ہیں۔ اور آسان پرموجود ہیں۔قرب قیامت نزول فرمائیں گے۔

## جوتقا دهوكا

قولة: . ناظرين مرواضح بوگا كه حضرت ابن عباس قرآن كريم كے بيجھنے ميں اوّل نمبر والوں ميں سے بيں ۔ اوراس بارے ميں ان كے قق ميں آنخضرت الله كا كيك و عابھى ہے۔ (بلظ سنج ٢٠١٦م دوم سطر ٢١)

اقول: بهم اس بات کومان میں ۔ اور ہماراایمان ہے۔ کہ حضرت ابن عباس عظیما ہے ہی تھے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کئی درجہ بڑھے ہوئے تھے۔ یعنی کئی بار انہوں نے قر آن شریف رسول اکرم ﷺ کوسنایا۔ ہمیشہ آیت آیت پراستفسار کرتے تھے۔ جب تک تسلی اور تحقیق کامل نہ ہوجاتی تھی آ گے نہیں پڑھتے تھے۔حضرت رسول اکرم ﷺ نے ان کے حق میں دعاقر آن بنی اورتفیر اور حکمت کی فرمائی تھی۔ سخضرت ﷺ کے چیاز او بھائی تھے۔ دو مرتبه حضرت جرائيل التَكْلِينَاكُمْ كوتهي ويكها تفا-آب كاخطاب جمر الامته بهي ہے۔ (ويمومقدمه تغیران کیز)اب مرزائیوں کوفورا اس برائیان لانا جا ہے۔ اور جوانبول نے حضرت عیسیٰ العَلَيْنِ كَى بابت فرمايا ٢ ـ اس كوحرز جال بنانا جائي ليكن مرزائيوں كاس برجمي ايمان نہیں۔ پیمن دھوکا ہی دھوکا ہے۔اس وجہ سے پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جب ان کو مخالف یاتے میں تو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب حضرت ابن عباس علیہ متوفیک کے معنی ممتیک کا کرتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور جب اس آیت کونقدیم وتاخیرفر ما کر حیات میچ التلطیقالا الی الآن کی تصدیق فرماتے ہیں تو گالیاں وییخ لگ جاتے ہیں۔ دیکھومرزا جی کاازالہ او ہام اس میں مرز اصاحب اس طرح پر درفشانی

کرتے ہیں۔ وھو ھذا۔

ناظرین خیال فرمائمیں۔ یہ وہی حضرت ابن عباس ﷺ بین جن کی تعریف مرزا بی نے اپنے از الدمیں اور مرزائی مشتہر نے اس اشتہار میں دھو کا دینے کی غرض سے کی تھی اور مرزا بی انہیں حضرت ابن عباس ﷺ کی نہبت جن کا ندجب نقذیم و تاخیر آیت شریف میں ہے۔ اس متم کی گالیاں نقل کفر کفر نباشد دیتے ہیں۔'' متعصب ملا یہودی تحریف کرنے والا بے حیا، شوخ ، ملحہ ، ہے ایمان ، العیاذ باللہ''۔

مرزائیو! خداتم کوان دھوکوں اور گالیوں کا بدلہ دے۔ بدلہ مل چکا۔ ایمان سے خارج ہوگئے۔ استعفر اللہ۔

تعجب! مرزائی لوگ متوفیک کے معنوں پر کیوں اس قدر دیگر اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ جوصر تے مخالف ہیں۔اور کیوں بار بار دھو کے دیتے ہیں۔ کیوں اپنے پیٹیبر مرزا صاحب اور ان کے خلیفہ نور الدین کے دستاویزات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جن میں کوئی جمت نہیں ہو علق ۔اور خلیفہ صاحب مرزائیوں کو سمجھاتے نہیں۔ کہتم متوفیہ کے وہ معنی کرو جوم زا صاحب نے براہین احمد یہ میں کئے ہیں۔ یا جو میں نے تصدیق براہین احمد بیش کے ہیں۔ یا جو میں نے تصدیق براہین احمد یہ بیٹی کا اور احمد بیٹی کئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟'' میں تجھ کو پوری فعت دول گا''۔ (براہین احمد بین بواہ ای اور میں لینے والا ہول تم کو'۔ (تقدیق براہی احمد بین محمد اللہ ہوں تم کو'۔ (تقدیق براہی ان احمد بین احمد کے اس کے خلیفہ بھی اب ان معنوں پرائیا ان نہیں رکھتے ۔ کہیں تو کیا کہیں؟ کریں تو کیا کریں؟ کریں تو کیا کریں؟ کریں تو کیا کریں؟ کریں تو کیا کریں؟ کریں دھوکا مازی سے اور ایس ۔

## يانجوال دهوكا

قولة: اب ہم دکھاتے ہیں کرقر آن وحدیث میں رفع کے معنی کیا آئے ہیں۔ ﴿ يَوُ فَعُ دَرَجَاتٍ مِّنُ نَشَآءُ، يَرُفَعِ اللَّهُ الَّلِيْمُنَ الْمَنُو مِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ اُوْتُو الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ وغیرہ .....ہم نے جو کچھ لکھا ہا سیس بیرظا ہرکیا ہے کہ قرآن میں بھی رفع کے معنی درجے بلند کرنے کے ہیں۔اور حدیث میں بھی قرب اور درجوں کے بڑھانے کے ہیں۔

🥏 📗 (بلفظ بملخصاً وملتقطا يصفيه الالمراول وووم)

اقول: مطلب اور منشاء اس دهو کے کا یہ ہے کہ قر آن شریف اور احادیث شریف میں لفظ رفع کے معنی صرف درجات کے بڑھانے اور بلند کرنے کے بیں۔ اور کوئی معنی نہیں ہیں۔ قر آن شریف میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ حضرت عیسی الفظی کے بارے میں ﴿وَمَا قَتَلُوهُ مِیْقِینَا بُلُ رُفعَهُ اللّٰهُ اِلَیٰهِ ﴿ یعنی حضرت عیسی الفظی کے بارے میں ﴿وَمَا النّ کو خدا و ند کریم نے اپنی طرف اٹھالیا ہے۔ دھوکا یہ ہے۔ اور النے معنی سے بیں کہ حضرت عیسی الفظی کے اپنی کے حضرت عیسی الفظی کے اپنی کے حضرت عیسی الفظی کے اپنی کے حضرت میسی الفظی کے اپنی طرف اٹھالیا ہے۔ دھوکا یہ ہے۔ اور النے معنی سے بیں کہ حضرت عیسی الفظی کے اپنی کے حضرت میسی الفظ ہے۔ جس قدر میسی الفظ ہے۔ جس قدر کی ایک اور احادیث دھوکا دینے کوفل کی گئی ہیں۔ ان سب میں لفظ درجہ تو صاف درج ہے۔ کین آ بیت شریف میں کوئی لفظ درجہ کا درج نہیں ہے۔ بلکہ تمام ضائر جو ان آ بیات میں آئی

ہیں وہ سب کی سب حضرت عیسی التقلیقاتی کی طرف راجع ہیں۔ اندریں حالت اس آیت شریف کے وہی معنی ہیں۔ جوجمہورمفسرین وجمہدین وحد ثین ومؤرخین نے کئے ہیں۔ یعنی حضرت عیسی التقلیقاتی کواللہ تبارک وتعالی نے اپنی قدرت کاملہ ہے مع جسم آسان پراٹھالیا۔ کتب لغت سے رفع کے معنی

اب ہم لفظ رفع کے معنی کتب لغت قر آن وصدیث سے نکال کر پیش کرتے ہیں۔جس سے دھوکے کی قلعی اور بھی کھل جائی گی۔اور ناظرین اچھی طرح سمجھ جا کیں گے۔

الف: رفع، برداشتن، و هو خلاف الوضع، (بلط سرن) یعنی دفع کے معنی او پر کواشانے کے میں ۔ خلاف وضع کے اس کے معنی نیچے رکھنے یا لے جانے کے میں ۔

ب: رفعة رفعاخلاف خفظة ، (بلط مهاج أمير ) رفع كم عنى او پراشانا ب خلاف نيج ركھے كے۔

ج: رفع ، برداشتن وحرکت پیش دادن کلمه را وقعه عال خود پیش عاکم بردن و برداشتن غله دروده و نجومن گاه آوردن ونزد یک گردانید چیز سراز کیرو سید (بلط نتب الفات) قر آن شریف سے "دفع" کے معنی

الف: قرآن شريف من الله تعالى فرماتا ٢٠ ﴿ وَدَفَعَ أَبُولُهُ عَلَى الْعَوْشِ ﴾

(سوروبيسف)

ا ہے ماں باپ کو حضرت یوسف النظیفان نے اپنے تخت پر چڑھا لیا۔ (جب حضرت یوسف النظیفان نے اپنے تخت پر چڑھا لیا۔ (جب حضرت یوسف النظیفان کے ماں باپ ان کو ملنے مصر میں تشریف لے گئے) اس وقت حضرت یوسف النظیفان تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر جڑھالیا۔ اور تخت پر بڑھایا۔ اب خور کرور فع کے معنوں پر کہ حضرت یوسف النظیفان نے

ا پے ماں باپ کوتخت پرمع روح اورجہم کے بٹھایا تھا۔ نہ کہ مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق صرف زبان سے دفع درجات کوتخت پر چڑ ھالیا ۔اور اپنے ماں باپ کوتخت کے پنچے ہی بٹھائے رکھا تھا۔

بند عالی مکان پراٹھالیا۔ مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت ادریس القلیمی اللہ عالی مکان پراٹھالیا کی اللہ عبارک و بند عالی مکان پراٹھالیا ہے۔ مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت ادریس الفظیمی کو بھی اللہ عبارک و تعالی نے آسان پراٹھالیا تھا۔ اوروہ بھی آسان پراس وقت زندہ ہیں۔ تمام کتب اسلامی میں ایسابی تکھا ہے۔ ان کی زندگی کا ثبوت حسب اقر ارخا تمہ پرعرض ہوگا۔ فانعظروا۔

## حدیث شریف سے "دفع" کے معنی

الف: رفع رأسه الى السماء، فوفعت رأسى الى السماء. ( سي بخارى علوة شريف، سفره ١٠) سوره كهف مين اس كى ظرف سراها في ك سفره ١٠) سوره كهف مين اس كى ظرف سراها في ك مين -

ب: من دفع حجواً عن الطویق کتبت له حسنه. (طران) جوکوئی شخص راسته سے پھر اٹھائے اس کے لئے ایک نیکی کھی جاتی ہے۔غور گرو۔ پھر کوز مین پر سے اوپر اٹھا لیا ہے۔ نہ کہ درجات کا اٹھانا۔

ج: من رفع یدیه فی الر کوع فلا صلواۃ له. (للحائم) یعنی جوگوئی رکوع میں ہاتھ او پر کو اٹھائے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں ہاتھ او پر کواٹھانا ہے۔ درجات کانہیں۔

د: . حضرت رسول اکرم الله کی بینی حضرت زینب دهی الله عنها کے فرزند فوت مونے کے وقت کی حدیث میں ہے۔ فوقع الی دسول الله الصبی . (سی بناری سلم، و علی شید، سیاک وہ فرزند حضرت رسول خدا الله الما الله المائز، سفی ۱۳۲۶) یعنی حضرت لی لی دھی الله عنها کا وہ فرزند حضرت رسول خدا الله کے

یاس اٹھا کرلایا گیا۔

سجان الله کیاصاف طور پر دفع کے معنی دفع جسمی احادیث سے ثابت ہے۔لیکن مرزائیوں کی دھوکے بازیوں پر خیال فرما کیں کہتے ہیں کہ قرآن وصدیث میں دفع کے معنی صرف درجات کے اٹھانے کے ہیں۔افسوس دھوکے بازی۔

### جھٹا دھو کا

قولهٔ: بالآخریم یددگهانا چاہتے ہیں کداگرہم حضرت عیسی الطابطان واب تک زندہ جانیں ۔ تو ان سے کیا نقصان اور ہر ج واقعہ ہوتے ہیں ۔ آخضرت کی ختم نبوت پرحملہ ہوتا ہے۔ کد آخضرت کی فتم نبوت پرحملہ ہوتا ہے۔ کد آخضرت کی فوت ہو گئے اورا یک دوسرا نبی اب تک زندہ ہے۔ (بنظہ بوئی، کا لمادل)

احقول: بال حضرت عیسی الطابطان کے اب تک زندہ جانے میں مرزائیوں کواس لئے ہر ج واقع ہوتا ہے کہ مرزاصا حب کو سی ہے کا راستہ نبیں ماتا۔ بندہ خدایہ کہنا کہ حضرت میسی الطابطان کے کہن دورو نے میں آخضرت کی فتم نبوت پر جمالہ ہوتا ہے۔ یہ محض دھوکا ہے۔ اور خالفان تج برے۔ ورنہ مرزائیوں کا فتم نبوت پر ہم گزائیاں نہیں۔ کیونکہ مرزا بی خود ہوئے ہوئی اور تمام مرزائی اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ اور فتم نبوت پر شخت تملہ کیا جاچکا ہے اور تمام مرزائی اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ مرزا بی کا البام ہے کہ میں رسول ہوں ، اور نبی ہوں۔ بلکہ خدا بھی ہوں۔ ''انت منی و انا منک '' شائع ہو چکا ہے۔ رسول اور نبی بھی کم درجہ کا نبیں۔ بلکہ اولوالعزم پیغیروں میں سے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے پھر کہتے ہیں۔'' کہ آنخضرت کی وی نے بھی غلطی کھائی جو باتیں ان کومعلوم ندہو تیں وہ مجھ کومعلوم ہوگئیں۔ان کو د خال، یا جوج ماجوج، دلبة الارض، کا پیتہ ہی نہیں لگا۔ بیرتمام حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی۔ وغیرہ وغیرہ الاحول و الاقوق۔ خاک بدبن، اور جومیری
رسالت کامکر ہے وہ کافر ہے'۔ جینے مسلمان اس وقت اللہ اور رسول کھی وہ انے والے
ہیں ان میں بڑے بڑے بزرگ اولیاء اللہ ، غوث ، قطب ، ابدال جو دنیا میں موجود ہیں وہ
سب کے سب کافر ہیں۔ کیونکہ انہوں نے مرزا بی کی رسالت ونبوت کا انکار کیا۔ اورائیان
نہیں لائے۔ یہ بین ختم نبوت پر حملے۔ العیاذ باللہ حضرت میسی الفیل کی کاتشریف لا نامحض
بخرض قل د جال ، اور رونق اسلام قرب قیامت ہوگا۔ جواس وقت تا کی اور امتی اپنی دعا کی
مقبولیت کی وجہ سے ہو کرتشریف لا کیں گے۔ اس میں کوئی حملہ ختم نبوت پر نہیں ہے یہ صرت کے
دھورات کی وجہ سے ہو کرتشریف لا کیں گے۔ اس میں کوئی حملہ ختم نبوت پر نہیں ہے یہ صرت کے
دھورات کی وجہ سے ہو کرتشریف لا کیں گے۔ اس میں کوئی حملہ ختم نبوت پر نہیں ہے یہ صرت کی الفیلی کی کا حملہ ہے نہ حضرت میسی الفیلی کی کا حملہ ہو نہ وہ کی کا حملہ ہوں کو کا کہ کا حملہ ہوں کو کا کے دور کا کا حملہ ہوں کو کا کے دور کا کا حملہ ہوں کرنے کا دور کا کا حملہ ہوں کو کا کے دور کی کا۔
تشریف آوری کا۔

## سانوان دهوكا

قولة: ٢ ....عيسائيوں كوخواه تخواه فضيلت يسوع پرايك دليل مل جاتى ہے۔ كه بهارايسوع زنده ہے۔ اور تبہارامحد ﷺ فوت ہوگيا۔ (بلفظ ، سفيم)

اقول: . زندہ ہونایا فوت ہوجانا کسی کی فضیات کی کوئی دلیل شعیسائیاں عتیق کی ہوسکتی ہے شعیسائیاں جدید کی۔اگریہی صورت ہے تو

الف: مرزاجی چارسال ہے (۱۹۱۲ء ہے) پہلے فوت ہو نچکے ہوئے ہیں چیجے ان کے مولوی نورالدین، محمراحسن امروہی،خواجہ کمال الدین،مرزامحموداحمر، وغیرہ اب تک زندہ ہیں۔تو کیامرزائیوں کے نزدیک میرزاجی ہے افضل ہیں؟ ہرگزنہیں۔

**ب**: ۔ آنخضرت ﷺ کے ارتحال کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ﷺ زندہ رہے۔ تو کیاان کی فضیلت آنخضرت ﷺ پرمتصور ہوگی ۔ حاشاو کلا۔ ج: کل فرشت آسانوں اور زمینوں کے ابتداء ہے ہیں۔ جن کا کوئی حساب و شارسالوں کا نہیں ہوسکتا۔ اب تک زندہ موجود ہیں۔ اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو کیا ان کی فضیلت حضرت خاتم المرسلین کے پہرہوگی ہرگز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر سلمانوں کا بیاعتقاد ہوتا کہ حضرت میسی القائل فوت ہی نہ ہوں گے تب تو کوئی فضیلت کی دلیل ہوسکتی تھی۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ تو بیہ ہو کہ حضرت میسی القائل اس وقت آسان پر زندہ ہیں۔ اور قریب قیامت کے زول فرما کر بعد تی دخیال درونق و ترقی اسلام کے انتقال فرما کیں گے۔ مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھرمدیند منورہ میں حضرت رسول معظم کی کے دوضہ مطتم ہیں فن کے جا کیں گے۔ جن کے لیے اس وقت تک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔ پس مطتم ہیں فن کے جا کیں گے۔ جن کے لیے اس وقت تک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔ پس فاہت ہے کہ حضرت میسی القبلی کو حضرت رسول اکرم کی پرفضیلت نہیں ہے البت مرزائی کی فضیلت حضرت رسول کی خاب کی فضیلت حضرت رسول کی خاب کرتے ہیں جیسے کہ اوپر عرض کیا گیا گیا ہوں مرزا جی کی فضیلت حضرت رسول کی خاب کی کے دوس کے ۔

#### آ ٹھوال دھوکا

قولة: حضرت مسى پرحمله موتائ - كه خدائے توانييں فرمايا تفاكه جب تك زنده موز كؤة دية رہنا۔اب ١٩٠٠سال سے آسان پر پناه گزين موكراس علم كونال رہے ہيں۔

(بلفظ صفيهم)

اقول: الف: يدهوكانبايت استهزاء اورجهالت كساته دياجاتا بيد بن ركوة كادا كرنيكا حضرت عيسى الطَّيْكُ أقرار فرمات بيل يعنى ﴿ وَاَوَصَانِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا ﴾ يعنى ميل جب تك زنده مول نماز اورزكوة اداكرتار مول گاوه نمازفرشتول كى تى نماز ب داوروه زكوة فرشتول كى كى زكوة ب ديزكوة ياكيزه رمنا ب جيساك کتب افت اور قرآن کریم ہے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت یکی النظامیٰ کے بارے میں ﴿وَحَنَانًا مِنَ لَکُنّا وَزَ کُوفَ ﴾ یعنی ہم نے (حضرت یکی النظامیٰ) کوزم دلی اور پا کیز گاعنایت کی ہے۔ دیکھئے یہاں قرآن شریف میں زکوۃ کے معنی پا کیز گی کے کئے ہیں۔ زکوۃ الی کے نیس ہیں۔ دکوۃ الی کے نیس ہیں۔ علاوہ ازیں خداوند کریم نے حضرت میسی النظامیٰ کے لئے لفظ خاص ذکی کا فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: ﴿ لِاَهَبَ لَکِ عُلاماً ذَیْحِیًا ﴾ (ایعنی حضرت میں جرائیل النظامیٰ کے خوش ہے کہا) کہ میں خدا کے تھم ہے تمہارے پاس جرائیل النظامیٰ کے ایک الزکا پاکیزہ بخشوں۔ اس یہاں زکوۃ سے مراد پا کیزہ رہنے کے ایس اس واسطے حضرت میں النظامیٰ کے واللہ تعالیٰ نے زکی فرمایا۔

ب: ـ ز کو قامالی کا دینا ہرانسان مالک نصاب پر جوز مین پر ہیں ، فرض ہے۔ لیکن جو گلوق آسانوں پر ہےان پر فرض نہیں ۔ ورنہ مرزائی دکھلائمیں کے فرشتے جوآسانوں پر ہیں ان پر بھی ز کو قافرض ہے؟ اور کس حساب سے وہ ز کو قادا کرتے ہیں۔ ہاں ان کی نماز اور عبادت نہیج وتبلیل اور ذکرالہی ہے۔ اوران کی ز کو قایا کیزگی ہے۔

ع: بتمام مسلمان جانتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص مالگ نصاب نہ ہو۔ جس کی شرع میں تعداد مقرر ہے۔ تب تک اس پرز کو ق فرض نہیں ہے۔ کیا کوئی مرزائی یہ بات ثابت کرسکتا ہے کہ حضرت میسی النظیمی پیدا ہوتے ہی مالک نصاب تھے۔ اور جب تک زمین پرتشریف فرمار ہے تھے (حضرت میسی النظیمی کی نسبت مشہور عام ہے کہ وہ پائی چنے کے لئے مٹی کا بیالہ بھی اینے پاس نہیں رکھتے تھے ) ہے کوئی اینے باپ کا بیٹا فدائی مرزائی جواس بات کو ثابت کرے۔ ہرگز ثابت نہیں کر سکے گا۔ ﴿ وَلَوْ کَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِیرًا ﴾

#### نوال دهوكا

**حتولہٰ:**. (۴)امت مرحومہ کی ہے عزتی ہوتی ہے۔ کہ یہود کی طرح خراب تو یہ ہو گئے۔اور ان کی اصلاح کے واسطے ان میں ہے ایک فروجھی لائق نہ نکا!۔ (بلط وسفیرہ) اقول: امت مرحومه کی اس میں کیا ہے عزتی ہے کہ ایک اولوالعزم پینجبر التَّلَیْقُلاً س امت مرحومہ میں امت ہو کر داخل ہوتے ہیں ۔ بیتو امت مرحومہ کی نہایت تو قیر اور اعلیٰ درجہ کی عزت ہے۔ مگرافسوس مرزائی دھوکے باز کو بےعزتی نظرآ رہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ "ولوكان موسى حي ما وسعه الا ان يتبعني "اكرموي التلك زنده بوت توميري بی اتباع کرتے۔ یہ حضرت رسول خدا ﷺ نے فر مایا تھا۔ جب کہ حضرت عمرﷺ ' توریت یڑھ رہے تھے۔ اپس جب کہ حضرت عیسی العَلیٰﷺ زندہ میں اور آسان سے نزول فرما نمیں گے۔ تو ان کوبھی سواا تباع حضرت خاتم النبیین ﷺ کے کوئی جارہ نہیں ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ النظیمان کی اپنی دعاہے کہ اللہ تعالی مجھے است مرحومہ میں داخل کرے۔اور بیددعا قبول ہو پیکی ہوئی ہے پس امت مرحومہ میں داخل ہونا مین عزت ہے۔ البتہ مرزائیوں کی بے عزتی ضرور ہے کیونکہ وہ امت مرحومہ میں داخل نہیں جیں۔ وہ مرزاجی کی امت ہیں۔ حضرت رسول اکرم ﷺ کی امت میں ایسے ایسے لائق اور فائن مکمل واکمل خلفاءراشدین . جليل القدر صحابه كرام دصوان الله عليهم اجمعين اور تابعين، وتتع تابعين ، آئمَه مجتهد بن ،ومحدثین ، علمائے فہام ، وصوفیائے عظام ، وسلاطین انام اس امت مرحومہ میں گزرے ہیں۔ کہ جن کے حالات ہے کتب سیروتواریخ مملو ہیں ۔ان کامصلح امت مرحومہ و و مامسلمہ ومقبوله كافدانام ہے۔ اور اس وقت يہي علماء جيد اور صوفياء مؤيددين متين ابقاہم اللہ تعالى موجود ہیں۔ جو خالفین ومعاندین رسول اکرم ﷺ کی بیخ کئی کررہے ہیں۔اورای طرح

قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ حضرت مہدی ﷺ وحضرت کی التکافی التحافی التحافی التحافی التحافی التحافی التحافی التحافی ا کامل اصلاح فرما کیں گے۔ اور حشراتی مذاہب کو جڑے اکھیٹر کر پھینک ویں گے مرزائی وحوکے باز کوشرم کرنی چاہئے۔ ناواقفوں کوایسے واہی دھو کے نہیں دینے چاہئے۔

#### دسوال دهو کا

قولة: اور دوسرى امت كا ايك نبى ان كى اصلاح كے داسطے پہلے سے ريز رور كھنا پڑا۔ تاوقت ضرورت كام آئے۔ (بلظ سنج)

اقول: ، ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسلی القلیفالا ای امت مرحومہ میں داخل ہیں۔ تو پھر دوسری امت کیسی؟ یہی دھوکا ہے ملمی کا ہے۔

حضرت عیسلی التلکی الاور یزدور کھنے کی ضرورت اس لئے مقدرر کھی گئی ہے کہ دنیا میں نئے نئے فرقے وہر بیادعاء نبوت کرنے والے امت مرحومہ نکل کرنے بینمبر کی امت مرحومہ نکل کرنے بینمبر کی امت میں داخل ہونے والے ، مجزات قرآنی کے انکار کرنے والے ، توبینات انبیاء علیهم السلام کرنے والے ، والے ، والے ، والے ، والے ، ان کی حیات الی الآن کے انکار کرئے شخر کرنے والے ، ان کی حیات الی الآن کے انکار کرئے شخر کرنے والے ، ان کی حیات الی الآن کے انکار کرئے شخر کرنے والے ، ان کے مجزات کو مسمریزم کہنے والے ، ان کی ویسف نجار کا بیٹا کہنے والے ، اور ان پر گندے بہتان لگانے والے ، حضرت رسول اکرم کی تو ہین کرنے والے ، معراج جسمانی کا انکار کرنے والے ، وغیرہ والے ، دوزخ وہبت کا انکار کرنے والے ، روح اور فرشتوں کا انکار کرنے والے ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ جو پیدا ہوگئے ہیں ان کا قلع قبع کریں۔ اس وقت بیاوگ فرار ہو کر جہاڑیوں ، پھر وں ، عاروں ، قبروں میں جا جا چھیس گے۔ تب ہرا یک جہاڑی ، پھر ، غار ، قبر وغیرہ حضرت عیسی النگلی کی آوازیں وے دے کر بتا کیں گے کہ یہودمردودیہ چھیا ہے۔ یہاں حضرت عیسی النگلیکی کو آوازیں وے دے کر بتا کیں گئے کہ یہودمردودیہ چھیا ہے۔ یہاں

ہے، وہاں ہے۔ تب بہت بری ذلتوں کے ساتھ مارے جائیں، چہنم رسید ہوں۔ زمین دنیا
ان خلاظتوں سے پاک ہوجائے۔ یہ ہے حضرت مین التلفظ کے ریز رور کھنے کی ضرورت۔
﴿ تِلْکُ عَشَوَةٌ تَحَامِلَةٌ ﴾ یہ دس دھو کے مرزائی مشتہر کے پورے ہوگئے۔ جومسلمانوں
کی آگائی کے لئے لکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک وتعالی سب مسلمانوں کوان دھوکوں سے
بچائے۔ آمین فیم آمین

## اسلام كے حيار پيغمبران عليهم السلام كاس وقت تك زنده ہونا

میں نے ابتداء ہی میں عرض گیاتھا کے مرزائی اوگ صرف حضرت میسی التلفظائی ہی حیات پر
واویلا کرتے ہیں۔ان کے سوااور پنجیم ان علیهم السلام اس وقت ماہ و ممبر ۱۹۲۶ء زندہ موجود
ہیں۔ تمام کتب تفاسیر وتواری وکتب بیر میں ورج ہے کہ حضرت اور لیس التلفظ اور حضرت
عیسی التلفظ اسانوں پر زندہ موجود ہیں۔اور حضرت خضر التلفظی وحضرت الیاس التلفظ زمین پر زندہ موجود ہیں۔ وو
زمین پر زندہ موجود ہیں۔ جو زمین پر ہر دو پنجیم ان علیهما السلام زندہ موجود ہیں۔ وو
اسخضرت خاتم النبیین کھی کی امت میں داخل اور تا ایج شریعت حضور سرور کا نئات بھی
ہیں۔اگرد یکھنا چا ہوتو کتب تفاسیر سیر وتواری دیکھ سکتے ہو۔لیکن میں دوایک حوالہ کتب عرض
ہیں۔اگرد یکھنا چا ہوتو کتب تفاسیر سیر وتواری دیکھ سکتے ہو۔لیکن میں دوایک حوالہ کتب عرض
ہیں۔اگرد یکھنا چا ہوتو کتب تفاسیر سیر وتواری دیکھ سکتے ہو۔لیکن میں دوایک حوالہ کتب عرض
ہیں۔اگرد یکھنا چا ہوتو کتب بھی مقبولہ اور مسلمہ مرزائی صاحبان ہیں۔تا کہ ان کوا نکار کا
اورا طمینان کا موقع لیے۔ کتب بھی مقبولہ اور مسلمہ مرزائی صاحبان ہیں۔تا کہ ان کوا نکار کا
ہیں موقع ندر ہے۔و بھو ھلاا

 مرزا کی دھوکے بازیاں

## سبيل الارض لا يحكم فينا الا بشريعة نبينا محمد على

(بلفظه اليواقيت والجوابر اصفحه ١٨٩ اسطر٢٥ بمطبوعه مصر)

یعنی آج (اس وقت)الیاس اورخصر علیهها السلام دونوں ہمارے نبی محر ﷺ کی اتباع اور شریعت پر ہیں۔ اور اس طرح جب حضرت عیسی النظیفی زمین پرنزول فرما نمیں گے۔ تو ہمارے نبی محرﷺ کی شریعت کے مطابق عمل درآ مداور عکم کریں گے۔

ب: وفيه ذكر الخضر بفتح خاء. اختلف في نبوته واسمه بليا وكنية
 ابوالعباس قيل كان في زمان ابراهيم الخليل وهو حي موجود اليوم على
 الاكثر والتفق عليه الصوفية والصلحاء وحكايا تهم في اجتماعهم معه.

(بلفظ بجع الجارانوار بجلداول مفحة ٣٥ رسطر٢٦)

یعنی حضرت خضر النظامی نبوت میں اختلاف ہے۔ نام ان کا بلیا اور کنیت ان
کی ابوالعباس ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل النظامی کے زمانہ میں پیدا ہوئے
تھے۔ اور اب تک زندہ ہیں۔ اکثر ان کی حیات کے قائل ہیں۔ صوفیائے کرام وصلحائے
عظام نے تو ان کی حیات الی الآن پر اتفاق کیا ہے۔ اور ان کی حکایات پر اجتماع ہے۔
عظام نے تو ان کی حیات الی الآن پر اتفاق کیا ہے۔ اور ان کی حکایات پر اجتماع ہے۔
یہ تو وہ حوالے مسلمانوں کی کتابوں کے ہیں۔ گومر زائیوں کی بھی مسلمہ ہیں۔ لیکن
اب جم خالص مرز اجی اور ان کے خلیفہ نور الدین صاحب کی تحریرات دیخطی حیات ہر چہار
بیغیبران میں نقل کر دیتے ہیں۔ تا کہ دیگر دھو کے بازمرز ائیوں کو بھی یقین حاصل ہو۔
و ہو ہذا ..........

الف: اب ہم صفائی بیان کرنے کے لئے بیکھنا چاہتے ہیں کہ بائیل اور ہماری احادیث اورا خبار کی کتابوں کی روے جن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔وہ دو نبی ہیں۔ایک بوحناجس کا نام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے۔اور دوسرے سے ابن مریم جس کو پیلی اور بسوع بھی کہتے ہیں۔(بلنظ سرزای کی انہای تناب ہو شج الرام منوع)

ب: جب (حضرت موی التکلیگائے )افااعلم کہد دیا۔ تب غیرت الہید نے اپ بیارے بندے سیدنا حضرت خضر التکلیگا کا انہیں پند دیا۔ جب موی التکلیگا اس عارف کو ملے تو اس کے بچے علوم اور اسرار تک ند پہنچ۔ جناب خضر التَّکلیگا نے فرمایا۔ ﴿ لَن تَسْتَطِیعُ مَعِی صَبْر اُ ﴾ (بلفظ کیم فرالدین ساحب افظ مندرجاز الدادیام سف ۲۸۰)

ے: حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ خضر النظینی کی ملاقات ہوئی۔ مجھے اس وقت ایک قصہ یاد آگیا۔ جس کو (ظائد الجواہر) میں محمد بن کیلی تا وُنی نے ارقام فر مایا ہے۔ اس پرغور کرو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فر ماتے ہیں۔

جاء نبی ابو العباس المحضو التَّلِي للنَّهِ مِن المَعْلِينَ المَعْلِينَ المَعْلِينَ المَعْلِينَ المَعْلِينَ الم اوبام بلِي فاني الله ١٨٠) كه مير سر مياس حضرت خضر التَّلِينَ الْمَعْلِينَ الْمَالِينَ المَعْلِينَ المَعْلِينَ

لیجے حضرات! مرزائی دھوکے بازوں کواب تو ان پرایمان لا نا چاہئے۔لیکن مشکل یہ ہے کہ جب اصل ہی اپنے اقراری باتوں پر قائم ندر ہے ہوں۔ تو نقلوں پر کیا شکوہ اورافسوں۔ مگر ہم بطور ناضح خیر خواہی کر کے للہ مجھاتے ہیں۔ کہ الیمی ایسی دھو کہ بازی اور جہالتوں کو چھوڑ دیں۔ اورا پنی بیاری قلبی کا یہ ایک مختصر معتدل نسخ کسی نے کی طرح کلو کے بنچ اتار لیس۔ تا کہ وہ قلب تقیم پر پہنچ کر کچھاڑ کرے۔اور شقاوت وقساوت قلبی دور ہو۔ جب اتار لیس۔ تا کہ وہ قلب تقیم پر پہنچ کر کچھاڑ کرے۔اور شقاوت وقساوت قلبی دور ہو۔ جب تک یہ مرض قلبی دور نہ ہوگی تب تک کوئی بھی عمدہ سے عمدہ غذا الر نہ کرے گیا۔ کیا اچھا کہا کسی برزگ نے رہا تھی دول میں جابل کے اثر ناضح کی بات دوستو کچھ بھی ذرا کرتی نہیں دل میں جابل کے اثر ناضح کی بات دوستو کچھ بھی ذرا کرتی نہیں

جب تلک بیار ہے بیار کو کچھ اثر اچھی غذا کرتی نہیں اب ام يددعا جناب البي ميں كرتے ہوئ اس مخفر تحرير كوفتم كرتے ہيں۔ ﴿ رَبُّنَا لاَ تُوعُ قُلُوبَنَا يَغُدُ إِذْ هَدَيُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابِ ﴾

<u>6-19-میں مرزاصاحب قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا تھا جس کے سرے برانہوں نے</u> کچھ شعر لکھے تھے۔ خاکسار نے ان اشعار پر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تضمین ککھی تھی جو ۱۸/اگستده • 19۰ ء کے اخبار ابلحدیث میں حبیب چکی ہے۔ مناسب مجھتا ہوں کہ یہاں اس تضمین کوفل کردیاجائے۔الہذا دارج ذایل ہے:

چرا رفتیدو بنال تبه کارے سیہ کارے مثال میرزا درد ہر دیگر نیست مکارے چهاں مثل نبی الله ماشد کفش بردارے ابتر سیداز خدائے بے نیاز و بخت قہارے نه پندارم که بدیندخدار کے کوکارے

کلام حق اگر مرائیاں بادل شنید ندے مل پیگو پہائے مرزا گر بدید ندے بكنه افتراؤ زور مرزا اگر رسيد ندے گرآل چزے كدئن بينم عزيزال نيز ديدندے زمرزالوبه كردندب بجشم زاروخوبنار

اگر مرزا احکام خداوندی نه برگردے 🕝 خدااورا دریں دنیا چنیں رسوا چرا کر دے غلط گوید کداز خوف خدا دارم بدل دردے مرا باور نے آئد کہ رسوا گردو آں مردے کہ ہے ترسدازاں بارے کہ ستارست وغفارے

بدین حق که کامل بود پیدا شدنو آئینی بیا کردی تو اے مرزا بدنیا سخت بیدی مگروت است اکنوں ہم کہ بنج توبیگزین بتشویش قیامت ماندایں تشویش گر بنی

مرزا کی دھو کے بازیاں

## علاجونیت ببردفع آل جزهن کردارے

عنایت شدرسولال راز رب العالمین عزت نیابد دیگرے ہرگز بدنیا ایں چنیں عظمت نی خودرا چرا گوئی تو اے دہفان تے وقعت نشا کد تاختن سرزال جناب عزت وحرمت کی خودرا چرا گوئی تو اے دہفان کے وقعت کی گرخوا ہد کشد در یکدے چول کرم بیکارے اللہ اے میرزا مگر کے اس چول جوال کردی ہے تبشت خودز جرم ومعصیت بارے اللہ اے میرزا مگر کے اس چول جوال کارے کراں کردی ہے تبشت خودز جرم ومعصیت بارے

الا اے میرزا بکر کہ بہتی چوں جفا کارے گراں کردی بہ تیشت خودز جرم ومعصیت بارے تو میرزا بکر کہ بہتی چوں جفا کارے من از جمدردیت گویم تو خود ہم فکر کن بارے خردا فرجہم این زراست اے دانا و بشیارے

نمت



محدث انبیطوی صّنرت عَلاَمَه**مشتاق احمد** انبیطوی

- ٥ هَالاتِإننُدِّي
  - ٥ رَدِقاديانيث

tou of the state o

#### حالات زندگی:

حضرت علامه مشاق احمر محدث البیشوی بن مخدوم بخش بن نوازش علی ۱۳۵۳ هیں انبیشو میں بن نوازش علی ۱۳۵۳ هیں انبیشو مضافات سمار نپور (یوپی ، بھارت) میں بیدا ہوئے۔ آپ نے مولانا سعادت علی سمار نپوری ، مولانا سدید الدین دہلوی ، مولانا محمد علی جاند پوری اور مولانا فیض الحسن سمار نپوری سے علوم دینیہ حاصل کئے علم حدیث مولانا قاری عبدالرحمان پانی پتی علیہ الرحمة (متوفی ۱۳۳۴ هے) اور مولانا الفعار علی انبیشوی سے اخذ کیا۔

آپ کے خلیفہ مجاز مولا نا پیرصغت اللہ چشی صابری علیہ الرحمہ (مدفون پاکیتن شریف) فرماتے ہیں کہ حضرت مولا نا مشاق احمانی فعو ی حنی چشی صابری علیہ الرحمہ آئھ مرتبہ فج کی سعاوت ہے ہیں و رہوئے۔ ان میں تین فج مکہ مرمہ کی سکونت کے دوران کے ۔ آپ مکہ کرمہ میں قیام کے زمانے میں مولا نا حاجی رحمت اللہ کیرانوی مہاجر کی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے صولتیہ میں تدریبی خدمات انجام دیتے رہے۔ رسالہ تقبیل دست ہوی و قدم ہوی کے صفحہ کے پر بضمن جواب استفتاء ہوں تحریب ہے ۔ "المحواب صحبح والمحبب نجیح ، مشتاق احمد عفی اللہ عند،، "الممدرس الاول بمدرسه الصولتیہ ہمکہ المکرمه سابقاً صدر المدرسین بمدرسة المعینیة العثمانیة بدار الخیر اجمیر حالاً." ..... مشتاق احمد (جمادی الانحر اشتاع)

حرمین شریفین میں قیام کا مقصد وحید بیرتھا کہ وہاں سے برکات نبوی سلی اللہ علیہ وسلم حاصل کئے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرم جوااور آپ کو کا میابی نصیب ہوئی۔حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر وانور کے زیریں حصہ کی خاک پاک اور مستعمل جاروب شریف کی متاع بے بہا ہے نوازے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ نے اپنا جبہ عطا کیا۔ ان تبرکات کے متعلق آپ نے وصیت فر مائی کہ بعد انقال روضہ اقدس کی خاک پاک میری آئکھوں میں ڈال دی جائے ، جاروب شریف میری بغل میں دے دیا جائے اور جبہ مبارک فن کے اوپر رکھ دیا جائے۔ حسب وصیت اس پڑعمل کیا گیا۔

مدرسے صولت یہ میں تدریس کے دوران حجاز میں ہاشی عہد کے وزیر خزانہ علامہ شخ سید محمد طاہر دباغ مکی (۱۳۰۸ھ، ۱۳۵۸ھ نے آپ سے تعلیم پائی۔ حرمین شریفین سے واپسی پر آپ نے سلسلہ درس و قدریس جاری رکھا۔ مدرسہ معینیہ عثانیہ اجمیر شریف میں مدت تک پڑھاتے رہے۔ لدھیانہ (مشرقی پنجاب، بھارت) میں مدرس رہے۔ لدھیانہ ہے آپ ریاست سنج پورہ کے مفتی مقرر ہوکر سنج پور واقشریف لے گئاور آخرتک و ہیں مقیم رہے۔

آپ نے علاء اہلت کی کتابوں پرتفاد یظ بھی فرمائی ہیں۔ حضرت علا مدمشاق احمد انبیٹھوی نے الکحل لا بصار المذبذ بین جومولانا شاہ محمد ادر لیں حنفی نقشبندی مجددی قادری علیہ الرحمہ (بہادر گڈھہ ضلع رتیک ،صوبہ ہریانہ، ہندوستان ) کی تالیف پر ان الفاظ میں تقریظ فرمائی ہے:

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

#### الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد ..... عاجز راقم الحروف نے رسالة متبركة الكفل لا بصار الهذيذين كوديكها۔ ولائل حقد اثباب مسئلة علم غيب بيس اور رسائل سے بہتر پايا حضرت مصنف رسالہ نے جو يھ كاكھا وہ اہل حق كے مطابق كھا اور جوسنديں كتب تفاسير اور احاديث سے پیش كى بين ، وہ اثباب مقصود بيس كافي بيں۔ بارك الله في علمه و دينه.

كتبهالعبدالعاصي مشاق احرحني چشق أنبيضوي مقيم تمنح يوره كرنال \_

آپ نے اپنے مریدین کا حلقہ بہت ہی محدود رکھا۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی پیر ظہور آجر علیہ الرحمہ کوخلافت و سجاد گل کے شرف سے سر فراز فر مایا اور اپنے مریدین کو تربیت کے لیے ان کے میر دکر دیا کرتے تھے۔ آپ نے سیرت رسول عربی کے مصنف حضرت مولا نا نور بخش تو کلی علیہ الرحمہ کو بھی خلافت اور اجازت سے نواز اجس کا ذکر حضرت علامہ نور بخش تو کلی علیہ الرحمہ کو بھی خلافت اور اجازت سے نواز اجس کا ذکر حضرت علامہ نور بخش تو کلی ہے۔

آپ نے کئی کتب تصنیف فرما کمیں جومختلف موضوعات پر ہیں۔ آپ کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں:

الكلام الاعلىٰ في تفسير سورة الاعلىٰ.

٢. موقع رسول (اصل نام الهدية السنية).

٣. احسن التوضيح في مسئلة التراويح (فارسي)

٣. التحفة الابراهيميه في اعفاء اللحية (اردو)

تحفه خيريه في تحقيق شرائظ الجمعة.

٢. ترجمه اصول الشاشي.

رفيق الظريق في اصول الفقه

٨. قريرة العينين بتحقيق رفع اليدين.

9. تبشير الاصفياء باثبات حيات الانبياء.

• ا . تخذ عقد بيدر ثبوت معراج احمد بيه.

(المعراج الجسماني في رد على القادياني)

- ١١. التسهيد في اثبات التقليد.
- ١٢. كاشف اسرار غيبيه بالاحاديث النبويه (امام جلال الدين سيوطي عليه الرحمه
  - كرساله "اللعمه في الاجوبة السبعة"كااردور جممع حواثى جديده)
    - ١٣. نسخ التوراة والانجيل.
      - ١ / تحفة السالكين.
        - ١٥. تحفة الصوفيه.
    - ۲ ا . ذکر حمد باحادیث و خبر .
    - ۷ ا . ترجمهٔ 'فیصله شاه صاحب د بلوی نسبت تو حیروجودی''۔
      - ١٨. الضابطه في التحصيل الرابطه.
  - ١ الهدية الشهابيه شرح الهدية القادريه في تحقيق كلمة الطيبه.
    - ۲۰. تذکرهفریدیپه
    - ٢١. ازالة الالتباس.
    - ٢٢. تحصيل المنال باصلاح حسن المقال.
    - ٢٣. نزول الرحمة والغفران عند ذكر خواجه انس و جان.
    - ۲۴. يديهٔ يوسفيه (عصمت انبياء يهم السلام م تعلق رسال)

#### رد مزانیت:

مرزا قادیانی آپ کاہم عصرتھا۔ جب اس نے نبوت کادعویٰ تو آپ نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس کے خلاف ایک مدلل کتاب کھی۔ آپ نے مناظرہ بھی کیا جس میں مرزا قادیانی کوشکست فاش ہوئی۔ ردمرزائیت پرآپ کا ایک مختصر رسال بنام''التقریر

منبشطارمشاق احمداليطوي

انفصیح فی تحقیق نزول المسیح ، ادارہ اپنے عقیدہ ختم نبوت کی تیرھویں جلد میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے۔

رد قادیا نیت کے موضوع پر معرکہ الآ راء کتاب''کلمہ فضل رضانی بجواب اوہام قادیانی''مصنفہ قاضی فضل احمد لدھیا نوی علیہ الرحمہ پراردواور عربی میں تقاریظ کھیں۔اردو تقریظ مندرجہ ذیل ہے:

#### تقريظ

حضرت مولا نا حافظ مولوی مشتاق احمد صاحب چشتی صابری آنیشوی (مدرس اول عربی، گورنمنٹ اسکول لودھیانہ) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حامد آومصلیاً ...... اما بعد

راقم الحروف نے کتاب متطاب کلی فضل رحمانی (۱۳۱۴ه) بجواب او ہام غلام قاد یانی (۱۳۱۴ه) کواول ہے آخرتک دیکھا۔ عقائد قادیانی کی تردید میں لا ٹانی پایا۔ حق تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جس قدر کتب اور رسائل مرزا کی تردید میں لکھے گئے، اپنی طرز میں سے کتاب ان سب میں بہتر اور مفید ہے۔ کیونکہ نہایت سلیس اور عام فہم ہے۔ اول سے آخر تک تہذیب کی رعایت رکھی ہے۔ اور کیا اچھا التزام کیا ہے کہ آکٹر جگہ فودمرزائی کے اقوال اور اس کی تصنیفات کی عبارت نقل کرکے دندان شکن جوابات دیے ہیں۔ علی الخصوص شخصیق افظی سوع اور افظ کدعد ایس بط اور تفصیل ہے کھی ہے جو حضرت مصنف ہی کا خاصہ ہے۔ اور کیوں ندہو، جناب مولانا قاضی فضل احمد صاحب اس کے مصنف فاضل محقق اور عالم مدقق ہیں۔ جزاہم الله خیر المجزاء و احسن الیہم فی الدنیا و العقبی و انا العبد المدنب المحاطی. (یہ کتاب عقیدہ ختم نبوت کی جلداول میں ہے)

منشطارمشاق احمرا بيطوى

مشاق احرخفی چشی عفی الله عن و نبه الحفی و الجلی۔
عمرے آخری ایام میں عرس میں شرکت کے لئے کلیر شریف تشریف لے گئے۔
عرس سے واپسی پر آپ کی طبیعت علیل ہوگئی۔ باوجود کمال نقابت کے مریدین کے حلقہ ذکر میں آپ شمولیت فرماتے اور آپ کی آواز شاملین حلقہ کی آواز سے بلند ہوتی۔
عمر محرم الحرام 1807 اھ / 1972ء کو اپنے روئے انور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھیالیا۔وقت رحلت آپ کی عمر شریف 99 سال جیار ماوتھی۔

مرتب: جناب مولا ناخلیل احدرا نا نعمان اکیڈی، جہانیاں منڈی شلع خانیوال



# اَلتَّقُريُرُالفَصِيُح فِي نُرُولِ المُسِيْح

اصل نننے میں بیدرسالہ عجالہ نافعہ فتح رحمانی بدفع کید قادیانی کے ساتھ کمحق ہے

(سِ تَصِينُف : سَيْهِ اللهِ

== تَعَيْنَانِ لَطِينَانُ === محدث البيطوى مَضرِث عَلاَمَهِ مِشْتًا قِ احْمِد البيطوى tou of the state o

#### بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما

اما بعد ..... آج کل بعض حواریان مرزاغلام احمد، مرزاصاحب کے دعویٰ می موعود ہونے کے اثبات میں صحیح مسلم کی بیصدیث پیش کرتے پیرتے ہیں ''کیف انتم اذا نزل ابن مویدم فامکم منکم ''بینیٰ کیا حال ہوگا تمہاراجب ابن مریم انزے گائیں تمہاری امامت کرائے گائم میں ہے۔ گہتے ہیں اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو ابن مریم نازل ہوگا وہی امام بے گایعنی مہدی مسعود ہوگا اور یہی دعویٰ مرزاصا حب کا ہے کہ میں سے موعود اور مہدی مسعود دونوں ہوں۔

فاقتول او لا: اس حدیث اور دیگرا حادیث نزول می موجود پی رسول اگرم بیش نے می موجود لینی اتر نے والے کا اسم علم بتلا دیا ہے اور و علم انبیاء بنی اسرائیل بیس سے ایک مشہور بی کانام ہے اور بیام جملے فرق اسلامیہ بیس بلااختلاف مانا ہوا ہے کہ کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ بی بیس اعلام انبیاء آوم النظیم سے کے کرمجر رسول اللہ بی تک جس جگہ نہ کور بیس اعلام سے ان کے میں اور اشخاص خاص ہی مراد میں کیونکہ وہ اعلام ذاتی ہیں ذات بی ان اعلام کے گئے ہیں ان اعلام کا اطلاق کر کے ان کے میں اور موضوع کا فیاص کے مقابلہ میں وضع کئے گئے ہیں ان اعلام کا اطلاق کر کے ان کے میں اور موضوع کا فیاص کے مقابلہ میں وضع کئے گئے ہیں ان اعلام کا اطلاق کر کے ان کے میں اور موضوع کا فیاص کی جی اور شرعا درست نہیں۔ (جی سلم کی دوری جلد کے صفی اور موضوع کا کہتا ہے قرآن شریف میں نے حضرت ابن عباس وضی النظامی المحلام عند موسی اللہ عند موسی اللہ کانہ کور ہے اس میں موئی ہے حضرت موسی التھا کی خوف بکالی کہتا ہے قرآن شریف میں جو قصہ حضرت موسی النظامی کانہ کور ہے اس میں موسی ہے حضرت موسی التھا کی کانہ کور ہے اس میں موسی ہے حضرت موسی التھا کی نیکھرا کور ہے اس میں موسی ہے حضرت موسی التھا کی نیکھرانے کی مراونہیں ( یعنی وحضرت خضر التھا کی کانہ کور ہے اس میں موسی ہے حضرت موسی التھا کی نیکھ کانہ کور ہے اس میں موسی ہے حضرت موسی التھا کی نیکھرانہ کی کہتا ہے قرآن شریف میں جو قصہ حضرت موسی التھا کی کانہ کور ہے اس میں موسی ہے حضرت موسی التھا کی کی کی کر در کور ہے اس میں موسی ہے حضرت موسی التھا کی کی کر دیں کی انہ کور ہے اس میں موسی ہے حضرت موسی التھا کی کی کی کی کر دی کی انہ کور ہے اس میں موسی ہے حضرت موسی التھا کی کی کی کر دی کے کہتے کیں کی کر دی کے اس کی کر دی کی کر دی کی کر دی کی کر دی کر دی کے کر دی کر دی

کوئی اوران کے نام پر ہیں ) حضرت ابن عباس نے فرمایا 'محذب عدواللہ ''اس دخمن فحدانے جھوٹ بولا۔ اس حدیث عبداللہ بن عباس دھی اللہ عنهما ہے واضح طور پر معلوم ہوگیا کہ جواسا می انبیاء قرآن وحدیث میں فدکور ہیں ان میں ناویل کر کے ان کے سٹی اور موضوع کہ کے سواء کوئی اور مثلل وغیرہ مراد لیما ناجا کر ہے۔ اور خدا کا دخمن بنتا ہے ہیں جس موضوع کہ کے سواء کوئی اور مثلل وغیرہ مراد لیما ناجا کر ہے۔ اور خدا کا دخمن بنتا ہے ہیں جس جگہ قرآن وحدیث میں ابن مریم یاعینی بن مریم فدکور ہے وہاں یقینا وہی ابن مریم مراد ہیں جو بنی اسرائیل کے رسولول میں ہے ایک رسول گزر سے ہیں۔ اور جس پر انجیل نازل ہوئی ہے۔ اس اسم کے سٹی کوچھوٹ کر اور جس ذات کے مقابلہ میں بینام وضع کیا گیا ہے اس موضع کے اس موضع کے اس موضع کے اس موضع کے کر سے مثیل ابن مریم مراد لیمنا الحاد کا درواز و کھولنا ہے کیونکہ ابما عی عقیدہ اہل حق کا لیکوٹرک کر کے مثیل ابن مریم مراد لیمنا الحاد کا درواز و کھولنا ہے کیونکہ ابما عی عقیدہ اہل حق کا الحاد ہے کہا فی العقائد "وصوف النصوص عن الظاہر و العدول عنہا الحاد ہے کہما فی العقائد "وصوف النصوص عن الظاہر و العدول عنہا الحاد ہے کہما فی العقائد "وصوف النصوص عن الظاہر و العدول عنہا الحاد ہے کہما فی العقائد "وصوف النصوص عن الظاہر و العدول عنہا الحاد ہے کہما فی العقائد "وصوف النصوص عن الظاہر و العدول عنہا الحاد ہے۔

قانیا: یہ حدیث سی بخاری میں اور نیز سی مسلم کی دیگر روایات میں ان الفاظ ہے مروی بی ان کیف انتم اذا نزل ابن مویم فیکم و امامکم منکم "یعنی کیا حال ہوگا تمہارا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہاراا مام تم میں ہے ہوگا۔ پہلی روایت اوراس میں کس قدراختلاف ظاہری تو موجود ہے گرفی الواقع کچھاختلاف نیس بلکہ یہ دونوں روایت سی التھا کے التھا کے اور تمہار العام تم میں وہ حالت مذکور ہے جب کوئیسی التھا کی خودامات کرا کیں گئی تا ایجار میں جملان فامکم منکم" کی شرح اس طرح کی ہے" ای یومکم عیسی حال کو نه من دینکم" یعنی التھا کی التھا کی التھا کی کے اور خود سی میں بھی اس جملہ کا میں کے جب کہ وہ تمہارے امام بنیں گے جب کہ وہ تمہارے امام بنیں گے جب کہ وہ تمہارے امام بنیں گ

منکم "کمعنی ای طرح ایک راوی نقل کے بین 'فامکم بکتاب دیکم عزوجل وسنة نبیکم ﷺ "چونکه پیشه گزرتا تھا کئیسی القلی آئی بین دینا میں تشریف لا کرشاید این دین کے موافق انجیل پرعمل کریں اس شبہ کور فع کرنے کے واسطے خود صاحب سیح مسلم بی نے روایت نقل کرکے بتلادیا کہ جب حضرت میسی القلیم آئازل ہوں گے اور امام بنیں گئودین اسلام کے بیروہوں گے اور کتاب وسنت پرعمل کریں گے۔

دوسری روایت میں وہ حالت عیسلی التَّلَیٰﷺ کی بتلائی گئی ہے کہ جب وہ اول ہی اتریں گے تو حضرت امام مہدی العَلَیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے مجمع البحار میں اس کی شرح اس طرح کی ہے''کیف حالکہ وانتہ مکرمون عنداللہ والحال ان عیسیٰ ينزول فيكم وامامكم منكم وعيسى يقتدى بامامكم "يعنى كيا مال موكاتمبارا اورتم الله كزويك مرم ہوجب كيلي تنهار بام كے چھے اقتداء كريں گے۔ بيحديث مختصر بصحیح مسلم کی اس دوسری مفصل حدیث کا۔ "عن جابو بن عبدالله يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسي بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة "عابر بن عبر الله روایت كرتے ہیں كدستاميں نے رسول الله ﷺ فرماتے تھے جيت رہے گا كروہ ميرى امت میں کا غالب اور حق برلڑنے والا قیامت کے دن تک فرمایا لیں اتریں گے عیسی العَلَيْنَ مُلِمَانُونَ كَامِيرِ كِيمُ كَا ٱوْنْمَازِيرٌ هَاوُوهِ انْكَارِكُرِينَ كَاوِرْكِبِينَ كَيْمُ خودايك دوسرے کے امام ہو۔ بیاس امت کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے عزت ہے۔ انتہاں۔ انهیں دو حالتوں عیسلی القلیمالی کوصفحه ۴۵۳، جلد ۷، عمدة القاری ، شرح صحیح بخاری میں ان

الفاظ عَ لَهَا عِـ ' فبينماهم كذالك اذا سمعوا صوتا في الغلس فاذا عيسى التكليك وتقام الصلوة فيرجع امام المسلمين فيقول التكليك تقدم فلك اقيمت الصلواة فيصلي لهم ذالك الرجل تلك الصلواة ثم يكون عيسى الإمام بعد "ليني جب كه سلمان ايخ كام مين مصروف بول كاحا تك اول وقت صبح اے آواز منیں گے توعیسیٰ الفَلِیٰ کا کو یا نمیں گے نماز کی تکبیر کہی جائے گی تو حضرت امام مبدی چھے بنیں گے تا کومیسی العلی العلی المام مبدی چھے بنیں العلی ال آپ ہی نماز پڑھا کمیں آپ کے واسطے تکبیر کھی گئی ہے چنانچہ وہی نماز پڑھا کمیں گے اس کے بعد حضرت عیسی التلکی خود امام ہول گے۔ انتہای۔ حواری مرزاصاحب جابر بن عبدالله کی حدیث ہے معلوم کرلیں کہ امام وقت (جوجمہور اہل اسلام کے نز دیک حضرت امام مہدی ہیں) وہ حضرت عیسیٰ النظیمان ہے جُدا ہیں پھر دونوں کوایک قرار دینا حدیث رسول الله على كالذيب كرنا ب يا نبيل اولا مكذب حديث كون موتا بي "بينو بالانصاف حاليا عن الزيغ والاعتساف''

قالتاً: رسول اکرم ﷺ نے پیشین گوئی نزول عیسی الفلی پیس ملاوہ نام بتا دیے کے یہ جمی فرمایا کہ وہی عیسیٰ نبی اتریں گے جو میرے سے پہلے ہوئے ہیں ایس اتعین زمان ماضی سے حدیث نزول میں تاویل مثیل عیسیٰ کا اختال ہی ناممکن ہوگیا۔'' حیث قال ﷺ لیس بینی و بینه'' یعنی عیسیٰ نبی ''وانه نازل'' فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مابین میرے اور عیسیٰ نبی تررااوروہی عیسیٰ نبی اتریں گے۔ (اوران میلی توامر میسیٰ نبی اتریں گے۔ (اوران میلی توامر میسیٰ توامر کا کیک دوحدیث میں نہیں بلکہ احادیث نزول عیسیٰ توامر کی ایک دوحدیث میں نہیں بلکہ احادیث نزول عیسیٰ توامر

لے بعض علماء نے وقت عصر لکھا ہے مگر وقت منج باعتبار روایت کے قوی ہے۔ ۱۲ مند

معنوی کے درجہ پر پہنچتی ہیں اور طرفہ یہ کہ ہرا یک حدیث میں یہ پیشین گوئی لفظ نزول اور اس کے مشتقات ہی ہے گائی ہے۔ البذا یہ احتمال بھی باتی نہیں رہا کہ نزول اس پیشین گوئی میں اپنے حقیقی معنی فرود آمدن میں مستعمل نہیں۔ ''کہا مادہ شوکائی نے اپنے رسالہ تو شیح میں ' فہذا تسعة و عشرون حدیثاً تنظیم الیہا احدیث اخو ذکر فیہا نزول عیسی النظیمی '' یعنی انتیس (۲۹) حدیثیں ہیں اور ان کے ہمراہ اور احادیث ملی حدیثیں ہیں اور ان کے ہمراہ اور احادیث ماتی ہیں جن میں میسی النظیمی کے اتر نے کا ذکر میں میں میں النظیمی کے اتر نے کا ذکر من کے بیر فرماتے ہیں۔ 'وجمیع ما سفناہ بالغ حد التو اتو کما الا یخفی علی من له فضل اطلاع '' یعنی تمام احادیث جو اس جگہ ہم لائے ہیں تو اتر کی حد تک پہنچتی من له فضل اطلاع '' یعنی تمام احادیث جو اس جگہ ہم لائے ہیں تو اتر کی حد تک پہنچتی من له فضل اطلاع '' یعنی تمام احادیث جو اس جگہ ہم لائے ہیں تو اتر کی حد تک پہنچتی ہیں۔

اور یکی بشارت نزول حضرت محمولی محمولی بی الفاظ بین نبیل بلکه بعض احادیث بخاری میں رسول اکرم بھی نے قتم کھا کرزول میسی الفلنگ کی خبر دی ہے اور حروف تاکید سے موکد فرما دیا ہے ''کھا قال بھی والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مویم ……الخ ''اس ذات کی شم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے البت البت قریب ہے کہ اتریں گے تبارے اندر ابن مریم ۔اس حدیث بخاری کی شرح میں شارحین محدثین نے جو واقعی حقیقی معنی نزول کے آسان سے اتر نے کے جی وہی بتلا دیئے بیں چنا نچ کہا عمدة القاری میں 'کیسسر عن نزول ابن مریم فیکم ونزولہ من السماء چنا نچ کہا عمدة القاری میں 'کیسسر عن نزول ابن مریم فیکم ونزولہ من السماء فان الله رفعه الیها و هو حی ینزل عند المنازة البیضاء بشر قی دمشق و اضعا کفیه علی اجتحة ملکین و کان نزوله عند انفجار الصبح (سفی ۱۸۸۰ بعده) لین جلد ابن مریم کی تم میں اتریں گے اور ان کا اتر نا آسان سے ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو جلد ابن مریم تم میں اتریں گے اور ان کا اتر نا آسان سے ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو جلد ابن مریم تم میں اتریں گے اور ان کا اتر نا آسان سے ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو

آ سان کی طرف اٹھالیا ہےاوروہ زندہ ہیں اتریں گے دمشق کے مشرق کی طرف سفید منارہ کے پاس ان کے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے باز ؤوں پر ہوں گے اور وہ صبح نکلتے ہی اتریں گے۔ انتجی ۔ پس ان تمام احادیث متواترہ المعنی کی تاویل بے دلیل یاتحریف معنوی کے دريي بونا الككايب النبي فيما علم مجيئه بالضرورة "مين داخل إينبيل. د ابعاً: جس سے موجود کے زول کی خبر مخبر صادق ﷺ نے دی ہے ساتھ ہی ریجی بتلادیا ہے کہ وہ موعود نبی ہیں حدیث ابو داؤ د تو او برگز رچکی اور سیجے مسلم کے صفحہ ا بہم جلد دوم میں ان كلمات \_ سيح موعودكانام بتاليا كيا بي يحصر نبي الله عيسي التَّلِين واصحابه" اور گھیرے جائیں گے اللہ کے نبی عیلی القلیلی مع ہمراہیوں کے۔ دوسری جگه فرمایا "فیرغب نبی الله عیسی التَّلِی واصحابه الی الله" پس متوجهول گاللد کے تی عیسی العَلَی معد بمرابیوں کے اللہ کی طرف ۔ پیر فرمایا ' ثم یهبط نبی الله عیسی واصحابه المی الارض '' گِر اتریں گے اللہ کے نبی عینیٰ مع ہمراہیوں کے زمین کی طرف۔

پس موافق فرمانے رسول اکرم کی کے سے موجود بقینا نبی ہیں لہذا اگر مرزا
صاحب ادعا مسے موجود ہونے کے ساتھ مدمی نبوت بھی ہیں (جیسا کہ یقیناً ان کے رسائل
توضیح المرام اور از الداو ہام وغیر ہما ہے ظاہر ہے تو مرزا ئیاں بشرطیکہ بھی بھی تو اعداور عقائد
اسلام کے پابند ہیں انصاف سے کہد دیں کہ بعد خاتم النبیین کی دجوی نبوت کفر ہے یا
نبیں؟ اور اگر بغرض تنایم (جیسا کہ بعض نے حواری دبی ہوئی زبان سے کہتے ہیں)
مرزاصاحب مدمی نبوت نبیس تو یقیناً مسیح موجود بھی نبیس کیونکہ سے موجود کے واسطے نبوت
موسف لازم ہے۔ 'و انتفاء اللازم یستلزم انتفاء الملزوم''

عبوت: مرزاصاحب کایک خواری سے جبراقم الحروف نے یہ بیان کیا کہ اطویت سے یہ بین کیا کہ اطویت سے یہ بین کیا ہے البذاتم بارے نزدیک تو مرزاصاحب یقیناً نی بیں ور نیمر زاصاحب کا دعوی تلط اور وہ سے موعود نیس ۔ خواری نے سوچ کر یہ جواب دیا اور چل دیے کہ ان احادیث میں نی کے اصطلاحی معنی مراد نیس جو دعوی نبوت الازم آئے بلکہ انفوی معنی مراد ہے۔ میں نے کہا کیا خوب پس تمہاری شریعت بھی مسلمانوں کی شریعت سے جدا ہے جس میں دو تیم کے معنی بین اصطلاحی اور لغوی۔''فاعتبروا یا اولی الابصار کیف انحوفوا عن طویق الاخیار ولم یخافوا من حدیث سید الابرار کیف انحوفوا عن طویق الاخیار ولم یخافوا من حدیث سید الابرار رصلوات الله وسلامه علیه وعلی اله وصحبه من الرب الغفاری من کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعدہ من التار''

خاصدا: مرزاصاحب کابیدوی کدین مهدی معودی بول احادیث متواتر رسول اکرم

خاصدا: مرزاصاحب کابیدوی کدین مهدی معودی بول احادیث متواتر رسول اکرم

خاصدا کی خالف ب کیونکدوه سب احادیث اس امرکونایت کرتی بین کدمهدی معود جو آخر

زماندین قیامت کریب بیدا بول گوه حفرت سیده فاطمه الز برادصی الله تعالی عنها کی

اولاد سے بول گ حالانکہ باقر ارخودمرزاصاحب مخل بین کهالمخات شرح مشکلوة بین 'قله

تظاهرت الاحادیث البالغة حد التواتر معنی فی محون المهدی من ولد

فاطمه ''یعنی احادیث متواتر معنوی کے درجہ پر پینچی گئیں بین جو اس امرکونابت کرتی بین

کرحفرت امام مهدی بنی فاطمه سے بول گ اورکها علامہ شوکانی نے اپنی رسالہ توضیح بین

'فهذا فیها الصحیح والحسن والضعیف المخبر وهی متواتر بلاشبهه

''گرفرمات بین' واما الاثار من الصحابة المصرفة بالمهدی کئیرة''

فائده: بعض ایل اسلام بیکها کرتے بین که اگرکوئی حدیث ایس معلوم بوجائے جس سے

فائده: بعض ایل اسلام بیکها کرتے بین که اگرکوئی حدیث ایس معلوم بوجائے جس سے

عیسیٰ التکلیمان کا زندہ آسان پر جانا ثابت ہوتا ہے تو ہمارے دل کو پوری تشفی ہوجائے پس عييم ملمانوں كے اطمينان كے واسطے لكھاجا تاہے كەسعىد بن منصوراورنسائى اورابن ابى حاتم اورابن مردوبه جارحدیث کی تمابول میں عیسی التلفی کا آسان کی طرف اٹھایا جانا ثابت ے۔کہاتفیر البیان میں''اخرج سعید بن منصور والنسائی وابن ابی حاتم وابن مردوية عن ابن عباس قال لما اراد الله ان يرفع عيسىٰ الى السماء خرج الى اصحابه وفي البيت اثنا عشره رجلا من الحواريين فخرج عليهم من عين البيت وراسه يقطر ماء .....الى ان قال : ورفع عيسى من روزنته في البيت الى السماء "" روايت كياسعيد بن منصور ارنسائي وابن حاتم وابن مردويه نے ابن عباس سے کہاانہوں نے جب الرادہ کیا!اللہ نے یہ کہہ کرا ٹھایا حضرت عیسیٰ النظامیٰ ا کوآ سان کی طرف نکلے حضرت عیسیٰ التَّلِی السَّلِی السِّلِی حواریوں میں ہے اس نکلے ان برایک چشم ہے جو گھر میں تقااور سر سے ان کے پانی ٹیکٹا تھا( پہاں تک کہ ابن عباس نے فرمایا) اورا تھائے گئے عیسی روشندان سے جو گھر میں تھا آسان كى طرف ـ انتهى بقدر الضرورة.

التقريرالفَصِيْح

مر بن عُلِمَ كيا ہے''ومرسلات الحسن البصری التی رواہا عند الثقات صحاح اقل ما يسقط منها''۔

الحاصل جمله الل اسلام آنخضرت المسلام آن فقها وعارفين كا يجى اعتقاد ب كيسلى المسلكة از ل بهول كاورد جال كوه شخص معين بي قتل كرين كاوروه اب آسان پرزنده مع الجسد موجود بين \_ (شريج ملمي جد روم سفي ۱۳۹۹) بين حضرت المام نووى بعد ذكر كرنے وجال كاور بيسلى المسلكة كاس كوتل كرنے كفرماتے بين في الفقهاء كرنے كفرماتے بين في المسلم الموم من المحوارج والمجهمية وبعض والنظار خلافا لمن الكره وابطل امره من المحوارج والمجهمية وبعض المعتزلة. وفي هذا كفاية لمن له دراية. والحمد الله او لا واخرا ظاهرًا وباطنًا. وانا العبد المذنب العاصى۔

مشتاق احمدانبيطهو يعفى اللهءنه

tou of the state o



شراسلام ابوالفضل مولوی ابوافضنل محمر کرم الترین دبیر (ریس بین فطی جلم) • محکالات زندگی

- ٥ رَدِقاديانيث

tou of the state o

#### حالات زندگی:

ابوالفضل مولانا محرکرم الدین دبیر ۲۹ او میں موضع بھیں چکوال میں پیدا ہوئے۔ دوہرے علماء کرام کے علاوہ آپ نے حضرت مولانا فیض الحسن سہار نپوری اور حضرت علامه الحمطی محدث سہار نپوری سے علم کی تحصیل کی۔ آپ ایک جید عالم دین تھے۔ فن مناظرہ میں بیشل و بنظیر تھے۔ تقریر وتح ریراور مناظروں سے غدا ہب باطلہ کا بھر پور ردکیا۔ شیعہ کے مشہور مناظر مرزا احمر علی اور دوسرے شیعہ علماء سے مناظرے کئے۔

اعلی حضرت فاضل بریلوی رمة الدعایه کی کتاب حسام الحرمین (جس میں بعض علاء دیو بند پرفتو کی تکفیر صادر کیا گیا ہے جس کی تا سیدعلاء عرب نے بھی کی ) کے مندر جات کی تا سید کی اور ردو ہابیت اور دیو بندیت آپ کی زندگی کامحبوب مقصد تھا۔ آپ کو دیو بندی یا وہا بی ثابت کرنا خلاف حق اور بہتان عظیم ہے۔ الصوارم الهندید میں حسام الحرمین پرتقریظ ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے کہ:

''باسمہ سجانہ۔ حسام الحربین میں جو پچھ کھا ہے مین بن ہے۔ دیو بندی جن کے سرگروہ خلیل احمد ورشیدا حمد ہیں، نجدی گروہ تبعین محمد بن عبدالوہاب خبدی ہے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ حضرت میاں بخش کھڑی شریف میر پورکشمیرکی کتاب ہدایت اسلمین کی مبسوط نقذیم لکھی جس میں آپ لکھتے ہیں:

ہے نگلی نجد سے اول یہ آفت پھر آپیجی یہ در ہندوستان ہے بن شاخیں بہت اس کی یارو گرو سب کا گر نجدی میاں ہے کوئی مرزائی کوئی نیچری ہے کوئی چکڑالوی اہل القرآل ہے مجایا دین میں فتنہ انہوں نے پڑا ایک شور سا اندر جہاں ہے

#### ر د قادیانیت :

حضرت مولاناد ہیراہلنت کی شمشیر بے نیام تھے۔مرزا قادیانی کی تر دید میں ہڑا اہم کردارادا کیا یہ فت روزہ ''سراج الا خبار'' کے ذریعے ایک عرصہ تک قادیانی کا تعاقب جاری رکھا۔ مزید تفصیل کے لئے عقیدہ ختم نبوت کی نویں جلد میں ملاحظہ فرما کیں۔ آپ نے ایخ مرزا قادیانی کے ساتھ ہونے والے مقدمات کی مفصل روئیداد اپنی کتاب'' تازیانہ عروف برنیٹی قادیان قانونی گئنچہ میں'' میں قامیند فرمادی ہے۔

سلسله عقیدہ ختم نبوت کی نویں جلد میں تازیانہ عبرت کوشامل گیا گیا ہے۔ اس تیرہویں جلد میں حضرت علامہ ابوالفضل محمد کرم الدین دبیز کا ایک مختصر رسالہ"مرزائیت کا جال'شامل کیا جارہا ہے۔ اس رسالہ کی وجہ تصنیف علامہ موصوف نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

''ان دنوں ایکٹریکٹ (یک ورق ) لا ہوری احمد یہ جماعت کی طرف سے ان کے امیر مولوی محمولی صاحب ، ایم اے ، نے شائع گیا ہے جس میں اپ عقائد کی فہرست دی گئی ہے۔ اور ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ مرزا صاحب کو نبی ورسول نہیں کہتے اور نہ وہ مرزا صاحب کو نبی ورسول نہیں کہتے اور نہ وہ مرزا صاحب کو نبی ورسول نہیں کہتے اور نہ وہ مرزا صاحب کے نہ مالیا توں کو کا فرسمجھتے ہیں۔ اس لئے مسلما توں کو ان سے اتحاد کر لینا چاہئے۔ چونکہ سادہ لوح مسلمانوں کو اس تح رہے دھو کہ دینا مطلوب ہے ، اس لئے اس کے متعلق کچھ لکھنے کی ضرورت بڑی'۔

اسلام کے یہ بطل جلیل عقیدہ اہلسنّت و جماعت کے محافظ تحریک ختم نبوت کے روح رواں اپنی عمر چھیا نوے سال مکمل کرنے کے بعد ۱۸ شعبان ۱۳۱۹ ھے کواس جہان فانی ہے کوچ فرما گئے۔ موضع بھیس ضلع چکوال میں آ کی آخری آ رام گاہ ہے۔



# **مِرُزائین کا جَال** لاہوری مرزائیوں کی حاِل

(مطبوعه انجمن حزب الاحناف مبند، لامور)

اصل نسخديس بيرسالداس مواديس شامل ہے جو 1924ء ہے 1931ء کے درمیان تحریر کیا گیا

= تَوَيْنَاثُ لَطِيْفٌ =

شيراسلام ابوالفصل مولوي

اِ**وَافِفْنِلِ مُحُمِّرُ كُمُ الدِّينِ** وَتِبَيرِ (رَيْسُ مِينِ شِلْعِ جَلَم)

tou of the state o

# بسم الله الرحمن الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ان دنوں ایک ٹریکٹ ( یک ورقہ ) لا ہوری احمد یہ جماعت کی طرف ہے ان کے امیر مولوی محمد علی مطرف ہے ان کے امیر مولوی محمد علی صاحب ایم ،اے نے شائع کیا ہے جس میں اپنے عقا کد کی فہرست دی گئی ہے۔اور ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ مرزاصاحب کو نبی ورسول نہیں کہتے اور نہ وہ مرزاصاحب کے نہ مانے والوں کو کا فر سجھتے ہیں۔اس لئے مسلمانوں کوان سے اتحاد کر لیمنا چاہئے۔ چوککہ سادہ لوح مسلمانوں کواس تحریر ہے دھوکا دینا مطلوب ہے،اس لئے اس کے متعلق کچھ لکھنے کی ضرورت بڑی۔

مسلمانوں کوخوب معلوم ہے کہ لاہوری وقادیانی دونوں مرزائی جماعتیں مرزاصاحب کی متبع ہیں۔ جب تک مرزائی زندہ بتنے ہر دو جماعتوں کے ایک ہی اعتقادات تنے۔ ان کی وفات کے بعد ایک جماعت (محمودی قادیانی) خزانہ عامرہ پر جو مرزاصاحب کا اندوختہ تھا قابض ہوگئ۔ دوسرے حصہ دار خواجہ کمال الدین ومولوی محمولی صاحبان باوجود دیرینہ خدمات اس سے بالکل محروم رہ گئے انہوں نے اس رنج سے اپنی دیرا ماری کیا انہوں نے اس رنج سے اپنی دیرا ماری کیا انہوں کے اس رنج سے اپنی دیرا ماری کیا انہوں نے اس رنج سے اپنی دیرا ماری کیا انہوں کے اپنی اس دی کیا ہوری کہا نے گئے۔

اب بھی دونوں جماعتوں کے ایک ہی عقائد ہیں۔ دونوں مرزاصاحب کی پیرہ ہیں ان کی تعلیم کوسچا مانتے ہیں۔ ان کے البہامات اور دعاوی کی بھی قائل ہیں۔ قادیا نیوں نے یہ جراُت کی کہ جبیبامرزاجی کا دعویٰ تھا کہ وہ''نبی ورسول ہیں اوران کے نہ مانتے والے کا فرہیں''۔ ڈینے کی چوٹ بیاعلان کردیا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔

دوسری جماعت (لا ہوری) نے بزدلی سے کام لیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسے عقید سے کا اظہار کرتے ہوئے وہ دوسرے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل نہیں کر سکتے۔ان کو روپید کی ضرورت ہے جو عام مسلمانوں سے ملے گا۔انہوں نے طریق منافقت اختیار کرکے کھنا شروع کیا گہ''ہم مرزاجی کو نبی ورسول نہیں بلکہ مجدد کہتے ہیں اور ان کے نہ مانے والوں کو کا فرنہیں کتے۔

# لا ہوری جماعت کاطریق عمل

لا ہوری احمدی جماعت کا طریق عمل بتار ہا ہے کہ وہ در حقیقت مرزاجی کو نبی ورسول مانتے ہیں ان کے نہ مانے والوں کومسلمان نہیں ہجھتے۔ ورندلا ہور یوں کا امیر جماعت (مولوی محمد علی ) لا ہور میں رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی شاہی مجد میں مسلمانوں سے لکران کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کراس امر کاعملی جبوت وربتا کہ وہ فی الواقع مسلمانوں کومسلمان ہجھتا ہام کے پیچھے نماز پڑھ کراس امر کاعملی جبوت وربتا کہ وہ فی الواقع مسلمانوں کومسلمان ہجھتا ہے اور نمازوں اور جنازوں میں ان سے اشتر آگے ممل کرسکتا ہے حالا تکدایسانہیں ہے۔ یہ ایسا کھلا معیار ہے جس سے ہرا یک مسلمان لا ہور ایوں کے اصلی عقیدے سے آگاہ ہوسکتا ہے۔

# لا ہوری احمدی مرز اصاحب کی رسالت کے قائل ہیں

اگر لا ہوری جماعت مرزاجی کی رسالت کی قائل نہیں ہے تو وہ صاف اعلان کر دے کہ مرزاجی کی کتابوں اوران کے دعاوی ہے ہمیں اتفاق نہیں ہے یا کم ہے کم ان کی تصانیف کے اس حصہ ہے ہم متفق نہیں ہیں جس ہاد عائے نبوت ورسالت پایاجا تا ہے۔ جب کہ مرزاجی نے علی الاعلان نبی ورسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور بید عاوی ان کی کتابوں میں بالتصری موجود ہیں تو جو محض مرزاجی کو مجد دتو کیا ایک سچاانسان بھی سمجھ اس کوان کی نبوت بالتھری موجود ہیں تو جو محض مرزاجی کو مجد دتو کیا ایک سچاانسان بھی سمجھے اس کوان کی نبوت

ورسالت کاضرور قائل ہوناپڑ تاہے۔

#### مرزاجی کاادعائے نبوت ورسالت

مرزاجی کی اول ہے آخرتک ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں انہوں نے نبی ورسول ہونے کا دعو کی نہ کیا ہو۔ ذیل میں ان کے چندر سالہ جات سے عبارات ککھی جاتی ہے:

ا...... 'یس انک لمن الموسلین علی صواط مستقیم" اے سرواراتو مرسل ہے سیرهی راہ بر۔ (هیته اوی برے ۱۰)

۲..... اناارسلناالیکم رسولاشاهداعلیکم کماارسلناالی فوعون رسولا"
 بم نے تنہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جیسا کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔

(هينة الوي بن ١٠١)

سسسن اناار سلنااحمد الى قرية فاعرضواو قالواكداب اشر "مم في احمد (مرزا) كوستى والول كى طرف رسول بناكر بهيجا جاتوانهون في كهدد يا برا الجمونا ب و (ربعين فيرم برم مرمور)

٨ .... سياخداوي ب جس نے قاديان ميں اپنارسول بھيجا۔ (داخ البلارس ١١)

۵ .....الہامات میں میری نسبت بار بار کہا گیا ہے کہ بیرخدا کا فرستادہ ،خدا کا مامور ،خدا کا امین اورخدا کی طرف ہے آیا ہے۔ (انجام یعتم بس17)

۲ ..... جب تک که طاعون د نیامیس رہے قادیان کواس خوفنا ک تباہی سے خدامحفوظ رکھے گا کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ (دافع البلاء ہم ۱۰)

ے.....میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں اہراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسلمیل ہوں، میں مولیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسے بن مریم ہوں، میں

مر الترهية الري المرهم)

ان عبارات کو پڑھ کرا یک ادنیٰ فہم کا انسان بھی تبھھ سکتا ہے کہ مرز اجی خود کو نبی ورسول کہتے ہیں۔ پھرلا ہوری احمدی جماعت مرز ابھی کوسچااور ان کی تصانیف کو درست مان کراس سے برگڑ انکارنہیں کرسکتی کہوہ ان کو نبی ورسول مانتے ہیں۔

# مرزاجی اینے نہ ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں

مرزاجی نے اپنی کتابوں میں یہ بھی تصریح کردی ہے کہ جوان کاا نکاراور تکیفیر و تکذیب کرے یاان کی صدافت میں اس کور دو ہووہ کا فر ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔حوالجات ذیل ملاحظہ بیجئے۔

ا..... پس یا در کھو کہ جیسا کہ خدانے مجھےاطلاع دی ہے تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یامتر دو کے پیچھے نماز پڑھو۔ ( تخذ گوڑویہ س۸۱)

٣ .....جو مجھے نہیں ما نتا وہ خداور رسول کونہیں ما نتا \_ (ھیقة ادی بس۵ ۵)

۴ .....کفر کی دونتم ہے۔اقال: بیکفر کدا یک شخص اسلام ہےا نکار کرتا ہےاور آمخضرت کوخدا کارسول نہیں مانتا۔ دومرا: بیکفر کدمثلاً وہ میج موعود کونہیں مانتا سواس کئے کہ وہ خداورسول کے فرمان کامنکر ہے کا فر ہے۔اورا گرغور ہے دیکھا جائے تو بید دونوں قتم کے کفرا یک بی قتم میں داخل ہیں۔ ان عبارت میں تصری ہے کہ مرزاتی ایسے شخص کو جوان کی رسالت کا کلمہ نہیں 
پڑھتا کا فرسجھتے ہیں۔ وہ مرزاتی کے سچانہ مائے سے ایسانی کا فر ہوجا تا ہے جیسااسلام کے
انکاراورخداور سول کے نہ مانے سے۔ مرزاجی اپنی جماعت کو ہدایت کرتے ہیں کہ جومرزا
صاحب کی تصدیق رسالت نہیں کرتا ہرگزاس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ ان کی تکفیر و تکذیب
کرتا ہو، یا ان کے معاملہ میں بالکل خاموش ہو۔ نہ تصدیق کرے نہ تکذیب۔ پھر ہم کیوں
کر مان سکتے ہیں کہ ٹر یکٹے والا (مولوی محم علی ایم ۔اے ) اس دعوی میں سچا ہے کہ وہ
مرزاجی کو نبی ورسول نہیں ما متایا ان کے نہ مانے والوں کو مسلمان سجھتا اور اس کے پیچھے نماز

#### لا ہوری احدی جماعت کے عقائد

اب ہم ان عقائداحدیہ (مرزائیہ) پر جوانہوں نے اپنے ٹریکٹ میں لکھے ہیں بالتر تیب روشنی ڈالتے ہیں۔

عقیدہ نصبو 1: ''ہم اللہ تعالی کی توحید پر اور محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں'' ہم کہتے ہیں کہ پیمخش غلط ہے۔ اگر آپ اللہ کی توحید کے قائل ہوتے تو مرز اصاحب کے حسب ذیل کلمات شرک کی تکذیب کرتے۔

### مرزاجی کےمشر کانہ کلمات

ا ..... انت منی و انا منک: تو مجھ ہے ہاور میں تجھ ہے۔ (دانع ابدا یہ برہ) ۲ ..... انت منی بمنزلة ولدی: تو بمز لدمیر فرزند کے ہے۔ (هید اوری اس ۱۸۹) ۳ ..... انت من ماء نا و هم من فشل: تو میر ہے پانی ہے ہاور دوسر نے تھی ہے۔
(ارابین ۲۳٫۳۰۰) ۴.....الارض والسماء معک کما هو هی:زمین وآسان تیرے(مرزاک) تالع ایسے بی بیں جیسے (خداکے) تالع ہیں۔(هینة الدی بس۵)

۵..... یشم اسمک و لایتم اسمی: تیرا(مرزا کا) نام کامل ہوگا۔اورمیرا(خدا کا) نام ناتمام ناقص رےگا۔(اربین)

۲ .....انی مع الرسول اجیب اخطی واصیب: میں رسول کے ساتھ ہوکر جواب دیتا ہول خطا بھی کرتا ہوں اور صواب بھی ۔ (هیئة الدی س ۱۰۰) ( کیا مرزا کا خدا خطا کار بھی ہے؟)

یہ ایسے کلمات ہیں جوشرک جلی بلکہ اجلی ہیں۔ پھر جب آپ کے مرشد جی شرک میں مبتلا ہوں تو آپ کا دعویٰ تو حید' ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور'' کا مصداق ہے۔

اییا بی آپمحمد رسول ﷺ کی رسالت کے قائل ہوتے تو مرزا بی کو جو آپ سے مساوات بلکدا فضلیت کے مدمی ہیں مرشد نہ بناتے د

# مرزاجي کي تو بين رسول 🍇

ا ...... أو مَا أَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ "جَم نَ تَجْفِرهَ العَالِمِين بنا كر بَهِ جَابٍ-(هيد اوتي بن ۸۲)

۲ ...... الو لا ک لما خلقت الافلاک "اگر تجھے پیدانہ کرتا تو آسانوں کو پیدانہ کرتا۔
(هيداوي س

٣ ..... ' سُبُحَانَ الَّذِي اَسُراى بِعَبُدِهِ لَيُلا" بإك بخداجس في ابْ بند كورات

کی شیر (معراج) کرائی۔ (خبیر هیتة اوی بس۸۱)

الله على كل شيء خدائے مجملے برايك چزير ترجيح دى إ\_

(ضيميدالوجي بس٨٢)

۵.....آسان کے کئی تخت امرے پر تیراتخت سب سے او پر بچھایا گیا۔ (هفته اوی س۸۹)

٣ ..... له خَسَفَ القمرُ المنيرُ وَإِنَّ لِي

خسفا القمران المشرقان أتُنكِرُ (١٩١١هـيال)

ا ..... میں مرزاجی حضور ﷺ کے خطاب رحمۃ للعالمین کے جوآپ سے مختص ہے سانچھی بنتے ہیں۔

۲.....میں باعث تکوین عالم بنتے ہیں جس کامفہوم بیہ ہے کدمرزانہ ہوتے تو حضور ﷺ بھی نہ ہوتے۔(معاذاللہ)

۳.....میں معراج کے رمبۂ اعلیٰ میں جوحضور ﷺ کے لئے مخصوص تھا شریک بنتے ہیں۔ ۴..... میں تمام چیزوں سے برتری کا دعویٰ ہے۔ حتی کہ محمہ مصطفیٰ ﷺ ہے بھی (استغفر اللہ)

ہ.....میں بیاد عاہے کہ مرز ا کا تخت سب سے بلند ہے حتیٰ کہ رسالت مآب ﷺ ہے بھی۔ (چھوٹا منہ بڑی بات)

۷.....میں بیڈینگ ہے کہ حضور کے لئے صرف خسوف قمر ہوا تو کیا ہوا میرے لئے شس وقمر دونوں کا خسوف ہوا۔

غرض ان کلمات میں نبی اکرم ﷺی بخت تو بین کی گئی ہے۔ پھرا یسے مخص کامتبع آنخضرتﷺ کی رسالت کا کیسے قائل ہوسکتا ہے۔ عقیدہ نمبو ؟ "بهم اس بات پرایمان لاتے ہیں کہ حضرت محمد النبیین ہیں۔'
سیری کہنے کی بات ہے۔ جب مرزا بی آنخضرت کی کے بعدا پی نبوت ورسالت کے
قائل ہیں توجیب تک آپ ان کوجوٹانہ جھیں خاتم النبیین کے بھی قائل نہیں ہو تکتے۔
عقیدہ نمبو ۳: "ہم اس بات پرایمان لاتے ہیں کہ قر آن کریم خدا کا کلام ہے۔" یہ
بھی صرف زبانی ہے۔ آپ کے مرشد کہتے ہیں کہ ان کا کلام بھی شل قر آن ہے پھراگران کو
سیامانتے ہیں تو قر آن کوخدا کا کلام نہیں مان تکتے جس میں تحد ی سے کہا گیا ہے کہ ایسا کلام
کوئی بنانہیں سکتا۔

مرزاجی کا هول: "میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پرایمان رکھتا ہوں ایسائی
بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وہی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔" (ایک علی ادالہ بھالیہ میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں
ادالہ بھالیہ میں خدا کی قتم کھا کہ وہر کی جگہ آپ نے لکھا ہے کہ "میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں
کہ میں ان البامات پر اس طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسر ک
کہ میں ان البامات پر اس طرح میں قرآن شریف کوئینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام ما متا ہوں اس
طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔" (هیته
ادی بی الباب آپ بی فرمائیں کہ جو محض قرآن کریم کے بحد کئی دوسرے انسان کے کلام کو بھی قرآن کے برابر سمجھا ہووہ خدا کے اس فرمان پر کب ایمان رکھتا ہے ﴿ لاَ یَاتُونَ بِمِشَلِم وَ لَوْ کُانَ بَعُضُهُمْ لِبُعُض ظَهِیْرًا ﴾

عقیده نصبو ؟ " بهم حضرت غلام احمرصاحب قادیانی کوچود بهویں صدی کا مجاز د مانتے بیں نبی نہیں مانتے۔ "بیغلط ہے ہم جیسا اوپر لکھ چکے بیں جب تک آپ مرز اصاحب کی ان تحریرات کوجن میں صرح طور پرادعاء نبوت ورسالت کیا گیا غلط نہ سمجھیں اوراس کا اعلان نہ فرمادین ہم آپ کے اس قول کوشیعہ کا تقیہ مجھیں گے۔

عقیدہ نصبر 0: 'نہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالی اس امت کے اولیاء سے کلام کرتا ہے اور ایسے لوگ اصطلاح شریعت میں مجد دکہلاتے ہیں اسی پر اولیاء کی اصطلاح میں ظلّی نبوت کا استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ جیسے ظل اللہ ، اللہ نہیں ہے ویسے ظلّ النبی ، نبی نہیں۔''

دنیا میں بہت ہے اولیاء اللہ ہوگزرے ہیں۔ سوائے مرزاصاحب کے کسی نے نبوت ورسالت کا دعویٰ نہیں کیا باوجود کیکہ کشف وکرامت میں مرزاجی ان کے پاسٹگ بھی نہیں۔ اورظلی بروزی کی اصطلاح تو مرزائیت کی ایجاد ہے۔ کیا اس اصطلاح کا کوئی پہتہ قرآن وصدیث ہے دیا جاسکتا ہے۔ آپ ظل اللہ اورظل نبی ایک جیسا جھتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی نرالی منطق ہے۔ ظل اللہ مضاف الیہ ہے اورظلی نبی صفت موصوف، آپ کی نرالی منطق ہے۔ ظل اللہ مضاف الیہ ہے اورظلی نبی صفت موصوف، مضاف مضاف الیہ کا ورزیداور۔ لیکن صفت موصوف، مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے جیسا محکم کا میاس نہیں کیا جاسکتا۔

عقیده نمبر 7: "بم ہرائ مخص کوجو لاالہ الا الله محمد رسول الله پرایمان لاتا ہے مسلمان سیحقے ہیں' آپ بموجب فرمان جناب مرزاصا حب بحثیت ان کے متبع ہونے کے مجبور ہیں کہ جوکلمہ گومسلمان مرزاصا حب کی رسالت کی تصدیق نہ کرے اے مسلمان نہ سمجھیں جیسا کہ گزر چکا۔

عقیدہ نمبولا: "ہم تمام اصحاب کرام اور تمام بزرگان دین کی عزت کرتے ہیں اور کسی صحابی یا امام یا محدث یا مجد دکی تکفیر کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں'' گر آپ کے مرزاصا حب توفر ماتے ہیں۔ ایک تم میں ہے جوعلی ہے۔دوسری جگر فرماتے ہیں

ع

کر بلا کیست سیر ہر آنم صد حسین است درگریانم پھر آپاگر حضرت علی وامام حسین کی قرابت رسول کے قائل نہ بھی ہوں ان کی صحابیت سے تو انکار نہ کر سیس گے۔ پھر جو محض حضرت علی اورامام حسین کی یوں تو ہین کرتا ہواس کو سچا مان کر صحابہ کرام اور بزرگان دین کی کیاعزت کریں گے۔ مرزاصا حب نے اولیا وتو کیا انبیاء کی بھی وہ عزت کی ہے کہ الا مان ۔ اور تو کیا حضرت عیسی النظامی کو لیجئے جن کے آپ مثیل مجھی بنے ہیں اور ان کوصلوا تیں بھی سناتے ہیں۔

# حضرت عيسلى العَلَيْقُلا كى تو بين

ا ..... "آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نائیاں آپ کی زنا کار
کمی عور تیں تھیں جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور جوا۔ "(عاشیہ سی جمیرانجام تھم)

ا ..... آپ کا تنجر یوں ہے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ ہے تھی کہ جدّی مناسبت
درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک تنجری (کمبی) کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ
اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عظر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے ہیروں پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے ہیروں پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے ہیروں پر ملے۔ (عاشیہ سی جمیرانجام تھم)

توجب الا بورى احمدى جماعت السيطخض كواپنا بادى وربير بجمتى بجس نے الك اولوا العزم بغير حضرت عيلى النظي الله نياو الا نحر قوم من الكه نياو الا نحر قوم من الكه نياو الا نحر قوم من الكه قر آنى شهادت موجود ب يول كاليال دى بول اور آپ كى مغلظ كاليول سے كوئى بزرگ عالم ، صوفى ، كسى فرقد كانه بچا بور اور جوا ب نه مائن والوں كو عيما كه آئينه كمالات ميں ہے۔ "فرية البغايا" ( كنجر يول كى اولاد ) كا خطاب د سے بول روگان

دین آئمه و محابه کی عزت واحترام کی امیدر کھنا ہالکل محال ہے۔

عقیدہ نمبید است: ''مسلمانوں کی تنفیر کوہم سب سے بڑھ کر قابل نفرت فعل سجھتے ہیں۔ اور جولوگ کسی مسلمان کی یا کسی مسلمان جماعت کی تکفیر کریں ان سے اظہار نفرت کے طور پر ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور جولوگ تکفیر کے فتووں سے متنفر ہیں اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ۔' اگر آپ فی الواقع مسلمانوں کی تکفیر کوقابل نفرت فعل سجھتے ہیں تو پھر آپ مرزا صاحب کو کیا کہیں گے جنہوں نے جہاں دنیا کے تمام مسلمانوں کی تکفیر کا فتو کی صادر کر دیا ہے جوان کی تصدیق نہ کریے جوان کی تحفیر کا فتو کی صادر کر دیا ہے جوان کی تصدیق نہ کریں خواہ تکذیب بھی نہ کرتے ہوں بلکہ خاموش ہوں۔ آپ کا بیفر مان کہ جولوگ تکفیر کا فتو کی نہیں دیتے ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں صرف ایک دھو کے کی بات ہے۔ آپ تو مرشد جی کے فتو نے کے پابند ہیں جب وہ ایسے خاموش اوگوں کو بھی کا فرقر اردیتے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے دو کتے ہیں تو آپ عاموش لوگوں کو بھی کا فرقر اردیتے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے دو کتے ہیں تو آپ عدول تھم کرکھے ہیں۔

(عقائد جماعت احمریه کی بحث ہو چکی۔اب ہم آپ گوم زاصاحب کے چندعجب العجائب اقوال بھی سنادیں)

#### مرزاجي كاعورت بن كرحامله بموجا نااور بجه جننا

مرزائی کا چونکہ میج موجود ہونے کا دعویٰ ہے حالا تکہ آنے والے میج کا نام عیسیٰ بن مری ہے اور آپ کا بیدن مریم بغنے گی الیم اور آپ کا بیدنام نہیں نہ مریم کے بغنے میں۔ اس لئے آپ نے عیسیٰ بن مریم بغنے گی الیم تو جیہ فرمائی کہ پڑھ کر ہنی آتی ہے۔ فرماتے ہیں ' جیسا کہ برا ہین احمد یہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی۔ اور پردہ میں نشوو فما یا تا رہا۔ پھر جب اس پردو برس گزرے تو جیسا کہ برا ہین احمد یہ میں ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں شغ

کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تشہرایا گیا اور کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینے ہے زیادہ نہیں مجھے مریم ہے عیسیٰ بنایا گیااس طور ہے میں عیسیٰ بن مریم تشہرا۔''

میسائیوں کی تثلیث تو سنا کرتے تھے مرزاجی ان ہے بھی بڑھ گئے۔آپ مرد سے عورت بن گئے۔ دوسال تک عورت کی صفت میں پرورش پائی۔ پھر آپ کوحمل بھی ہوگیا۔ وہ دس مہینے رہا پھر بچہ(عیسی) جنا۔ مرزاجی تھے تو ایک مگر آپ ہی مردغلام احمد آپ ہی عورت (مریم) آپ ہی بچہ(عیسی) ہیں۔ سجان اللہ سع

خود کوزہ وخود کوزہ گر و گل کوزہ جملا ان رازوں کو کون سمجھے ع کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے

# پیشگوئیوں برخدا کے دستخط

اورانبیاء سے قو مکالمہ بذر بعیہ وئی ہوا کرتا تھا۔ مرزا بی کے پاس (معاذ اللہ) خود اللہ تعالی تشریف لاتے پیشگوئیوں کی مثل پیش ہوجاتی ہے برخی کے قلم سے دسخط کئے جاتے ہیں۔ (هیمة اوی میں 84) میں بالنفصیل اس واقعہ کا ذکر فر مانے ہیں کہ مرزانے اپنی پیشگوئیوں کی مثل دسخط کرانے کے لئے خدا تعالی کے سامنے پیش کی۔اللہ تعالی نے بغیر تامل کے دسخط کردئے۔ دسخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑ کا تو سرخی کے قطرات اڑ کر مرزا صاحب کے کرتے اور ان کے مرید عبداللہ کی ٹوپی پرجا پڑے۔اب تک نشانات موجود ہیں۔ (مرزا بی کے معاذ اللہ )اللہ تعالی کو ایک خام نو ایس طفل محتب بنالیا جو لکھتے ہوئے ہاتھ منہ اور کپڑے سیاہ کر لیتا ہے۔ بی بیا ہے کہ ایک منہ اور کپڑے سیاہ کر لیتا ہے۔ بیا

### بری<sup>عق</sup>ل ودانش بیاید گریست

#### ابك عجيب فرشته

خود بدولت پنجابی نبی ہیں۔آپ کے پاس فرشتے بھی پنجابیآتے ہیں۔اورومی بھی پنجابی ہوتی ہے۔فرماتے ہیں۔

۵ ماری ۱۹۰۵ و میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جوفرشتہ معلوم ہوتا تھا میں سے میں داکھی شخص جوفرشتہ معلوم ہوتا تھا میر سامنے آیا اور اس نے بہت سارو پیریر سے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا نام پیچھیں ۔ میں کہا آخر پچھنام تو ہونا چاہیے اس نے کہا میرا نام'' پیچی میچی'' ہے۔ پنجا بی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت پرآنے والا ہت میری آنکھ کی طرف سے کیا ڈاک کے ذریعہ سے اور کیا براہ راست اوگوں کے ہاتھوں سے اس قدر مالی فتو حات ہو کمیں جتنا خیال و گمان نہ تھا اور کئی برار دو یہ آیا۔ (ھیتہ اوی ۱۳۳۱)

کیا آج تک کسی نے فرشتہ کا بیا انواکھا نام 'المپیی پیچی'' سنا۔ مرزابی نبی بنیں تو فرشتوں کے ایسے ایسے عجیب وغریب نام بتا کیں۔واہ کیا کہنا۔مرزاصاحب کے بیالہام نہیں بلکہ''اضغاث احلام'' ہیں۔ پنجابی میں مثل مشہور ہے۔' سبکی کے خواب میں حجیجھڑے'' مرزا بی کورو پیوں کے بی خواب آتے ہیں اور ایسے ایسے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہنام من کردنگ رہ جا کیں۔

مسلمانواغورکرو۔کیا کوئی ذی بھیرت ایک منٹ کے لئے بھی ایسے مخص کو اہم مجدّ ویارسول ونجی تسلیم کرسکتا ہے؟ مرزا بی نے چندروزا پی دوکان خوب چلائی روپے خوب ملے۔اولا د کے لئے بھی ایک سبیل پیدا کر گئے۔مقبرہ بہتی میں جو محص دفن ہوکر جنت لینا چاہے وہ آپ کی اولا دکے نام اپنی کچھڑ مین تیج کردے اور براوراست بہشت بریں میں چلا جائے۔ بھائیو! اگراس نازک وقت میں ایمان کی سلامتی مطلوب ہے، تو مسلمانوں کی برای جماعت (سواد اعظم) مقلدین المسنّت وجماعت سے مل جاؤ۔ اتبعوا السواد الاعظم. فانه من شد شد فی النار۔

(لرائغ: الفضل محمد كرم الدين دبير، (متوطن خاكسارا بو بھين ضلع جہلم)



حَنْرِتُ عَلَامُهِ **قاضى عبدالغفور پنجبه** ضلع شاہپور، ڈاک خانہ محصہ ٹوانہ

- ٥ كالاتإنئكي
  - ٥ رَدِقاديانيث

tou of the state o

#### حالات زندگی

قاضل بنجاب حضرت علامہ قاضی عبدالغفور رحمة الله علیه کا آبائی تعلق موجودہ ضلع خوشاب کے ایک گاؤں پنجه شریف سے تھا اور اپنے زمانے میں فیروز پور چھاؤنی میں آری کے خطیب اور متندوجید عالم تھے۔ ابتداء میں مسلک دیوبند کی طرف راغب تھے گربعض موضوعات پر انہیں اشکال تھے۔اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ سے مناظرہ کے لیے بریلی شریف پہنچے۔ حسن اتفاق کہ اس وقت امام احمد رضا قدس سرہ نے دوران درس انہی موضوعات برمیر حاصل اور نہایت محققانہ گفتگوفر مائی جن بران کے ذہن میں اشکالات تھے۔اس سے انہیں ایل قدر تسلی ہوئی کہ کوئی بھی اعتراض باتی ندر ہا۔

جب در س ختم ہوا مصافی کا عزاز پایا توامام حمد رضانے پوچھا ..... مولا نا! کیے تشریف لائے؟ بے ساخة عرض کیا: حضور! مرید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا: کیا پڑھے ہوئے ہو۔ جوابا درسیات کی تمام کتب کے نام گنواد کے ۔اعلی حضرت نے فرمایا۔ مولا نا! کچھ عرصہ یہ بی جوابا درسیات کی تمام کتب کے نام گنواد کے ۔اعلی حضرت نے فرمایا۔ مولا نا! کچھ عرصہ یہ بیل قیام فرمائے اور مزید پڑھے ۔ مولا نا قاضی عبدالغفور رحمہ اللہ تعالی دوسال ہر بلی شریف عام خدمت رہے۔ دستار فضیات اور دستار خلافت واجازت کی تحریری اسادے سرفراز موسے اور پھر پنجہ شریف مستقل سکونت اختیار کی اور خدمت وین مبین میں ساری زندگی صرف کردی۔ معارف رضا سال ۱۳۱۳ھ/ بمطابق ۱۹۹۳ء میں پروفیسر ڈاکٹر محمد معود احمد صرف کردی۔ معارف رضا سال ۱۳۱۳ھ/ بمطابق ۱۹۹۳ء میں پروفیسر ڈاکٹر محمد صود احمد کھتے ہیں:

''امام احمد رضائے تلامذہ اور خلفاء پاک وہند کے گوشے گوشے میں تھیلے ہوئے ہیں۔ ۱۹۹۰ء میں سکھر (سندھ) میں قیام کے دوران محترم مولانا حافظ محمد رفیق صاحب قادری زید عنامینة (مہتم دارالعلوم جامعدانو ارمصطفی سکھر)نے فرمایا کہ ایک دستاویزان کے علم میں بھی ہے جو ان کے استاد گرامی مولا نا عبد الغفور علیہ الرحمہ کے گھرانے میں محفوظ ہے۔ دستاویز کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دوسندیں ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مولا نا محمد عبد الغفور شاہپوری ہے۔ پہلی سند بھیل ہے جو 7 مزی القعدہ ۱۳۳۰ دوکو جاری کی گئی ہے۔ دوسری سند خلافت واجازت ہے۔

پہلی سند بھیل میں مولانا کا نام اس طرح لکھا ہوا ہے: "العالم العامل والفاضل والفاضل المولوی عبدالغفور بن قاضی عبدالحکیم التوطن پنج ضلع شاہ پور'۔ آخر میں ان الفاظ کے ساتھ ججة الاسلام مولانا حامد رضا خال صاحب کی تصدیق ہے "آنا مصدق لذلک والله خیر مالک"۔ اور ججة الاسلام کی مہر بھی ہے۔ پھران الفاظ کے مولانا محمدامجدعلی اعظمی کی مہر بھی ہے۔ پھران الفاظ کے مولانا محمدامجدعلی اعظمی کی مہر بھی ہے۔ "شد قرأ من بعض الکتب الدرسية".

اس سند کے آخرین امام احمد رضارضی اللہ عند کے دستخط ہیں اور مہر بھی ثبت ہے۔ اس کے علاوہ مولا ناامجہ علی اعظمی مولا نا حامد رضا خال صاحب ہفتی محمد مصطفیٰ رضا خال صاحب اور دار العلوم منظر الاسلام بریلی شریف کی بھی مہریں ہیں۔ حضرت سیارج حرمین باباجی سید طاہر حسین شاہ جیسے بزرگ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں آپ کا مزار مبارک پنج شریف میں مرجع خلائق ہے۔

از: ملک محبوب رسول قادری ، عِلْدَ تَحْرِ کِک خُتْم نبوت ٢٢ ـــ 19 ا

#### رد قادیانیت:

ردقادیا نیت کے موضوع پرآپ کے دورسائل بعنوان''لیافت مرزا''اورعدۃ البیان فی جواب سوالات انل القادیان'' دستیاب ہوئے ہیں۔ادارہ انہیں سلسلۂ عقیدہ ختم نبوت کی تیرہویں میں زیورطبع ہے آراستہ کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے۔



## نُحُفَّتُ الْعُلَمَّاءُ فِي تَرْدِيُدٍ مِرْزَا

# لِيًا قتِ مِرْزَا

== تَعَيَنْتُ لَطِينْتُ === عَشْرَتُ عَلَامَهِ قَاصَى عبدالعَفُور بِنجِهِ ( ضلع شاہیور، ڈاک خانہ محصہ تُوانہ )

موت : ادارے کومصنف کاس ولادت اور من وفات معلوم نہ ہو سکا۔ اگر کسی کے پاس معلومات ہوں توادارے کوارسال فرما کرشکریہ کا موقع دیں۔ tou of the state o

#### مسمياً حامداً مصلياً مسلماً

اما بعد ..... مرزاصاحب کے حواری آپ کومعراج لیافت پر پہنچا کرعرش معلی ہے بھی بالا لے گئے۔ گرزاظرین مرزا کی لیافت کا اندازہ آ پکومعلوم ہوجائیگا۔ ا...... آنجناب مرزاصاحب نے نزول آمسے صرح ۵ میں لکھا ہے کہ

" کیونکہ جب میں عربی یا اردومیں لکھتا ہوں تو محسوں ہوتا ہے کہ بھے کوئی اندر سے تعلیم دے رہا ہے۔"اورعربی کی ایافت مرزاصا حب کی ہیہ ہے کہ مولوی محمر حسن صاحب فیضی مرحوم پروفیسرع بی کا لیافت مرزاصا حب کی ہیہ ہے کہ مولوی محمر حیام اللہ بین میں مرزے کے بیش کر کے عوض کی کہ حاضر بین کوان اشعار کاحل کرے مطلب سادیں میں مرزے کے بیش کر کے عوض کی کہ حاضر بین کوان اشعار کاحل کرے مطلب سادیں۔ مرزے کی جمجھ میں جب نہ آیا تو ایک اپنے فاصل حواری کو بیش کیا۔ فاصل صاحب نے جواب دیا کہ مولوی صاحب آپ ہی اسکا ترجمہ کریں، ہم کواس کا پر جنیں لگتا۔ (سجان اللہ یہ تھی عربی کی لیافت، دونوں لا جواب ہو بیٹھی کی مولوی محمر حسن صاحب فیضی نے اخباروں میں جھپوادیا کہ '' اندر جیسے مرزاصا حب کوئی تعلیم دے رہا ہے۔''

اندر والاملهم روح القدس قدسیت ہروقت ہر لحظہ بلافصل ملہم کے تمام توی کام کرتی رہتی ہے۔ (دافع الوسوس میں ۱۹۳۰ کینے کمالات) (بینتیجہا ندرونی ملہم کاہے)

علائے اسلام نے اتنی غلطیاں مرزے کی پکڑیں کہ وہ چیج اٹھااورعلائے کرام کوطرح طرح کے الزام دینے لگااوراپنا پیچھا چیڑانے لگا۔ پیرمبرعلی شاہ صاحب گولڑوی رحمة الله علیہ نے'' سیف چشتیائی'' میں اورمولوی ثناءالله صاحب نے'' الہامات مرزا'' میں اورمولوی مفتی غلام مرتضلی صاحب نے مرزے کی غلطیاں بیان کرکے مٹی پلید کی۔ ناظرین

#### لِياقَنِي مِزَلَ

کے لئے وہی کافی ہیں، وہاں و کیولیس، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بیعاجز عام غلطیاں مرزے کی جواس نے بیان کیس کہ ہراکی سجھ سکتا ہے، لکھتا ہے۔ مرزے کواردو کی لیافت و سجھ نظمی تووہ بے چارہ عربی فاری خاک سجھتا۔ مرزانے اپنی تصانیف میں بہت غلطیاں کیس۔ مرجھ نظمی کیس۔ مرزے کی جوغلطیاں گذریں وہ بیہ ہیں:

ا.....مرزانے بیانیہ کے لئے''جو''استعال کیا۔مثلاً بیعقیدہ رکھتے''جو'' خدانعالیٰ کوجز ئیات کاعلمنہیں۔(چشہ بی بین(۱۸)

r..... جہاں'' تا کہ'' لکھنا ہوتا ہے مرز اوہاں صرف'' تا'' لکھتا ہے۔

(سرمد چشرآ ربيا جن ١٦٧٧، وآساني فيصله جن ٢٨٠)

ابنموند کے طور پر چند غلطیال مرزا گی تحریر کرتا ہوں۔

ا ...... بجائے''غار'' کے غاریں کھودر ہے ہیں۔ اپنی قوم کیلئے وہی غاریں کھودر ہے ہیں۔ (نثان آ ہانی میںرہ)

۲...... بجائے'' گیارہ'' گیاراں لکھاہے۔(نثان آ ٹانی میں م

المسين بحير" كى جكه بحيد - (آئينكالات من ٢٣٦، هينة الوق من ٢٦١)

١٨٠٠٠٠٠ ايساغيار" ( فدكر ) كي جگه ايسي غيار (مؤنث ) لكها ب- (هيه اوي من ١٧٠٠)

٥ ..... " ايسخواب" كى جگدايى خوابيس لكها ب د (هيت اوى بس ١٨٥٠ مانى فيد بس ر ١٨٨)

٣ ..... " باره" كي بجائة بارال لكها - (الف سر٥١ دست بجن سر١٦٩)

ك..... " تلاش كننده " بجائے " متلاثی " كەپدا صح ب- (سرمد چشم آربياس راعا)

٨..... يرطوني كى بجائے يدطولي لكھا۔ (نثان آ -اني بس ٢٥٥)

اول الان وردی آوردی بجائے اول انفترح مرز انے لکھا۔ (درثین میں ۴-۲)

## لِياقَتِ مِزَلَ

•ا..... '' نه کرو''فصیح جیوژ کر''مت کرو''نہیں چاہئے۔( نشق نوح ہیں،۵) اا..... '' بحجب تر'' کی جگہ''عجیب تر'' لکھا۔ جوغیر واضح ہے۔

(ازاله دوم حصه بس را ۱۸ وسرمه پیشمه آرمیه بس (۹۳)

Ir.....عا من ترقيات لكها ـ (حداول ازاله ص ۵۴)

سا......"اے الدر کوٹولو" بجائے "سوچو" کے \_ (ازال حداول بس)

۱۳ .....جھوٹ بولنااور'' گوہ'' کھا ناایک برابر ہے۔لکھا۔جبکہ فصیح پاخانہ یا'' غلیظ'' ہے۔ گوہ پنجالی لفظ غیر واضح ہے۔ (ﷺ ادبی س ۲۰۱۷)

۱۵...... تخضرت نے گائیاں ذیج ہوتی دیکھیں۔'' گائیں'' کی بجائے'' گائیاں' لکھا۔

(ازاله بسر۲۶ حصداول وهيقة الوقي بسر۲۹ م

۱۷.....در دگرده شروع ہوگئی کی جگہ در دگرده شروع ہوگیا (جوند کر ہے) ہونا جاہئے۔ (هیشة الوی من ۱۲ موت بی من ۱۲۰۰۰)

٧١..... "ان كي انتظار" كي جكه "ان كاانتظار" موناحا بيت ( هينة الوي بس٣٦٥)

١٨..... لكحف معذور موكيا مول - (هيئة اوي من ٢٨٦) غلط معذور مونا جائے -

السنيسائى لوگ\_(ماشيظية الدى بن ٢٠٠٧) خلاف محاوره بن بلك صرف عيسائى حاسية -

· ٢٠ ..... تنك كا ببارُ (ماشدهية الدي بس ٢٥٠) خلاف محاوره ب- رانى كا ببارُ مونا حاسي-

۲۱ ..... ان کے مقابل پر (تزهیقة اوی من ۱۵) محیح مقابله پر ہے نه که مقابل پر۔

٢٢ .....دريا كى بل بوتى ب(غلط) وريا كابل بوتا ب( درست ) - ( ترهية الوق بس ١٢٩)

٣٣.....حديثوں ميں بعض انسانی الفاظ ل گئے۔ (مثنی نوح بسر) کيا قرآنی الفاظ ميں انسانی

الفاظ نبيں؟

۲۳ ...... نا تک نے چولہ بنایا۔ (ست بین، س ۷۷) چولا ہونا جا ہے۔ اور (ست بین، س ۵۵) پر کلھا کہ اشعار میں غور کی۔ بلکہ غور کیا ہونا جا ہے۔

٢٥ ..... اين خونو ل كوبهاديا \_اسكى جگه خون بهاديئه وناجا بيغ \_ ( في اسلام بس ١٥٠)

۲۷ ..... باوا صاحب کی تمازیز سنے کی عادت نہ ہوتا۔ (نوٹ،س،۱۳۸) عادت نہ ہوتی 'بونا

عاج-

٢٤..... بانچ انگل كافشان اب تك موجود ب\_\_(ست بين، سر١٣٩) انگيول كانشان جونا جاسئے۔

٢٨..... مَكْرَبْمِينَ مِحْوَبِينَ آيا۔ (تَ بَنِينَ مِن ١٣٢) بيربات مِحْوَبِينَ آتى مونا جائے۔

۲۹ ..... بدبات بھی مجھے بیان کرنا ضروری ہے۔ (ست بڑن ہن،۵۰) بیان کرنی 'ہونا چاہئے۔

۳۰ ..... تبت کا بھی سیر وسیاحت \_ (ست بن من ۱۶۶) تبت کی بھی سیر وسیاحت ہونا جا ہے \_

الهین کا دات آنخضرت کوکسی نے نہ چڑھتے دیکھانداتر تے دیکھا۔ (اربعین کا حاثیہ)

س ۲۰۱۷) کسی نے چڑھتے ویکھاندائرتے دیکھا ہونا چاہئے۔

mr.... برائے مہر بانی (جگ مقدس من ۱۷) براہ مقدس جونا حاسبے۔

**۳۳**.....توریت کے کسی مقامات میں ۔ (جنگ مقدس بس ۱۹۱۷) مقام چاہئے نہ کہ مقامات۔

٣٣....اس آيت كم عني الثاكر\_ (چشر ميمي بس ٢٦) الث كر مسيح ہے۔

**٣٥**.....ايك ذره تقوى ہوتى ( نيلة مانى بس م) تقوى ہوتا تھے ہے۔

٣٧ .....وونوں كتاب كامواز نه جوكر۔(نورالقرآن بس» كتابوں كامواز نه سيح ہے كه كتاب

واحدي

**۳۷**......آگ زبردار ہوتی ہے۔ (سرمہشمآ ریبس ۲۸)زبردار ہوتا صحیح ہے۔

**۳۸**.....اس کے بعد تین معتبر ثقة معزز آ دمی نے بیان کیا۔ (سرمہ چشہ آریہ س ۴۹۰) آ دمیوں نے بھی ہے۔

**٣٩**.....دوح مکتی پاکرختم ہوجا کمیں گی۔ (سرمہ چشہ آریہ بس/۵۵) ارواح 'ہونا چاہئے۔ یا' ختم ہوجائے گی'' کہ روح مفرد ہے۔

۳۰......قویه ساراد ساله کتاب جوجائے گی۔ (سرمه چشرة رید بسره ۱۰۵) رساله کتاب جوجائیگا۔

٣١..... كوئى اسكى بديال كى فكريين رہتا ہے۔ (سرمة شرة ريد من ١٠٥) بديوں كى فكر مونا جا ہے۔

۳۲ ..... بندنه کروپیار ـ (سرمه جشرة ريه ص۱۹۳) پياري چاہئے نه که پيار ـ

٣٣ ..... جو ذات كل فيضول كامبداً موناحائ - ذات مؤنث ہے جوذات مبداً مونی حاہبے۔

۳۴ ...... بادا صاحب وجود کاروح ایک رحت تقی۔(پیغام سلم) وجودمر حمت تھا۔ وجود مذکرے۔

**٣٥...... ''اليي زهر ہے''۔** (پيام ملع)''ايساز هر ہے' پيونا ڪيا ہے۔

٣٨ .....اس يربهي جماري طرف بري توقف جوائي (استعابي، ٩) أنو قف جوا ـ

ے ہم.....اکثر لوگ متقی ہوتے ہیں لیکن وہ زمد'اسکے کا منہیں آسکتا'۔ ( تقریری بسرہ) بجائے اسکے ان کے کا منہیں آسکتا'۔

۴۸...... پھر تورات دن اسکی'عیب چینی' میں گذرتی ہے۔ (سء)'عیب جوئی' میں گذرتی ہے۔

۳۹ .....اس لئے تم سب کو گواہ رکھتا ہوں ٔ۔ ( تقریب ہیں،۲۶) ' گواہ کرتا ہوں 'صحیح ہے۔ ۵۰ ..... پیچقیر کی ہاتیں جواسکے ہونٹوں پر چڑھ رہی تھیں ۔ ( زول اُسے ہیں،۱۱) ہاتیں زبان پر

چڑھتی ہیں نہ کہ ہونٹوں پر۔

اہ.....اس کا اخبار بند کی جائے گی جگہ اسکا اخبار بند کیا جائے۔ (اخبار مذکر ہے) (زول اس بن بن

**۵۲**..... طاعو میں 'بھی دوشم کی ہوتی۔ (زول کہتے ہیں، ۱۵) 'طاعون' دوشم کی ہوتی ہے۔

**۵۳**.....قادیان طاعون سے 'فناہوجاتی'(نزول کمج ، میں،)'فناہوجاتا' کہ شہروگاؤں نذکرہوتے ہیں۔

۵۳.....'ای نادانول'(زول کمی سر۳۳)غلط نادانو! صحیح ہے۔

۵۵.....ا بنے ہونٹو نے شہادت ۔ (نزول استے ہیں دے ) اپنی زبان سے شہادت صحیح ہے۔

84 ..... مُحیک بسیاری عیال کا ترجمہ ہے۔ (زول اسی بس رے ۵) بجائے بسیاری کثرت میج

-2-

۵۷ .....و ین وملی کتابیں جومعارف پرمندرج ہوتی ہیں۔(زول کی میں ۱۳،۸۰۰)

۵۸ ..... الونموري كي طرح - (زول التي بس ١٤٠) كي جلَّه الومراي صحيح ب-

9 .....ايسا ڪينجا گيا که مجھےانگل نہيں آتی مجھے کيا ہو گيا۔ (زول کھی من ۸۷) اردونہ پنجا بي۔

۱۰ .....یفتین اپنے نوروں کے سمیت آتا ہے۔ ( نزول اُسی میں ۹۳) سمیں سمیت کے ساتھ لفظ کے لا ناغیر صحیح ہے۔

۱۱ .....نورے کے لگانے ہے ایک دفعہ بال گرجاتے ہیں۔(نوں اُسے ہیں،۹۴)معلوم ہوا کہ ایک دفعہ گرتے ہیں۔(نوں اُسے ہیں،۹۴)معلوم ہوا کہ ایک دفعہ گرتے ہیں دوسری دفعہ لگانے ہے نہیں گرتے ہیں۔ ایک دم گرجاتے ہیں۔ یعنی جب جا ہولگاؤگرتے ہیں۔

۹۲ .....مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ'' کاش''میں کی دف کے ساتھ منادی کراؤں۔(زول کہتے،

لِلِاقَتِي مِزْزًا

م (۹۶ ) مرزا کو بیتیز نبیس که '' کاش' ماضی کے ساتھ خاص ہوتا ہے نہ کہ مضارع کے ساتھ ۔ ۱۳۳ ۔۔۔۔ مرزاصا حب عربی تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں : میں ہر گز''یقین نبیس ما متا''۔ (زول کیسے ہیں (۲۰۰) صبحے'' یقین نبیس کرتا'' ہے۔اس تحریر میں مرزاصا حب کی ۵غلطیاں ورج ہیں :

ا.....اويروالي ـ ٢ ..... څائے ڏيڙھ سو کے ڈید ـ

۳....تیسری زبانی کوزبانی۔ ۳۰....عرب کوعر بی اور پانچویں تقریرعر بی کرتے کرتے اردوگلابی نه ہندوستانی نه پنجا بی شروع کردیتا ہے۔واہ رےفصاحت مرزاصاحب!تمہاری قوم اورامت تم پرواری جائے اورقر بان ہوجائے۔

۳۳ ..... بندگان خدارابرائے ہمیشہ درجیج انداخت (وویة قرم بس۱۳۱۷) واہ واہ جی کیا فصاحت و بلاغت ٹھیک دہی ۔مرز اصاحب نے فردوی اورفیضی کو فاری بول کرشرمسار کر دیا۔

۲۷ ..... جو چیچے ہے اسلام پور قاضی ما چی کے نام ہے مشہور ہوا۔ (البریہ بن ۱۳۳۷) قادیان کی تعریف تو میں تعریف تو میں تعریف تو میں تامیل میں تامی

میرے دوستو! مرزاصاحب کی فصاحت و بلاغت کارملاحظ فرما چکے ہیں تو ہر ذک عقل سوچ سکتا ہے کہ مرزاصاحب کی اور الہام میں کس قد غلطی ہوگی۔ مرزاصاحب کی اور الہام میں کس قد غلطی ہوگی۔ مرزاصاحب کی الہام اجزی فیصلہ جو کہ آپ نے مولوی ثناء اللہ کے ساتھ کیا تھا' آپ کے اظمینان دل کے لئے درج کیا جاتا ہے جومرزاصاحب نے ۱۵ امرا پریل کو 13 میم رہے الاول 100 الھ میں حاضر ہے۔ امام الزمان ، مجدداور مثیل عیسیٰ کا کلام ملاحظ فرما نمیں۔ مرزاصاحب مولوی ثناء

الله صاحب كوخط تحريفر ماتے ہيں۔

#### بخدمت مولوى ثناءالله السلام من اتبع البدي

مدت ہے آ کیے برچہ 'المحدیث' میں میری تکذیب وقسیق کاسلسلہ جاری ہے آب مجھے مردود، كذاب،مفترى مفسد ،دجال لكھتے ہيں۔ مجھے سخت ايذاديتے ہيں ۔اگر میں ایسا ہوں جیسا کہ مجھے آ ب لکھتے ہیں تو میں آ ب کی زندگی میں ہلاک ہوجاؤں گا۔ایسوں کی عمر بہت نہیں ہوتی۔وہ جلد ہلاک ہوجاتے ہیں ۔ایسوں کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے اور میں ایسانہیں ۔ جیسا کہ آ پ نے مجھے لکھا ہے تو آ پ مہلک بیاری اور ہلاکت ہے نے نہیں سکتے۔آپ طاعون یا ہمینہ یا کسی مہلک مرض ہے میرے سامنے مرجا کیں گے اور ہلاک ہوجا ئیں گے۔میری دعاہے کداے میرے پیارے مالک عاجزاندالتماس ہے ا گریس مجدد ، سے موعود یا جس کامیں نے وعویٰ کیا ہے رائتی پرنہیں تو مجھے مواوی ثناء اللہ کی زندگی میں مہلک مرض ہے ہلاک کراور ثناءاللہ کوراحت دے۔ورنہ مولوی ثناءاللہ کومیری زندگی اورموجودگی میں ہلاک کر مولوی ثناءالله تبحت لگا کرمیرے سلسلہ کوتو ژنا جا ہے ہیں اورمیری عمارت کومنہدم کرنا جا ہتے ہیں جو تونے اے آتا اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔اس لئے اب میں تیری تقذیس ورحمت کا دامن پکڑ کرانتی ہوں' مجھ میں اور ثناء اللہ میں سیا فیصلہ کراور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد، کذاب ہے اسکوصادق کی زندگی میں دنیاہے اٹھالے پاکسی اور بخت آفت میں مبتلا کرجوموت کے برابر ہو۔ای مالگ ای پیارے تواپیا ى كر ـ ﴿ ربنا افتح بينناوبين قومنا بالحق ﴾ ( سورة اعراف، آيت ٨٩٠ ــ پس مرزامولوی ثناءاللہ صاحب کی زندگی میں ہی ہلاک ہوکرمرا۔مرزاصاحب کے ویتخط موجود ہیں۔جوآ پنے دعا کی۔

مرزاصاحب کی فراست وصدافت دیکھے۔مرزاصاحب کا ایک مرید ڈاکٹرعبد
انگیم خان ساکن ریاست پٹیالہ،عمر،۲سال ،مرزاصاحب کی شان آن بان دیکھ کرمرزا
صاحب ہے تائب ہوا۔ڈاکٹرصاحب ومرزا کی گفتگوپر لطف دیکھئے۔ (آئینہ
مرزا،س،۱۳۵) ہے اقتباس کی جاتی ہے) ایک خاتون جن گوجس کا خاوندمرزائی ہوگیا تھا۔
وہ خاتون اپ خاوند بابوصاحب ہے عرض کرتی ہیں ۔ مرزاصاحب خدا کی قسمیں
کھا کرجھوٹ بولا کرتے تھے۔یہ کس کومعلوم نہیں کہ ڈاکٹر عبدائکیم صاحب مرزاصاحب
کے ہیں سال مریدرہ کرتوبہ گارنییں ہوئے۔مرزاصاحب اورڈاکٹر صاحب ہیں مخالفت
ہوگئی۔ڈاکٹر صاحب نے مولوی نورالدین کواطلاع دی کہ مجھے البام ہوا کہ مرزاصاحب
تمیں سال کے اندرمرجا کیں گے۔مرذاصاحب نے غصہ بیں آ کریتر کریڈاکٹر صاحب کے جواب ہیں کھی

اور بخدا کہ خدا تعالی کاعزیز رسوانہ ہوگا اور بخدا کہ توغالب نہیں ہوگا اور رسوا کیا جائےگا یہ خدا کی طرف سے خبر پختہ ہے، محکم ہے جس س دکھ اور اس کا قرار دادہ وقت آ رہا ہے اور بخدا ہر مکر کا دھا گہ تو ڈویا جائے گا خواہ مزم کمرہے، خواہ وہ سخت مکر ہے دقر بان ہوجا کیں مرز ہے کہ ماں باب اور احمدی قوم کے افراد ایکی فصحی زبان ہے، تاگا کی جگہ دھا گہ لکھا۔ فعلت کا احمک (تیری ماں مجھے روئے اور پیٹے ) اور خصہ میں آ کر مرز اصاحب نے ایک ضخیم کتاب مسی '' حقیقہ الوجی'' ڈاکٹر کی ضد میں لکھ ماری اور ڈاکٹر صاحب کومرز اصاحب نے جواب لکھا کہ معمولی البام، تھرڈ کا کائ کے البام تو ہرکی کوہو سکتے ہیں۔ ایک رنڈی کو اپنے یار کی بغل میں بھی البام ہوجا تا ہے۔ میر ہے البام سے ہوتے ہیں۔ پھر حقیقۃ الوجی کے ص ر ۳۵۰ میں عربی اشعار (بے ڈھے) لکھ

کرڈاکٹر صاحب کوڈرایا دھمکایا۔ گریہ کوئی رازمخفی نہیں ،بعد تین سال کے مرزاصاحب ڈاکٹڑ صاحب کے تمیں سال کے اندرمرزاصاحب زیرز میں ہوگئے۔خدا کی جھوٹی فتمیں کھانے والے، پیخی مارنے والے کوتمیں سال کے اندر نتاہ اور ہلاک کردیا گیا اور ڈاکٹر صاحب ١٢ مال تک مرزے کے بعد زندہ رہ کرطبعی موت سے فوت ہوئے۔ حالانک ڈاکٹر نے ایسا کوسا کہ کافر ہفتری ، کذاب ، وجال ،حرام خور ، پیٹ پرست جو کچھ منہ میں آیا مرزا کوکہا۔ مگرجھوٹے نبی صاحب کی بددعانے کچھاٹر نہ کیا۔ بلکہڈا کٹر صاحب کی بددعا ہے مرزاصاحب دنیاہے چل ہے۔ ڈاکٹرصاحب اور مرزاصاحب کامکالمہ کسی اور حصہ میں درج کیا گیاہے۔ اورمرزاصاحب کی جالاکی و کھے۔میری مرادیں بوری ہوں گی۔ (ص ر ۱۷ واربعین ص ر ۱۹) ( سب جھوٹ کون ی مراد پوری ہوئی۔ ندمجری بیگم قبضہ میں آئی ، نہ بیٹابشیرغنموائیل ۲۶ صفتوں والا بیٹاخدائی گاما لک ہوا، نہ مرزاصا حب کے دشمن مولوی ثناءالله صاحب،مولوی ابراہیم ،مولوی عبدالحق اور مرز ااحمد بیگ اور اسکا داما د سلطان اور نه محمدی بیگم کی ماں مری اور کون می مراد پوری ہوئی اور و کیکے مرز اصاحب کا دعویٰ کہ اسکومرض مہلک وآ فات بخارنہ ہوگا اور ہرایک خبیث امراض سے محفوظ ہے گا۔

دروغ گوراحافظ مباشد برکات الدعامی مرز الکستا به که بین عاجز واکم الریض وعوارض میں جتال رہتا ہے ۔ حقیقة الوق صرا ۲۳ میں لکستا ہے ۔ ایک مرتبہ میر انصف حصد بدن سے بے حس رہا۔ ایک وفعہ قولنج زجری سے بیار رہا۔ حقیقة الوق صرا ۲۳ میں لکستا ہے کہ اس کا سال دیا بیطس میں جتلار ہا۔ حقیقة الوق ص ۲۳ میں لکستاہ کہ دردگروہ سے موت کے قریب ہوگیا۔ حقیقة الوق ص ۲۰ مرتبہ روزانہ مجھے دومرضیں لاحق ہو کیں دردیر ۱۹۸ میں تک اور دیا بیطس ۲۰ برس تک ۱۰۰ مرتبہ روزانہ مجھے بیشاب آتا تھا۔ حقیقة الوق

ص ۱۹۳۷ میں لکھتا ہے کہ دوران سر تھنٹے قلبی ودق کا اثر اب تک باقی ہے۔ نزول المسی ص ۱۹۹ میں اور سنے مرزا صاحب کی حق گوئی اور اپنے لئے بددعا کی۔ وہ بیہ ہے: جب ڈاکٹر عبد اکتابیم نے مجھے ایسا کوسا اور دکھ دیا۔ در حقیقت اگر میں خدا تعالیٰ کے نزد یک گذاب موں اور پچیس برس ہے رات دن خدا پر افتر اکرتا ہوں اور اس پر جھوٹ با ندھتا ہوں اور میں اوگوں کا مال خیانت اور بددیا تی وجرام خوری کے طریقہ سے کھاتا ہوں تو اس صورت میں تمام بدکرداریوں سے بڑھکر مزاکے لائق ہوں۔ یہ میرے فتنے سے نجات پائیس اور اگر میں ایسا ہوں تو میرے آگے لعنت اور فرائر میں ایسا ہوں تو میرے آگے لعنت اور ذاکت ہواور آگر میں ایسا ہوں تو میرے آگے لعنت اور ذاکت ہو۔ پس مرزاصاحب چونکہ واقعی حرام خور ہے تو ۱۹ ارمی فالس میں بلاک ہوئے اور ڈاکٹر ضاحب بین مرزاصاحب چونکہ واقعی حرام خور ہے تو ۱۹ ارمی

اب وال اس بات کا موتا ہے گہر فراصاحب کی حرائوری ثابت نہ موتو افتر اے محض ہے۔ لیکن تحریوں سے پید چلتا ہے کہ مرفراصاحب درحقیقت حرام خور تھے جیے کہ آئید مرزاص را میں مسطور ہے۔ روپ لنگر خاند کے واسطے ۱۵ روپ ، حضرت صاحب کے واسطے ۱۵ روپ کے چاول جوئی پرشاد آڑھتی پیلی جھیت سے منگائے کہ حضرت صاحب معمولی چاول نہیں کھاتے تھے۔ بیوی کی ناراضگی پرپاپوصاحب فرماتے ہیں کہ میں تہمیں اپنی پوری تخواہ اور سفر خرج تمہارے حوالہ کرتا ہوں۔ اگر بالائی آئدنی سے حضرت کی خدمت کرتا ہوں تو تہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ بیوی نے کہا کہ تمہار انوٹوں کا یہ پلندہ ناجائز آئدنی کا ہے۔ تو خدا تعالی ناپاک شے میں سے ایک بید بھی نصیب نہ کرے۔ گر جبکہ تم مرزاصاحب کوئی کہنے حاسلام سے خارج ہو۔ بابونے کہا کہ میں حضرت اقدس کو بحوجب ان کے فرمان کے اسلام سے خارج ہو۔ بابونے کہا کہ میں حضرت اقدس کو بحوجب ان کے فرمان کے

لِياقَٰكِمِ مَزَلَ

امام الزمان مجدد، سیح موعود اورمهدی موعود مانتا ہوں۔ تو مرد وزن کی عقائد کی بابت بحث حجیری۔

مرزاصاحب کی حرام خوری کی اوروجہ د یکھئے۔مرزاصاحب نے چیف کورٹ کے مقدمہ میں بیگانہ مال بردانت تیز گئے۔ (آئیزمرزاہس)

r.....مرزاصا حب نے ایک فضول خرچی کی ایک بے بنیادومنارہ پرمسلمانوں کے ہیں كِيس بزار ب فائده بربادك - ﴿إِنَّ الْمُبَلِّدِينَ كَانُوْ الْحُوانَ الشَّياطِينَ ﴾ يرعمل کر کے شیطان کے ساتھ برادری قائم کی۔ آئینہ مرزاص سانمبر ۱۳ نی بیالی عزت بی بی جو منکوحہ مرزاصاحب تھیں ۔ تعلیق کر کے ۔۔۔۔۔کا پڑمل کیا۔ یعنی مرزاصاحب نے فرمایا کہ اگر محمدی بیگم آسانی نکاح والی کو میں گھر میں نہ لاؤں تو مجھ پر تین طلاق ہے حرام ہے۔ مرزاصاحب نے حیلے بہانے بہت کئے۔ جاسوس بھیج کرمحدی بیٹم کواوراس کی والدہ کو لا کچ دے کر، بعدۂ چاپلوی ،منت ،ساجت بعدۂ وصمکی ،ڈراؤ بعدۂ اس کے خاوند کے تل کی دھمکی، بددعا کی دھمکی ہے کام نہ نکااتوا پی عورت عزت کی کی کوطلاق بعنی تین طلاق دے کرد نیااوردین دونوں ہاتھ ہے دے بیٹھا۔ گرخیر دنیا میں آبروعز ت ندرہی دین تو پہلے ہی ے نہ تھا کہ آپ دہر بیمشرب تھے۔ آئینہ مرزا تو دونوں کام بگڑے۔مجمدی بیگم قابومیں نہ آئی اورعزت بی بی ہے قابو ہوگئی۔ بے نکاحی گھر میں رکھ کرحرام کاری اس کے ماسوائے۔ ایک سادھوکا قصہ مشہورہے ۔ کہ مٹھائی بٹ رہی تھی ۔ سادھوصاحب نے مٹھائی لے کر ہاتھ چھے کرے دوسراہاتھ بڑھایا۔ادھرمٹھائی ختم ہوگئی اور پیچھے سے کتا پہلی مٹھائی

٣.....خلاف شرع تصاور بنانااورگھر میں رکھنااورتصاویر پیجنا۔اس کی کمائی کھانا۔ (آئینہرزا

لے بھا گا۔ سادھوصا حب ادھر کے رہے ندادھر کے۔

س/۱۶) مرزاصاحب نے تاویل کی کمائی کردی ہے۔آپ فرماتے ہیں۔ است علیلی این مریم سے مرادغلام احمد قاضیانی ہیں۔(آئینیرزاس/۱۹) ۲۔۔۔۔روح اللہ سے بھی وہی مراد ہیں۔

۳.....رجل فاری ہے بھی وہی مراد ہیں۔

٣ .....فارث سے وہی مرادین ۔اوردمشق سے مراد قاضیان بیں ۔ بروشلم قاضیان، بیت المقدس قاضیان، بیت المقدس قاضیان، معنی المقدس قاضیان، کدعه سے مراد لول کے معنی پیدا ہونا۔ مہدی سے مراد مسیح موعود ہے۔

مرزاصاحب نے کہا بنایا کہ بہتی مقبرہ بنایا۔مرزاصاحب نے اعلان کیا کہ جوصاحب اس میں مدفون ہوگاوہ بہثتی ہوگا۔

الم ..... مرزاصاحب نے اعلان کیا کہ جوم پر بیٹا چاہے وہ چندہ داخل کرے اگر چدایک دھیلا ہی ہو۔ ورندوہ مریدی سے خارج کردیا جائے گا۔ (بھلامرزاصاحب اوران کے حین ا جا کیں کہ شریعت نے کب حکم دیا کہ وہ کیسا ہی مفلس ہوتا مریدم یدی سے خارج لاحول ولاقوۃ الا باالله العلی العظیم۔ احمدی ڈائری میں ہے دیمراء کو این مجدد ہونے کا دعوی کیا اور اور امراز جی و ۱۸۸ ء میں بیعت لینے کا اشتہار دیا اور اور اام اء میں مسلم مودد ہونے کا دعوی کیا۔

سرمند میں پھولنگرخانداور میتم خاند میں داخل کرو۔ایک مہمان جب کدوار دہوا۔ دعوت کیلئے کہا گیا۔ مگراس نے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ گھر کاخری تحواہ وسفر خرج پر چلتا ہے اور بالائی آ مدنی تو پچھ تو ( قادیان کے )چندوں میں جاتی ہے، پچھ ہوتی مقبرہ میں سیٹ خریدنے کے لئے بابوصاحب کے پاس موجودہے۔ای سے قاضیان

کالنگر چلتاہے کیونکہ لنگر خانہ کے لئے کوئی رقم تو مقررے نہیں ۔اس پرکنگر کا گذارہ ہے آبان کے سواگذارہ نہیں ۔تو مرزاصاحب بھی اسی کنگرے کھانا کھا کرنیکی اورمتحاب الدعواة ہو سکتے ہیں میل کچیل ز کوۃ ،خیرات تو نبی استعال نہیں کرتے ، کیونکہ نبی یاک ہوتے ہیں۔ کنگر خانہ کے ہزار ہارو بےخرچ کرنا نہ حساب نہ دریافت اندھادھندخرچ کون پوچھتا ہے۔ بیوی میں آپ کودکھادوں کہ مرزاصا حب کنگر کے روپے بھنم کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسالدارصاحب ہے ۵۰۰رویے لئے کہ بیٹا ہوگا مگر بیٹی بھی نہ ہوئی (جواب دیا ہم ہےاعتقاد ہو)۔ یہ کب حلال ہے۔روئیداد مقدمہ ص۷۰ ۔ قادیانی روبر وتحصیلدار تاج الدین صاحب کے روبروا کلم ٹیکس وصول ہوا۔اور مرزا صاحب اکثر کنگر کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ (شاید میشمایا پیکا مائمکین چکھنے کیلئے ہو) حالانکد لنگرخانہ میں مساکین کے لئے صدقات فرضی اور واجبہ بھی ہوتے ہیں۔جیسے ﴿ كُوةَ اور نذرواجبہ جائز نہیں ۔متمول کے لئے تو ویسے بھی جائز نہیں۔ نبی کے لئے تو ایسی چیزیں ناماک اور میلی کچیلی ہوتی ہیں۔اورصدقہ نافلہ بھی مساکین کا حق ہوتا ہے نہ کہ مرزاصاحب کے خاندان یا تابعدار کیلئے مقرر کیا جائے۔سابقین مقتدیان کا حال ہے ہے۔سیدنا ابو بمرصد ای کی پیرحالت تھی کہ ایک بکری کا دود دہ پیابعد کومعلوم ہوا کہ اس بکری نے مالک کی اجازت کے بغیریتے کھائے تھے۔معلوم ہونے پرآپ نے حلق میں انگلی ڈال کرفوراقے کردی۔اورحضرے حن رضی اللہ عنہ نے ایک مجور کا دانہ زکو ۃ ہے کھایا تو حضور ﷺ نے صاحبز ادو کوفر مایا کئے گئے (پینک دو ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں )اور حضرت کی بکری کسی کے کھیت میں بغیران کی اطلاع کے کہ کھیت کے چندیتے چرگئی آپ نے فورا حلال کردی۔فر مایا کہ ابھی وہ بیگانے بیتے بمری کے حلق میں ہیں اگرمعدہ میں جاتے توسب گوشت نا پاک و فاسد ہوجا تا سبحان اللہ! ورع وتقو کی

اس کانام ۔ بخلاف نبی قادیانیوں کےحرام حلال کھایااورڈ کاربھی نہ لیا۔ یہ ہیں قادیانیوں کے بی صاحب۔اس کی مثل وہ ہے جوایک مینڈ ھاکسی کے مال میں گھس آیا تو عاقبت ہے ڈر کراوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی ہیکس کا ہے؟ توایک سردارصاحب نے فرمایا کہ بھائی میرے دوالے کرو۔ کہ اس طرح کے کتنے مینڈھے میرے پیٹ میں میں۔ یہ بھی میرے پیٹ میں اپنے بھائیوں میں پہنچ جائے گا۔ مرزاصاحب کے پیٹ میں لنگر خانہ کا بیسہ، حلال وحرام، جائز اورنا جائز ہو۔ جیسے بابوصاحب کی بالائی آمدنی مرز اصاحب کے حوالہ ہوئی۔ بابوعبدالحی مصنف کتاب'' آئینہ مرزا''فرماتے ہیں کہ میں جیران ہوں کہ حضور ﷺ کے بعد جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرتے آئے اورعوام کیا بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو دام تزور میں لاتے رہے۔ مردراصل بولوگ خدااور رسول کے منکر ہوتے ہیں۔ عیش برسی اورلیڈری کے شوق میں اسلام کی آ ڑیں کارکھیلتے ہیں۔اور متبع بھی ایسے مطبع ہوتے ہیں بلاسو ہے معجھے ان کی تابعداری بلکہ اوراوگوں کو پھسلانے میں کوشاں رہتے ہیں۔اس یرجان و مال خرچ کرتے ہیں ۔ سرمنڈ واکر بعد میں سوچتے ہیں جبکہ پھنس جاتے ہیں اور ضدوهك دهرى كلے كابار بن جاتا ہے ۔ اوبرے قدم اكلر چكاموتا ہے۔ جيسے كه ڈ اکٹرعبرانکیم صاحب نے ۲۰ ربرس گمراہ رہ کرسوجا اور بابوا حیان اللہ صاحب عرصے کے بعد ثابت ہوئے لیعض لوگ ہم خیال ہو کراندھا دھند چلے جاتے ہیں ۔حرص ہوتی ہے کہ لوگوں کوفائدہ ہویانہ ہو، اسلام کوفائدہ ہونہ ہو ہماری جماعت بن جائے اس صورت میں آ کر ہزاروں روپے بیگانہ مال ثفن اورڈرز میں اڑاجاتے ہیں۔مگرخوف خدااورحساب كافكرنبيس موتا۔ بابوصاحب آب تائب موجائيں ،اس عقيده برجوع كركے مير بيم خیال ہوجا ئیں،قاضانی چندوں سے نجات یا ئیں بلکہآ ئندہ بینایاک روبیہ جوآ پائنگر خانہ

## لِياقَنِي مِزَلَ

اور بہتی مقبرہ کے لئے غریب مزدوروں کا پیٹ کاٹ کر بھیکدداروں سے سرکاری ممارتوں میں ہے ایمانی کر کے ٹھیکدداروں کواجازت دے کر جورو پے آپ نے کما کر بہتی مقبرہ کے خرید نے کیلئے داخل کیا ہے ( کیابیدو پہیآپ کوجہتم میں لے جائےگایا جنت میں؟) تہمیں کیافائدہ دیگا۔دراصل مرزاصا حب دہریہ تھے۔ پیغیبری اوروقی کی آڑمیں رو پہیاصل کرنامقصودتھا۔اور نہ خوف خدااور نہ قیامت کا ڈر۔ دوزخ یا بہشت ان کے نزد یک محض خیالی بات اور رو ہے جمع کرنامقصودتھا۔ (آئینہرزاس دے)

مرزاصاحب نے رسالہ الوصیت میں اپنے متعلقین کوخوب قابو گیا۔ لکھتے ہیں:
"اپنے الہامات صر ۱۵ میں فرماتے ہیں کہ حوادث آئیں گے اسکے بعد مجھے چاندی کی قبر دکھائی گئے۔ وہ مٹی بھی چاندی کی طرح چیکتی ہے۔ بتایا گیا کہ بیہ تیری قبر ہے۔ ایک بہتی مقبرہ مجھے دکھایا گیا کہ اس میں برگزیدہ لوگوں کی قبریں ہیں۔ اس میں شرط کی گئی کہ جومیرے ہم کے پابند ہوں گے وہ اس مقبرہ بہتی میں داخل ہوگے۔ وہ تین شرطیں ہیں۔ اس یہ تی آمدنی کی صفیقی تیکس یعنی چندہ اداکرے۔

۳ .....اپ مرنے پر دسوال حصد تمام جائنداد کااس کام پر وصیت کرجائے کداس کے ترکہ میں سے دسوال حصہ تبلیغ احمد کی پرخرج ہوگا اور رائخ الاعتقاد اور صادق و کامل الایمان اس سے بھی زیادہ وصیت کرے (وہ تو اکمل ہوگا جوا پنے رشتہ داروں کی جن تلفی کرکے کل مال احمدی تبلیغ پرخرج کرڈالے) مرزاصا حب مغل مقدر کا جواب لکھتے ہیں کوئی اسکو بدعت نہ سمجھے بی تھم حسب وی ہے۔

بابوصاحب فرماتے ہیں۔قاضی صاحب آپ کیابوچھتے ہیں ایک چھپے مرزائی نے اخبار''الحکم'' کاخریدار بنا کر مجھے اس میں پھنسایا' میں بدقسمت اس میں پھنس گیا۔ نے طریقے مرزاصاحب پھنسانے کے نکالتے۔ ( کوئی قسمت والاان کے داؤے بچتاہے) کیجئے وہ خزائن جو ہزاروں سال ہے مدفون ہیں اب میں دیتاہوں۔اگر ملے امیدوار ( در مثین میں ۱۰۲۷) ( دیکھئے مرزاصاحب ادھیلا کر کے چندہ مانگتے ہیں جونہ دے وہ مریدی ے خارج ) بڑاتی بڑی کہ بزاروں سال مدفون خزائن بتاتے ہیں۔ ابی جمیں نہ آ پ نکال لیجئے ۔ نبی قادیان مبلغ دلیرا ہے تھے کہ جبکہ مولوی محرحسین صاحب بٹالوی نے گورنمنٹ كوتوجه دلائي كهمرز اصاحب لوگول كوڈرا دھمكاكرا پنارعب ڈال كركام نكالتے ہيں تو حكومت کی طبی پر مرزاصاحب نے (اپنے کان پکڑ کرتوبہ کی) کہ آئندہ میں بھی کسی کومباہلہ کی طرف یا موت کاڈرکس کوندلا ڈل گا۔ 9 دفعہ آ پ کے سامنے آ ئے مرزاصا حب سلح پر جھک گئے۔(حق بیر تھا کہ حکومت کوصاف کیا۔ دیتے کہ میں نبی ہوں مجھے الہام اورخدائی حکم ہے۔ میں جو کھ کہنا ہوں وقی سے کہنا ہوں۔ دلیراند جواب ویناتھا۔ تائب کس بات پر ہوتا تھا۔ گرجعلی نبی ایسے ہی بزدل ہوا کرتے ہیں) ملاحظہ ہوافعال آئینہ مرزاص ۱۱ میں اسكاخلاصەلكھ دياہے۔(عبدالغفور)۔

بڑے مزے دارواقعات ہیں۔ میں نے طول کے خوف سے ترک کردئے۔
مرزاصاحب تائب ہوئے مگر بخت تائب ہوئے۔خدا تعالی کی شان و کیھے کہ مرزاصاحب
کاباپ پانچ روپے ماہوارکشمیر میں ملازم اور مرزا صاحب ۱۵ روپ ماہوار کچہری میں
نوکر۔جب مرزاصاحب نے لنگر کامال کھانا شروع کیا تو دوسو روپ فیس بیٹے کے
بیارہونے پردے دیتا۔ (فض رمانی میں ۱۵، تئیرزاس ۱۳۱وا خبارالدیث) (نبی قادیانی کی اتنی
آمدنی کہاں سے آئی کہ دوسورو سے صرف ڈاکٹر کی فیس ہے۔دوائی تو چارسوگی ہوگی۔ یہ
سبکمائی نبوت کی ہے۔ (الاحول و الاقوة الا باللہ)

ہمارے نبی ﷺ ملطان الانبیاء نان جویں پر اکتفافر ماتے اوروہ بھی گاہے گاہے۔ نبی قادیانی پیگلفرے اڑاتے ہیں۔ یہ اندازہ کرنے والے حلال وحرام کی کمائی کا ندازہ لگا تکتے ہیں۔مرزا کی حالا کیاں دیکھوجب پیشگوئی میں نہ پوراہونیکی وجہ ہے شرمسار ہوتا ہے۔

ا..... پیشگویوں پراستفارات( حجبوث ) کاالگ غلیر ہتا ہے۔( نزول اُسے ہیں دہم)

۲.....اجتهادی غلطیال انبیاء ہے بھی ہوجاتی ہیں۔ (ازادس ۴)

٣..... يه كهنا كديج نبيول اورمحمر ﷺ عوام كي نظر ہے صفائي كيساتھ يورا ہونا بالكل جموث ہے۔(البریش(۲۲)

۳ .....وعید کا پورا ہونا اور پیشگوئی کا پورا ہونا بموجب نصوص قر آنی واحادیث صحیح ہونا ضروری شبیل\_(ازالهاومام صره ۲۸۹)

۵..... بهی خداوعده بورانبیس بهی کرتا۔ ( هاشیدهیم اوی مس ۱۵۷۱)

لوکرلوجو کچھ مرزا کا کرنا ہے۔کرلویہ کئی کو پکڑائی دیتا ہے؟ مگھری کی مانند شاخوں پر چڑھتا ہے۔حالا فکہ اپنی تصانیف میں مرزالکھتا ہے۔ زمین آ سان ٹل جا ئیں مگر خدا كاوعده نهيس للآر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحُلِفُ الَّهِمِيْعَاد ﴾ اوراب خداك وعده كوبهي بإا يَ بیٹا ہے۔جس کی ایک زبان نہ ہوا بمان ایک کیسا ہوسکتا ہے۔ (آئیمرزاہم ۱۹۵۸)

بیسب ڈ ھنگ محمدی بیگم آ سانی منکوحہ قبضے نہ آ نے کے ڈھنگ بھلاخدا کاوعدہ کیسابورا ہوسکتا جس نے مرزے کے ساتھ اتنی لاہرواہی کی۔خود نکاح بڑھے والا آسان برنوری فرشتے گواہ پھرمحدی بیگم مرزے ہے چھین کرغیر کے نکاح میں دے دیناوعدہ خلافی کی اور کیاصاحب باقی مرز ہے صاحب کے نزویک خداوعدہ خلافی کرسکتا ہے۔ نعوذ باللہ من

ذالک الاسلام والایمان ۔ آیک بیہ دعا کیاوعدہ خلاف اورنامقبول ہے۔ مرزاصاحب باوچودخدانعالی کے ساتھ ہروقت ہرگھڑی ہرلخلہ خدا کے ساتھ ہمسکلام ہونے اور ستجاب الدعواۃ ہونے کے مرزاصا حب کی سترہ ہزارنوسومیں دعا کمیں نامقبول ہو کیں۔

مرزاصاحب امام الصلح ص ۱۰ امیں لکھتے ہیں۔ پانچوں وقت میں نے طاعون کے دفع ہونے کے لئے بمیشہ دعا کی۔ کیم اگست ۱۸۹۸ء سے ۲۵ مرکی ۱۹۰۸ء بتک ۲۳ رسال دعا کی۔ گرمتبول نہ ہوئی حتیٰ کہ چندا فراد دار الا مان قادیان میں فوت ہوئے۔ حالا تکدا یک مقام پر لکھتے ہیں کہ میری آبیں طاعون بن کرآ کیں۔ (آ مئینہ مرزاص ۲۰۰۰) مرزاصاحب کی حلال وحرام خوری کی تعریف آپ کے دبلی والے خسر کرتے ہیں۔ ان کے خسر فرماتے ہیں۔

ہے کہیں نوٹس بزرگ کی لگا آوکو گھیشہ ہے فضل خدا موہارے فضل میں تم بھی شریک ہم تہمیں دیں فیض دوتم ہم کو بھیک مال ودولت اور بیٹے پاؤگے گربجا ہماری خدمت لاؤگ تم تھاوی پولوگ و دمت ان پہ ہوگ حق کی مار مال جودے وہ مرید خاص ہے اس کے دل میں بالخصوص اخلاص ہے مال جودے وہ مرید خاص ہے سال کو جان لو بیہ ہوئی ہیں جونہ دے مال وہ کیساہے مرید شمراس کو جان لو بیہ ہوئی ہیں ہوئیں ہیں ہوئیں ہیں خضب ہم مریدی واسطے پیروں کے اب بائے دنیا میں پیر خضب ہم گھڑی مالداروں کی ہے تلاش تاکہ حاصل ہوگہیں وجہ معاش مرش سے ایک وفعہ ہوجائے نجات گوطے صدفہ یا جائے ذکوۃ فرض سے ایک وفعہ ہوجائے نجات گوطے صدفہ یا جائے ذکوۃ فرض سے ایک وفعہ ہوجائے نجات گوطے صدفہ یا جائے ذکوۃ کوش

ہوتیبیوں کاہی بارانڈوںکاہو رنڈیوں کامال بابھانڈوں کاہو کھے شیں ان کوفیش ہے کچھ غرض حرص کاہے ان کواس قدرمرض آج کل مکاراہے چیز ہیں جن کے جان ومال بے تاثیر ہیں کہیں تصنیف کررے ہیں کہیں اشتہار یہ بھی اوگوں نے کیاہے روزگار پیشگی قیت گرلیتے ہیں وہ خلق کواس طرح دم دیتے ہیں وہ بعض کھاجاتے ہیں قیت سب کی سب اس طرح کا پڑھیا یارو غضب قیمتیں کھاکرنہیں کیتے ڈکار جیسے آتا تھا کہیں ان کا اودھار جوکوئی مانگے وہ بے ایمان ہے وہ براملعون اورشیطان ہے بد گمانی کااے آزارہے سارے بدبختوں کاوہ سردارہ ایک توپنے سے اس نے زردیا دوسرے بدنام این کوکیا كهاكيا مال جو وه احجها ربا ﴿ يَحْدُ اللَّمَا الْحَامَةُ بَرُّزاتَقا بدمعاش اب نیک ازحدین گئے نومکم آج احمد بن گئے نیبی دوراں ہے وجال ہیں ہرطرف ڈالے انہوں نے جال ہیں ظاہرافعال ان کے نیک ہیں سارے عالم میں گویاوہ ایک ہیں عالم وصوفی بیں شب خیز ہیں مال پراوگوں کے دندان تیز ہیں ہرطرح سے مال میں وہ نوچتے میں یمی تدبر ہردم سوچتے جس طرح بومال كچھ كھاجائے كچھ نياشعبدہ اب دكھائے ہو کوئی کیا ہی بدمعاش مٹو زرکی دے دے ان کوفاش پھر تووہ مقبول رحمان ہے ضرور ان کے دل کواس نے پہو نیجایا سرور

متی ان کونہ دیوے ہے وہ شقی جوشتی دے ان کو ہے وہ متی بین امیروں سے براساتے میل جول کرکے تعریفیں اڑاتے ہیں مول جوگوئی دے ہاتھ کردیں گے دراز اس قدر ہان کے دل میں حرص وآز بین امیراور لیتے ہیں صدقہ وزگوۃ دینداری کی نہیں ہے کوئی بات علم ہے دنیا کمانے کے لئے دولت دنیاہ کھانے کے لئے دل میں اپنے منفعل ہوتے نہیں ہنتے جاتے ہیں اور کبھی روتے نہیں فیظ میں بدست ہوجاتے ہیں وہ اپنی چالاکی پر اتراتے ہیں وہ اپنی تعریفوں سے بحرتے ہیں گناب آئینہ قرآن ہیں گویاان کے خواب اپنی تعریفوں سے بحرتے ہیں گناب آئینہ قرآن ہیں گویاان کے خواب (آئید مرداس ۱۹۰۷)

یہ مرزاصاحب کے خسر دبلی والے کی تعریف ہے۔ اس سے زیادہ کیا تصدیق چاہتے ہیں۔ ظلی بروزی تمثیلی بغتے بغتے آپ میں حضرت ہوگئے۔ ''میں مین آنخضرت ہوگئے۔ ''میں مین آخضرت ہوائے۔ میں آخری نور ہوں، جو مجھے نہ مانے کا فر ہے۔ جو مجھے تین ماہ تک چندہ نہ دے ہماعت سے خارج کیا جائے۔ (آئینہ مرزاص ۱۵۵۷) میرامنگر اسلام کامنگر ہے۔ (هیئة اوجی ۱۵۵۷)

مرزاصاحب کادعوی اس پر مخصرے کے عیسی الظین کو میں مردہ بنا کرا ہے دعوی منظیم عیسی میں کامیاب ہوجاؤں ۔اول توبید دعوی غلط اور نصوص قطعید کے مخالف ہے۔ آیات قرآنی اوراحادیث و تفاسیر وعلم عقائد و ہزرگان دین کے اقوال ہے تابت ہے کہ حضرت عیسی الظیما آسان پر بخشدہ و ہروجہ زندہ تشریف لے گئے اوروالی تشریف کے حضرت عیسی الظیما آسان پر بخشدہ و ہروجہ زندہ تشریف لے گئے اوروالی تشریف لائمیں گے۔ ایس اب مرزاصاحب کی ججت بازی کام نہیں آتی ۔اول چالا کی مرزاصاحب

نے بیری کہ:

است متوفیک

٢.....فلماتوفيتني

٣.... قد خلت من قبله الرسل

٣.....انجيل كاحواليدو \_ كرثابت كرنا جابا كديج ابن مريم فوت موسيحق كي قتم \_

جتنے نمبر گذرے ،تعارف مرزا ہُ کے بیف مرزا ،ا کاذیب مرزا ،لیافت مرزا میں جواہات کھھے گئے کہیں مجمل کہیں مفصل اپنے اپنے مناسب جواہات لکھے گئے ۔

مرزاصاحب نے اورائکی جماعت نے اتنی نامردانہ دلیری اور بردلانہ جرأت کی۔مرزاصاحب نے ایک ہزارروپیدائ شخص کوانعام دینے کاوعدہ کیا کہ جومتوفیک اورقدخلت من قبله الرسل عليني الطبيخ كي زندگي اورجماني رفع ثابت کرے۔اس کوم زاصاحب کی جماعت ہیں بچیس ہزارروپیددیں گے ۔مگریہ حالا کی ان سادہ لوح مسلمانوں اور انگریزی خانوں کوجو کہ علم دین سے ناوانف ہیں۔ان کے دھو کہ کے لئے بیر آ ٹریائٹی کاشکار بنا کر بچاہونا جا ہتے ہیں۔عوام کی آئٹھوں میں دھول ڈالنا جا ہتے میں اورخاص وعام کواندھاکرناچاہتے ہیں۔ بھلاتمام دنیا ان کے داؤمیں آستی ہے؟ صاحب بصارت اورصاحب بصیرت ان کے داؤ میں نہیں آ کتے ۔ گرمتوفیک اور توفیتنی کے ذیل میں جتنے قرآن کریم میں توفی کا ذکرآیا ہے سب کواس کے ماتحت كرك مقصد نكالنا جابا حالاتكم توفى برجكه موت كمعنى مين مستعمل نبين بوتا\_ ﴿ وَتُولِّقَى كُلُّ نَفُسٍ مَّا عَمِلَتُ ﴾ كن امثله دوسر في بريس كذر يج اعاده كي خرورت نہیں اور ریجھی تحریر کیا گیا کہ متوفیک مضارع کاصیغہ ہے۔ جواستقبال کے لئے خاص

ہے۔الاماشاء الله اور توفیتنی کا واقعہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن بیسوال ہوں گے۔ اورا ذہم کا افا کا جواب ہی لکھا گیا اور خلت من قبله الرسل کا اس جگہ وفات میسی کا کوئی مول کوئی موقع کوئی قرینہ ماسبق و مالحق میں عیسی النظیم کا کہیں ذکر بھی نہیں۔اس جگہ خات کے معنی مرنے کے لینے تعصب کی پٹی آئے کھے پر باندھنی ہے۔ ﴿وَاذَا حَلُوا اللّٰی شَیاطِینَهِم ﴾ بیت اللہ قلہ خلت میں جواب آ چکے۔ جو نفا سر میں مرزانے حوالے دیے اس کے برخلاف انہیں تغییر میں لکھا ہوا پیش کیا گیا۔ اتنی بڑی مرزاصا حب نے لاف ماری کہ کوئی آئیت یا جی حدیث یا ضعیف یا غریب یا وضعی حدیث یا کی صحابی یا امام کا قول کہ کہا کیں تو اتنا انعام ہم دیں گے۔ یفضلہ تعالی آیات قرآنی ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَى شَبَةَ لَهُم ﴾

٢..... ﴿ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ٥ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾

## لِياقَنِي مِزْلَ

۔ امام الزمال بنا مجدد بنا مجتد بنا مہدی بنا مثل عیسی بروزی ظلی سب کچھ بنا ، آخر نبی بنا۔
پھر مرزا خدا کا بیٹا بنا ،خداخود بنا۔ زمین آسان بنانے کا دعویٰ کیا۔ رگ رگ میں قد وسیت
کا دعویٰ کیا۔ خدا کے ساتھ ہمکل م ہو یا بارش کی طرح ہونے کا کیا۔ کن فیکون کے اختیارات
کے مالک جونے کا دعویٰ کیا۔ کیانہ بنارش او تار آریہ کا بادشاہ ملک تی سنگھ کرش محاراج
بنا۔ آدم النگ اور محدیث ہونے تک کا دعویٰ کیا۔

معمولی باتوں پرتو علاء خاموش رہے جب خدا کے پانی ہونے اور نبی ہونے کادعویٰ کیاتو علاء برداشت نہ کے سکے۔ جب ان دعووں کے علاء کرام نے جُبوت ما نگے تو آ کیں باکیں کر کے تاویلیں گرنے لگا۔ جب نبوت کادعویٰ کیاتو علاء کرام نے خاتم النبیین کی آیت پیش کر کے جواب مافکا تو لگا تاویلیں جبیں کرنے ۔ گراب تو علاء کرام نے الیا پڑا کہ گردن چھوڑانا محال ہوگیا۔ خاتم النبیین پرتو اسکی جماعت لا ہوری پارٹی والے بھی مخالف ہوگئے۔ المسنّت و جماعت علاء کرام نے جب شخصے میں دے کرگلاد بایاتو تا بہ ہوااور یہ حوالے دے کرخلاصی کردی جو مرزے کے قلم اورا سکے حواریوں کے حوالے دیکر کلاما جاتا ہے۔ ''مرزاصاحب کی پیدائش الا کہ اورا سکے حواریوں کے حوالے دیکر کلاما جاتا ہے۔ ''مرزاصاحب کی پیدائش الا کراء میں ہوئی اور نور کیا اور نور اللہ مالی مجدد ہونے کادعویٰ کیااور (۴) چار ماری و ۱۹۸ ء میں وفات یائی۔ آپ کے بالہام الٰہی مجدد ہونے کادعویٰ کیااور (۴۲ مرشی ۱۹۸ ء میں وفات یائی۔ آپ کے برم یدیر ماہوار چندہ تھا خواہ جیس بلکہ ادھیلائی ہو۔ (امری دائری سری)

اول آپ نے امام الزمان ہونے کادعویٰ کیا۔امام میں اوصاف حمیدہ واخلاق جمیلہ ہونے لازی جیں لیکن مرزاصاحب نے اوصاف رذیلہ سے مزین ہوکر گراہ کرنا شروع کیا۔ اور انبیاءعلیہم المسلام خصوصالیسیٰ النظامیٰ اوران کی والدہ ماجدہ عفیفہ اورآپ کے خاندان پر ناجائز حلے اورعلاء است اصفیاء کرام کو یہودی اور حرام خور ہوڑھے کے اور بھو تکنے اور بھو بھوکرنے والے اورعوام مسلمین کو جومرز اصاحب کونہ مانے کا فرکہنا شروع کردیا۔ اورجومرز اصاحب کے سلسلہ میں منسلک نہ ہوان سے نا طےرشتے تو ڑنے اوران پر نماز جنازہ اوراکی افتداء کے عدم جواز وغیرہ وغیرہ کافتو کی دیا۔ یہ مجد دصاحب، امام الزمان مہدی صاحب مثیل عیسی وظلی و بروزی صاحب کافتو کی ہے۔ فآوی احمد امام الزمان مہدی صاحب مثیل عیسی وظلی و بروزی صاحب کافتو کی ہے۔ فآوی احمد ودیگر کتب مرزامین مسطور ہے۔ جس کاجی چاہد وکی سے جبکہ علاء کرام نے مرزے سے وجہ اس تھم کی دریافت نہ گی تو مرزاصاحب دلیرہوکر نبوت مستقلی کا دعوی کر بیٹھے۔ تب علاء وجہ اس تھم کی دریافت نہ گی تو مرزاصاحب دلیرہوکر نبوت مستقلی کا دعوی کر بیٹھے۔ تب علاء فرات کرنا شروع کیا کہ جو کچھ تمہارا دل چاہاتم نے کیا ہم خاموش رہ مگر جبکہ تم نے نبوت کا دعوی کیا اب جواب دو کہ تم نے نبوت کا دعوی کیوں کیا تو اس نے یعنی مرزاصاحب نے خاطب کو یہ جواب دو کہ تم نے نبوت کا دعوی کیوں کیا تو اس نے یعنی مرزاصاحب نے خاطب کو یہ جواب دیا۔

ا استکیاتونہیں جانتا کہ پروردگاررجیم وصاحب نفل عظیم نے ہمارے ہی بھی کا بغیر کی استثناء کے خاتم النبیین نام رکھااور ہمارے نبی بعدی فرمادی۔ اور کہا کہ اگر ہم اپنے نبی بھی کے بعد کی بنی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویاب وی بند ہونے کے بعد اس کا کھاناجائز قرار دیں گے اور بیسے نبیں ۔ جیسا کہ مسلمان پر ظاہر ہاور ہونے کے بعد اس کا کھاناجائز قرار دیں گے اور بیسے نبیں ۔ جیسا کہ مسلمان پر ظاہر ہاور ہمارے در آل حالا تک آ کی وفات کے بعد وی منقطع ہمارے در آل حالا تک آ کی وفات کے بعد وی منقطع ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔ (تا دیائی ذہب س ۱۸۸۸ معلمت الشی میں سر ۱۳۳۸) کہ خضرت کے بار بار فرمادیا کہ میرے بعد کوئی نبی تر سائے اور حدیث کا سب آ کھنرے وی کوئی گوئی نبی اس مشہورتی کہ کی کوئی گوئی کوئی میں اور قرآن شریف جس کالفظ لانہی بعدی ایس مشہورتی کہ کی کوئی ڈسٹول اللہ و خاتم النبیتین کی سے بھی اس بات کی لفظ قطعی ہے اپنی آ یت ہوئی گوئی ڈسٹول اللہ و خاتم النبیتین کی سے بھی اس بات کی

## لِياقَنِي مَزْلَ

تصدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی ﷺ پرنبوت ختم ہوچکی ہے۔ ( ''تاب البرین (۱۸۲٪) حاشیہ غلام احمد قادیانی۔

اس جرایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے(ابھی مرزا کا صادق الوعد ہے(ابھی مرزا کا صادق الوعد ہونیکا شک ہے) جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جوحد یثوں میں تصرح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعدو فات رسول ﷺ کے جمیشہ کے لئے وحی نبوت لانے ہے منع کیا گیا ہے۔ بیتنام ہاتیں کے اور شیح ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی ہے اور سے جارے نبی کے بعد ہر گرنبیل آسکتا۔ (ازالہ وہام ہمیں ہے معنف ہرزاغلام ہم)

میں.... قرآن کریم کے بعدخاتم النبیین کسی رسول کا آناجائز نبیں رکھتاخواہ وہ نیا ہو ما پرانا کیونکہ رسول کوعلم دین متوسط چیز ملتا ہے۔اور ہا ب نزول جبرائیل یہ پیرایہ ومی رسالت نہ ہو۔ (ازالہ اوام ہم ۷۱۷)

 ....رسول کی حقیقت اور ما جیت میں بیامردافل ہے کدد بنی علوم کوبذر بعیہ جبر کیل حاصل کرے اورا بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ (ازالہ اوبام میر ۱۱۳ مصنفہ مرز اغلام احمد)

۲...... حسب نصری قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں جس فے احکام وعقائد دین جبر تیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں لیکن وجی نبوت پرتو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئی ہے کیا ہیہ مہراس وقت ٹوٹ جائیگی۔ (ازلا دیام بس ۵۲۴)

ے....قرآن شریف میں میں ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ۔ یہاں ہے ایمان مرزاصاحب کا متزلزل معلوم ہوتا ہے ) لیکن فتم نبوت بیہ کمال یا تصرح ذکر ہے اور پرانے یائے نبی کی تفریق کرنا ہیشرارت ہے۔نہ حدیث میں نہ قرآن میں بیر تفریق موجود ہا اور صدیث الانہی بعدی میں بھی نمی عام ہے۔ پس یہ س قدر جرائت اور دلیری
اور گھٹا فی ہے کہ خیالات رکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحة قرآن کوعدا ججوڑا جائے
اور خاتم الانہیاء کے بعدایک نبی کا آنامان لیاجائے۔ اور بعدا سکے کہ جووجی نبوت منقطع
ہوچکی ہے۔ پھر سلسلۂ وی نبوت کا جاری کر دیا جائے کیونکہ جس میں شان نبوت باتی ہے
اسکی وجہ بلاشیہ نبوت گی وجی ہوگی۔ (ایا سلے مرزا بس ۱۳۲۸)

۸.....اوراللہ کوشایان نہیں کہ خاتم النبیین کے بعداس کے کہ اے قطع کر چکا ہے اور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ گردے۔ یاان پر بڑھادے۔ (آئینہ کالات بس دے ۱۳ اسلام برزا)
 ۹.....اور ظاہر ہے کہ یہ باہم شائز م محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرا کیل النبیہ کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمدور فٹ شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب کو اللہ مضمون میں قرآن شریف ہے وارد رکھتی ہو پیدا ہوجائے اور جو امر شنز م محال ہووہ محال ہوتا۔

(ازاله اوبام جس ر۵۸۳ حصه ۲)

• اسساوراللہ تعالیٰ کاس قول ﴿ وَلَکِنُ رُسُولَ اللّٰهِ وَخَاتُمُ النّبِينِينَ ﴾ میں بھی اشارہ ہے۔ پس اگر ہمارے نبی ﷺ اوراللہ کی کتاب قرآن کریم کوتمام آنے والے زمانوں میں اوران زمانے کے لوگوں کے علاج اوردواکی روے مناسبت نہ ہوتی تو اس عظیم الشان نبی کریم ﷺ کوان کے علاج کے واسطے قیامت تک ہمیشہ کے لئے نہ بھیجنا اور ہمیں محمد ﷺ کوان کے علاج کے واسطے قیامت تک ہمیشہ کے لئے نہ بھیجنا اور ہمیں محمد ﷺ کوان کے علاج کے واسطے قیامت تک ہمیشہ کے لئے نہ بھیجنا اور ہمیں محمد گئی اور آپ کافیض کے بعد کسی نبی کی حاجت نبیں کیونکہ آپ کے برکات ہرزمانہ پر محیط ہیں اور آپ کافیض اولیا ، اورا قطاب و محد دین کے قلوب پر بلکہ کل مخلوقات پروارد ہے خواہ ان کوا سکام بھی نہ ہوکہ انہیں آئے خضرت ﷺ کی ذات پاک سے فیض پہنچ رہا ہے۔ پس اس کا احسان تمام لوگوں پر ہے۔ (عملہ البھری، س موہ صداول ہی درم س ورد)

## لِياقَٰكِمِزَا

اا ..... میں ایمان لا تا ہوں اس امر پر کہ ہمارے نبی محمد ﷺ خاتم الا نبیاء ہیں کہ ہماری کتاب قرآن کریم ہدایت کاوسیلہ ہے ..... اور میں ایمان لا تا ہوں اس بات پر ہمارے رسول آ دم کے فرزندوں کے سردار اور رسولوں کے سردار ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آ پ کے ساتھ نبیوں کے سلطے کو فتم کردیا۔ (آ کینہ کلات ہم ۱۰۷)

۱۲ ..... بین ان ثمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں۔اور جیسا کہ سنت جماعت کاعقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روے مسلم الثبوت ہیں۔اور سیدناومولا نا حضرت محمصطفی الشاختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کاذب اور کا فرجانتا ہوں۔میرایقین ہے وحی رسالت حضرت آ دم الشاخ کے نثر وع اور جناب رسول الشار ختم ہوگئی۔

(اشتبارمرزاغلام إمدقادياتي ٢٠٠١ كوير ٨٩٨) ومندرج بلنج رسالت جلد دوم سفية)

"ا..... ان تمام امور میں میراوہی مذہب ہے جود گرا ہلسنّت والجماعت کا ہے۔اب مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقر ارکر تاہوں۔اور خانۂ خدامیں کھڑے ہوکرا قر ارکر تاہوں کہ میں جناب کھڑے ہوکرا قر ارکر تاہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء ﷺ کا ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو محض ختم نبوت کا منکر ہوا سکو بے دین اور دائر واسلام سے خارج مجھتا ہوں۔(مرز اللام احد،اکتر براوی تبیغ ربال میں ۴۲۰)

۱۳ ..... کیاایبابد بخت مفتری جوخودرسالت ونبوت کادعوی کرتا ہے۔قرآن شریف پردعوی کر گائیا ایبابد بخت مفتری جوخودرسالت ونبوت کادعوی کرتا ہے۔ قرآن شریف پردعوی کر سکتا ہے اور آیت ہو و کہ سکتا ہے کہ میں بھی رسول الله الله وَ خَاتَمَ النّبِيتِيْن ﴾ کوخدا کا کلام یقین کرتا ہے وہ کہ سکتا ہے کہ میں بھی رسول الله الله کے بعدرسول و نبی بول۔ (انجام عقم بس دع عاشیفام احر)

لِيافَيْ مِزَا ﴾

۱۵ ..... میں جانتا ہوں کہ ہروہ چیز جو مخالف ہے قرآن کے وہ کذب والحاد وزند قد ہے ۔ پھر میں آس طرح نبوت کا دعویٰ کروں جبکہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ (حمامة البشری. میں اور المامة البشری)

۱۷..... مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرکے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کا فروں کی جماعت سے جاملوں۔(حمامة البشری میں ۹۰ نلام احمد)

ا اسساے لوگوا و من قرآن ند بنواور خاتم النبیان کے بعدوجی نبوت کانیاسلید جاری ند کرو۔اس خداے شرم کروجس کے سامنے حاضر کئے جاؤگ۔ (آ مانی فیلد بس ۲۵ ندام اور ۱۸ میں مدعی نبوت پر اعدات بھیجتے ہیں۔ لااللہ محمد رسول الله کے قائل اور آ مخضرت میں کی فتم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ (اشتہارمرزا غلام احدقادیانی ۲۰ شعبان ۱۳۱۲،

مندردة تبلغ رسالت ص ۲۷ جلد هشم)

یہ جیں اقتباسات مرزاصاحب کی تبلیغ وکتب کے ۔اب احمدی صاحبان کو اختیارہ کے مرزے کو سچاما نیں یا جھوٹا۔اگر سچاما نیح ہیں تو جیسے مرزاصاحب نے مدگ نبوت کو بعداز حضور بھٹے کے کا ذب وطحد وزندیق مانا چھے کہ حمامة البشری ص ۹۹۸ میں ہے۔ اور ہم لعنت بھیجے ہیں جو بعداز حضور بھٹے نبوت کا بدگی ہوجیے کہ آسانی فیصلہ ۲۰رشعبان سات اور تبلیغ رسالت ص ۲۰ جلد ۲ میں ہے: تب تو احمدی بھی مدگی نبوت کو جوکہ حضور بھٹے کے بعد دعوی کرے ویسے ہی کذاب، طحد، کا فر ملعون ، خارج از اسلام جانیں اور تائب ہوجا کیں۔اور خدا تعالی کے حاضری سے شر مسار ہوکر اس عقیدہ بدھ تو بہ کریں اور مرزاصاحب کو جھوٹاما نیس جو کہ نبوت کا دعوی کرتے تھے۔اب انصاف ناظرین برہے۔

لِياقَتِيمِزَا

# واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

الله تعالى مسلمانوں كوہدايت كرے اور راه راست پراستقامت بخشے \_ آمين تمت بالخير



# عمُرَةُ البَيٰانُ فِيجُوابِ سَوالانِ اَهلِ الْقَادِيَانُ

(مطبوعه ما مهنامه لانبی بعدی) شاره تنبر، اکتوبر، نومبرست به

== تَعَنِيْفُ لَطِيْفُ ==

صَرْتُ عَلَامَهِ قاصَى عبدالعَفور بنجبه (ضلع شاہپور، ڈاک خانہ محصہ ٹوانہ) tou of the state o

# بسم اللدالرحمن الرحيم

قادیا نیوں نے اپنے مذہب کی صدافت کیلئے چند دلائل قر آن سے بصورت سوالا ہے پیش کیے ہیں ان کومع جوابات ہدیینا ظرین کیا جاتا ہے تا کہ تن و باطل ظاہر ہو

#### سوال نمبر ١ :

عیسی الله یعیسنی ال مرافعک و مات قرآن مجیدے ثابت ہے۔ اذ قال الله یعیسنی انی متوفیک الی و دافعک و مطهر ک من الذین کفروا ..... (الایة) ترجمہ: جب اللہ تعالی نے فرمایا کدائے میں تجھے مار نے والا اورا شانے والا ہوں اور کا فروں کے الزام سے پاک کرنے والا ہوں۔ اس کی تغییر عبداللہ بن عباس کے نے یوں فرمائی ہے کہ متوفیک کے معنی ممیتک کے بی کو بین نے تجھے مارا یعنی فوت کئے گئے بین قو معلوم ہوا کہ رئیس المفر بین عبداللہ بن عباس کے نے اس کے معنی ) فوت ہونے کے معلوم ہوا کہ رئیس المفر بین عبداللہ بن عباس کے نے اس کے معنی ) فوت ہونے کے کئے بین اللہ بین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بین عباس کے بین اللہ اللہ بین عباس کے معنی ) فوت ہونے کے کئے بین اللہ بین اللہ اللہ اللہ بین اللہ بین عباس کے بین اللہ اللہ اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین ا

### **جواب ١**: اقول وبالله التوفيق

ا .... تفسیر عبدالله بن عباس میر سامنے موجود ہوداس کی تفسیر یول فرماتے ہیں: مقدم موخر ہے۔ میں تم کواپی طرف الحانے والا ہوں اور تہہیں پاک کرنے والا ہوں اور کافروں کے داؤ سے تجھے نجات دینے والا ہوں عبارت یوں ہے: مقدم وموخر ویقول انبی رافعک (المی و مطهر ک) منجیک (من اللہین کفروا) متوفیک اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اسم فاعل استقبال پردلالت کرتا ہے۔ بیستقبل ہوا کہ میں تجھے فوت کرنے والا

ہوں بینیں کہتم کوفوت کرچکا۔اس پرقرینہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ﷺ نے اپنی تغییر میں فرمایا (اللہ متوفیک قابضک بعد النزول) تمہارے اتر نے کے بعد پھر تجھے قبض کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ابھی قبض کیا نہیں ،آئندہ قبض فرمائے گا۔ جیسے کہ تفاسیر واحادیث میں موجود ہے دیکھوانجیل برنباس۔

توفی گے معنی فوت میں مخصر نہیں تونی اپ اپ موقع پر آتا ہے بھی حقیق معنی میں آتا ہے۔ جیے کہ تر آن مجید کے مقامات پر حقیق معنی میں توفی فوت کے معنی میں مستعمل ہے۔ واللہ ین یتوفون سے چند آیات نقل کی گئی ولکن اَعبد الله الله ی یتوفکم تک بیان کی گئی۔ احمد کی پاکٹ بک صفی ۱۵ کا ۱۵ کا ۱۵۰۰۔ اور احادیث سے ۱۵۱ میں اور عرف عام صفحہ ۱۸ انفاسیر ص ۱۸۱ سے ۱۸۱ تک ان سب مقامات پر حقیق معنی مراد کوف عام صفحہ ۱۸ انفاسیر ص ۱۸۱ سے ۱۸ اتک ان سب مقامات پر حقیق معنی مراد لیے گئے ہیں اور بھی کیل نفسی ما کے سبت (بارہ ؟) برقس کوانی معنی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے توفی کیل نفسی ما کسبت (بارہ ؟) برقس کوانی کمائی کا پورا بدالا دیا جائے گا۔ و ہو اللہ ی یتوفکم بالیل کے سبت (بارہ ؟) برقس کوانی کمائی کا پورا بدالا دیا جائے گا۔ و ہو اللہ ی یتوفکم بالیل کے میں ما جو حتم بالنہار (وہ ذات پاک تمہیں رات کوفوت کردیتا ہے اور تمہاری ان کاروائیوں کوجانتا ہے)

بہت ہے مقامات میں جہال حقیقی معنی مراد ہوتے ہیں اور ایسے ہی مجازی معنی مستعمل ہوتے ہیں اور ایسے ہی مجازی معنی مستعمل ہوتے ہیں البندایہاں پر توفی کے معنی مجازی ہیں جیسے کہ توفی کل نفس ما کسبت اور یتوفکم میں مجازی معنی مراد بلکہ اس کے معنی پورا کرنے کے ہیں بڑا قرینہ قرآنیہ میں موجود ہے : وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (ایسا اہل کتاب کوئی ند ہوگا جو سیلی السے پرائیان نہیں لائے اللہ کا کتاب کوئی ند ہوگا جو سیلی السے پرائیان نہیں لائے معلوم ہوا کہ قبل از قیامت عیسی السے تشریف لا کیں علیہ السام پرائیان نہیں لائے معلوم ہوا کہ قبل از قیامت عیسی السے تشریف لا کیں علیہ السام پرائیان نہیں لائے۔معلوم ہوا کہ قبل از قیامت عیسی السے تشریف لا کیں

گے۔اور یہوداور دہر کے عیسائی جیسیٰ الظیاہ پرائیان لائمیں گے تب قیامت آئے گی ہے قریعہ ہے یہاں تو فسی کے مجازی معنی مراد لینے کے بعداز نزول **تو فسی** کے حقیقی معنی مراد ہوں گے۔

چنانچ تغیر عبای میں صرت عباس کے نہ معنی اور تغیر فرمائی (یہودی وفساری بھیٹی السے پرضرورایمان لائیں گے کہ عیٹی السے بی شے اسر جادوگرند شے اور خداشے اور نخداشے اور نخدائے اور نام نے اور نام نے اور نام نے اور نے ا

دلیل معبو ٣ : عبداللہ بن عباس ﷺ نے حدیث بیان فرمائی۔ میرے بھائی عیسیٰ

المنظمان وفت آسان سے نازل ہوں گے (راوی ابن اسحاق بن بشیر وابن عسا کرعن ابن عمویم عباس) حدیث سسی ابن مویم عباس) حدیث سسی ابن مویم من السماء (بل رفعه الله الیه) تفییر عباس میں ہے۔ المی السماء اور الله الله کا سان کی طرف۔

دلیل منصبر ع: تغییر ابن جریر میں ہے ابھی تک عیسی النظافی فوت نہیں ہوئے بلکہ خدا تعالیٰ نے آسان کی طرف عیسی النظافی کو اٹھالیا (راوی ابن جریرا بن حاتم من رقع قال ان النصاری انوالنبی ﷺ)

دلیل نمبر ( : ....قال الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ علیه الفناء) حدیث: عبدالله بن سلام عدیث: عبدالله بن سلام قال یدفن عیسیٰ ابن فرن مول گریم مع رسول الله وصاحبیه فیکون قبر ( رابعا)

دلیل مصبر 7: حضور الطبی نے فر مایا کہ کیا حال ہوگا جبکہ عیسیٰ ابن مریم آسان سے اتریں گے اور تہارے امام ہول گے۔

حديث: عن ابى هريرة كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم ..... (رواه البيمق في كتاب الاساء والسفات)

مسوال نمبر؟: دوسراسوال مرزائيول كابيب كه افد قال الله يا عيسى ابن مويم ع انت قلت للناس اس ساساف معلوم بوتائ كيسى الني فوت بو يكي بيس تين الفاظ ولالت كرتے بيں -ايك كلمه افد دوسرا قال تيسرا عانت قلت بيتيول ماضى پر ولالت كرتے بيں يعنى عيسى الني فوت بو يكے۔

جواب: یہ قیامت کے واقعہ کا بیان ہے کہ سی اللہ سے جب نصاری کے بھڑ جانے کی وجہ او میں جائے گی اور سوال ہو گااس کا جوت یہ کہ میسی النے کا اللہ تعالی بروز قیامت فرمائ كاتغير عباى مين ب\_ (واذ قال الله يا عيسى)يقول الله يوم القيامة) (جلالین اور مالین میں ہے) ماضی مضارع کے معنی میں ہے۔ (قالا ماض بمعنی المضارع اذ يجي بمعنى اذا و لو ترى اذ فزعوا) تويبال بمعنى يقول -سوال معبوس : جديث كورمشهور ب كرحضور النه عن خدا تعالى دريافت فرمائ كا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمہارے بعدامت نے کیاعمل کئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ویسے جواب دوں گا جیسے کرعبرصالح عیسی نے جواب دیا۔ فلما تو فیتنبی کنت انت الرقیب عليهم ) پس جب كرتونے محصوت كيا معلوم موا كتيسي اللي فوت مو يك بين-جواب: حضرت عبدالله بن عباس الملك فرماياكي جب تون محصان كورميان ي اشالیا(فلما توفیتنی) رفعتنی من بینهم اوراک کاقریدعبرالله بن عباس در مایا قال الله هذايوم ينفع الصادقين صدقهم يعنى جب عياوكول كوان كا يج أفع و گا۔قال الله (سيقول الله) پس حديث كوثر اورعبدالله بن عباس على في اين تفيريس واضح كرديا كدبيروا قعدقيامت مين هوگايه

سوال نصبر 2: ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل (الاية) كوئى نبى زنده نبيس رباس سے جتنے پہلے گزرے سب فوت ہو گئے۔ عيلى بھى نبى تھے۔ وہ بھى فوت ہو گئے۔

جواب: تفیراین عباس بی خلت کمعنی موت کنییں کے بلک عبداللہ من عباس اللہ عنداللہ من باس من بات من جات من

قبله) قد مضت من قبل محمد (الوسل) قریند بتار ہا ہے کہ یہاں میسی النے اور نہ لاحق میں کہیں ذکر ہے۔ اس کا شان نزول دیکھنا چا ہے بیشان نزول حضور النی اور نہ لاحق میں کہیں ذکر ہے۔ اس کا شان نزول دیکھنا چا ہے بیشان نزول حضور النی کو مسلمہ وینج کا اور مستقل مزاج رہنے کا اور مسلمانوں کو تعلیم و بینا اور تغیب جہاد پر مستقل رہنے اور نفزاق کی ترغیب دلانے کی ہے نہ کہیسی النی کا نام ، نہ ذکر ، نہ موت ، نہ جہاد کا اور اگر خلات کے معنی موت کے حسب مرضی مرزالے جا کیں و اف حلوا اور و افدا جالا اور سنت الله النبی قد حلت کے معنی کرے گا کہ منافق اپنی شکت میں مرنے کے حلا اور سنت الله النبی قد حلت کے معنی کرے گا کہ منافق اپنی شکت میں مرنے کے لیے جاتے سے اور خدا تعالی کی سنت مرگئی محض خود غرضی کے لئے مرزاصا حب قرآن مجید کی تح یف کرتے رہے۔

سوال نهبر ( :ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل....ا ال كا جواب الزرجاء

سوال نمبر 7: وماجعلنالبشر من قبلک الخلد آپ سے پہلے بھی بشر ہمیشہ کے لیے نہیں رہاکس کے لیے ہم نے خلد نہیں کیا اس معلوم ہوا کہ جب پہلے کوئی ہمیشہ نہیں رہا توعیسی الطبی بھی زندہ نہیں رہے فوت ہوگئے ہیں۔

جواب: اب دیجا کاس آیت کریمه کاشان نزول کیا جاوریک کے نازل ہوئی۔
تفیرعبای میں اس آیت کریمه کاشان نزول یوں کھا ہے کہ کفار حضور سے بتوں کی تو بین
من کر آپ کی وفات کے منتظر تھے۔ کہتے تھے کب تک تو بین کرے گا کی دن تو فوت ہو
جائے گا (نعوذ باللہ) ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دو آپ کی
وفات کے منتظر بیں تو کفار کب تک ہمیشہ کے لئے رہیں گے آخر وہ بھی مرجا کیں
گے (تفیر عباس میں (نزلت ہذہ الایة فی قولهم ننتظر محمدا حتیٰ یموت

فنستریح فقال تعالی یا محمد أفان مت فهم الخالدون عینی کا نه ذکر بند بیان، یونمی قادیانیول کا گمان به لیس به جمت ان کی بے فائده اورفضول ہے۔

سوال نمبر ٧ :قال فیھا تحیون وفیھا تموتون ومنھا تخرجون اے آدم تم

اس میں سے نگلے اس زمین میں تم زندہ رہو گے اوراس میں مرو گے اوراس سے نگلو

گے۔اس سے معلوم ہو کہ آدمیوں کی رہائش زمین میں ہے نہ کہ آسان پر پھر عیسیٰ

النہ آسان پر کیسے چلے گئے۔

جواب: یہ خطاب آ دم العلی کوتھا ، نہ کہ عیسیٰ العلی کو، حضرت عیسیٰ العلی کئی ہزار برس آ دم العلی کے بعد ہوئے۔ ان کواس آ بت سے کیاتعلق اور نہ اس آ بت میں عیسیٰ العلیٰ کا ذکر ہے پھر ان کے ذمہ کہاں سے لگایا گیا۔ اس کے علاوہ کب منکر ہیں کہ عیسیٰ العلیٰ و نیا ہیں تشریف نہ لا کمیں گے۔ وکاح کریں گے، ان کی اولا و ہوگی بعد از ال فوت ہوں گے۔ بلکہ ضرور تشریف لا کمیں گے۔ وکاح کریں گے، ان کی اولا و ہوگی بعد از ال فوت ہوں گے لوگ جنازہ پڑھیں گے قیامت کے دن قبر سے مئی سے ، زمین سے نکلیں گے جیسے لوگ فن ہونے کے بعد نکلیں گے بیسی العلیٰ بھی صفور کی کے دوضہ مبار کہ سے باہر آئی گے۔ میں گے۔ اس کی گھی صفور کی کے دوضہ مبار کہ سے باہر گئی گئی گئی گئی ہے۔

سوال نمبر ٨ : (ومن نعمره ننكسه فى الخلق) جم كوجم زياده عمر ديت بين اس كوپيدائش بين الثاكرديت بين -اس معلوم جواكرزياده عمر بيكار بالهذاعيسى القليدة كوعرزياده نبين دى گئى-

جواب: ومن نعمره ننكسه كايه جواب دياتفير عباس مين، كه بم انسان كو يبلى حالت مين المحتم انسان كو يبلى حالت مين لات بين گواس كامزاج بچون جيما به وجاتا ب(تحططه في المخلق اى في خلق الاول كانه طفل) يبان غيمى كانه بيان نصانه صريحاً نداشارة نه يبال كوئى تعلق عيمى

الفياة كاذكربي سووي

سوال نمبر ؟ عیسی اللی جدعضری ہے آسان پرنہیں گئے۔ صرف روح گئی ہے۔ جداگا آسان پرجانا محال ہے۔

جواب: قرآن کریم بین قبل کاذکرے۔و ما قتلوہ توقل جم کا بوتا ہے نہ کہ صرف روح کا۔ بلل رفعہ اللہ روح کی طرف راج نہیں کہ روح نہ کورنیں جم نہ کورے تفیر عباق میں ہے بلل رفعہ اللہ المی السماء قرید نہ کورے۔دوسراویکون علیهم شهیدا آپ لوگوں پر قیامت بیل گواہ بول گے۔گواہی بھی اسی صورت بیں ہوگی کہ آپ زندہ آپ لوگوں پر قیامت بیل گواہ بول گے۔گواہی بھی اسی صورت بیں ہوگی کہ آپ زندہ آسان پر رہے ہول گے ورنہ موت کے بعد کی شہادت دینا ہے معنی ہے۔ آپ زندہ آسان پر اٹھائے گئے جیے کہ شخ شہاب الدین ابن ججر (تلخیص تاصفی ۱۳۱۹ جلد ۲ میں فرماتے ہیں کہ عیسی فاتفق عیسی فاتفق میں گاہوں کے والتفاسیر علی انہ رفع ببدنہ حیا)

سوال نصبر ۱۰: خرق التیام اور طبقات ساوی و کره ساوی طے کرنام تعات سے بلکہ محالات ہے۔

جواب: جس صورت ، آدم الله كوخداتها لى نة آسانون اورطبقات ساوى عبوركرن كى طاقت دى السيميسى الله كواور جيس حضور الله كوطبقات اربع اورسبع مسموات طباقا بهوائى ، آبى ، نارى اورارضى سے حضور الله كو غيور فرمايا يسلى نه بحى ايسا عبور فرمايا بيال پر فلسفداور سائنس كا مقام نهيں ورنداس سے عبور ثابت كرك دكھايا جا تا اور جيسے الله تعالى نے ادريس الله كو آسان پر زندہ الحايا فور فعناه مكانا عليا جي جلالين ميں بيك دوه چو تھے آسان پر زندہ الحايا في بين حسى فى السماء الرابعة و الخامسة

# والسادسة "في الجنة" (تفيرعباس)

چار نبی زندہ میں دوآ سان پر ادر لیس النظیٰ اور عیسیٰ النظیٰ اور دوز مین پر خصر النظیٰ اور الیاس النظیٰ واللہ اعلم۔اور رسولوں کے اعمال میں آیت 9 انجیل برنباس اور تورات میں اختوخ نبی بمع گاڑی آ سان پرتشریف لے گئے۔ واللہ اعلم۔

مرزا کی غلطیال سیف چشتیائی ص۲ سے ص ۸ ۸ مسطور میں

مرزا صاحب نے برابین احمدی ۱۹۹۰، ۳۹۹۰، سیں عیسیٰ کا آسان سے واپس آناتسلیم کیا ہے۔ (ترندی ،ابو داؤد)انه سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلھم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبین لا نبی بعدی۔

کی جھوٹے مہدی گزرے عبداللہ المہدی مدعی نبوت ہوا۔اس نے طرابلس اور مصر بھی فتح کیا گر۳۱۷ھ میں مر گیا اسی طرح (جھوٹے) مہدی گزرے۔مہدی (جھوٹے) ہونے کوتو کئی ہوئے۔نبوت کا دعویٰ بھی کئی لوگوں نے کیا:

ا..... جیسے اکبر بادشاہ نے ۱۵۸۱ء میں نبوت کا دعویٰ کیا۔۲۵ برس اس پر قائم رہا پھر مرگیا۔ ۲۔...عبدالقا درصالح ابن ظریف نے ۱۹۰۵ء میں نبوت کا دعویٰ کیا بعداز چند مدت مرگیا۔ ۳۔...اس مرزے غلام احمد قادیا نی کے دعاوی ہے دعوت نبوت جیسے کہ اس کے دعوے پہلے کھھے جا بچکے ہیں۔ایسے سب لوگ اپنا دین و دنیا بر بادکر کے دنیا ہے نیست و نابود ہوگئے ایسے مرزا بھی اپنی عاقبت خراب کر کے مرگیا۔

نبوت تو کیا بعض نے خدائی کا وعویٰ کیا:

ا.....۱۸۲۰ءمیں ایک شخص نے خدا (رب ہونے ) کا دعویٰ کیا۔

۲۔۔۔۔۱۸۹۵ء میں میری موجود گی میں انبالہ میں ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا۔

٣.....ايك شخص نے رب ہونے كا ياك بتن ميں ١٩٣٨ء ميں خدائی كا دعوىٰ كيا جس كوميں نے کوئے، پتلون ،اور ہیٹ ہنے دیکھااور کے پیچھے سبز حجنڈیاں لیےاوگ پھرتے تھے۔ س.....ایک عورت نے ربنی (خدا) ہونے کا دعویٰ اسی زمانہ میں کیااوراس رب مصنوعی کے ساتھ نکاح بھی پڑھالیا (معلوم نہیں کہ رب اور ربی (معاذ اللہ ) ہے جو پیدا ہوا اس کا کیا نام رکھا گیاواللہ اعلم ) تو اکثر ہے دینوں کا سلسلہ چلتار ہااور فنا ہوتار ہا مگراییا ملحد ، ہے دین ہلعون،زندیق کوئی نہیں گزرا جیہا مرزا کہ اس نے اپنے مطلب کے لئے ان پاک جماعت انبیا علیم السلام ( جو که لوگول کو یاک کرتے تھے ویز کیکم کا خطاب اور جن کا عہد ہمتاز تھا)ان کونا یا کشخص نے دشنام اور گالی دیں اور پھر دعویٰ نبوت کیا علیہ ماعلیہ پھر وہ گمراہ انسان اپنے مطلب کے لیے حضور کی معراج جسمانی کامٹکر ہوکر کہتا ہے کہ وہ کشف اورخواب تھااب سنوحقیقت آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاو ، ذات یاک ب جس نے اپنے بندہ (حضرت سیدنا محمہ) کوانک رات کے مختصر جھے میں سیر کرائی جیسے کہ قرآن مجید وتفاسیر واحادیث واخبار وسیر وتواریخ مین موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ رضوان الدعليهم اجمعين کی شهادت اور ند جب به بیان کیا گیا کر حضور کومعراج جسمانی ہوئی۔ فآوی نظامیه جلدنمبر ۷ میں دیکیے لیں۔اسکو بخاری مسلم ،ابوداور ،این ماجہ، شفا قاضی عیاض ملخصاً.....اس کےعلاوہ افت ہے بھی عبدجسم مع روح ثابت ہوتاہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبديس افظ سيربوه جممع روح كرساته موتاب جيس فاسر باهلك بقطع من الليل وسار باهله من جانب الطور واوحينا اله موسى ان اسرى لعبادي ليلا لكم متبعون. لوط اورموى كى قوم كى روح نكال كريارنبيس كيا- بلكدان كومع جدوروح وریاسے اس یارکیا اور شہادت کے لئے ریمبارات کافی ہیں۔

ا..... تجة الله البالغه جلدًا صفحه ١٩٠ و اسرى بعبده ..... و كل ذالك بجسده ﷺ ٢.... زادالمعاد صفح تمبر ٩١ جلدا .....الحق الذي عليه اكثر الناس ومعظمه السلف وعامة المتاخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين انه اسرى بجسده ٣ .... شرع فقد اكبر اور مدارج النوة مين ٢: (وخبر المعراج)اى بجسد المصطفى على المصلى السماء ثم الى ماشاء الله المقامات العلى (حق)اى حديثه ثابت بطرق متعددة (فمن رده) اي ذالک الخبرولم يؤمن بمقتضى ذالك الاثر( فهو ضال مبتدع)اى جامع بين الضلالة والبدعة..... قاوئ نظاميه جلد ك .... خلاصه ان عبارات كابيب كه حضور الله اورا كثر صحابه كرام رضي الله عنهه وتابعين وتبع تابعين ومحدثين وفقها متقذمين اس يرمتفق ميس كه حضور ﷺ اورا درايس المناس المناسل المناس كر آسان برتشريف في جانے كا ثبوت كتب سابقه الجيل برنياس ١١٢ فصل امور اور رسولوں کے اعمال ،تو رات میں ہے میمود الیاس اللیہ کے آنے کے منتظر رہے اور مرزے نے براہین احمد بیہ میں فصوص الحام کا حوالہ دیتے ہوئے تسلیم کیا۔ گو بعد کومکر گئے مگرتج ریموجود ہے گویا کہ یہود،عیسائی ہسلمان ،تو رات ،انجیل اور قرآن ،عیسی القیہ کے آ سان برجانے کے قائل ہیں اور مرز ادومقام پرتشلیم بھی کر چکا تواب ضد کا کیا علاج ؟ اور جو غرض تقی وه بھی یوری نہ ہوئی کہ شل عیسلی النظمان بروزی خللی نبی بنے کا شوق تھا۔ مگر دعویٰ بلا جحت وبلاثبوت کون علنے دیتا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ مرزاصا حب گذب بیانی اور مکروفریب ہے اپنا کام چلانا جا ہے تھے اور سب کی پلیٹ میں ہندو مسلمان ،عیسائیوں سب کے بزرگ بن کر ہڑپ کرنا جا ہے تھے مگر تمام اندھے یا بے وقو ف نہیں کہ سب کومرزا صاحباے بیچھے چلا کردوزخی مقبرہ میں ڈالتے۔

الغرض مرزا صاحب کی عقل (دوحال ہے خالی نہیں عقل سلیم تھی یا عقل شقیم (پیار)اگرعقل سلیمتھی تو مرز اصاحب نقال اور بھانڈ تھے جبیبا کہ مرز اصاحب کے عقائد واخلاق لکھے گئے ہیں۔انبیاءلیہم السلام خصوصاً عیسیٰ اوران کی والدہ اورعلاء کی تو ہین کی ہے اور عیسیٰ اللہ کی جا دروں اور بستر وں اور کھانے پینے اور یا خاند پھرنے اور آسان ہر چڑھنے اوراتر نے کے راہے تلاش کرنے کی بے حد تو ہین کرنا کیا اسلام کی بوبھی مرزامیں یائی جاتی تھی اور پھراپنی شان وشوکت حضور الکھا ہے بڑھانی اور پنجتن کی آمدایے درواز ہ برظا ہر کرنی اور حضور اللہ کے روبروہم کا م اور خدا تعالی سے ہروقت بارش کی طرح برتے ر ہنا اپنے اوپر اپنے ندا ہب کے درجات خطابات اور بعض آیات اپنے حق میں اترنے کی اورخدا كاهمراز ہونا خدا كامرز \_ \_ محيط ہوجانا بلكه مرزاميں خدا كادفنس جانا بلكه خدا ہوجانا اور در حقیقیت ہو بہو ہو جانا اورا دھر کرشن جی مہاراج ہو جانارشی منی اوتار ہو جانا ملک ہے سنگھ جوحانا اور دعویٰ کرنا که خدانے مرے سب دعاوی کوسیا کیا لا یخلف المیعاد پہاڑ ٹلتے اور وعده نه ثلتے اور کیا کیا نضول بکنااور دشمنوں کوموت کا خوف ودهمکی دلا نا جھوٹ بولنا نه اس کی زندگی میں جس کی نسبت پیشین گوئیاں کیس پوری ہو تیں نہ پیسچا ہوا ہمیشہ جھوٹ اور بکواس بکتار بااس کی بدد عا کا نشانه مولوی شاءالله مولوی عبرالحق غزنوی بمولوی محمد حسین بٹالوی مولوی ابراہیم ڈپٹی مرزاحمہ بیگ،سلطان محمد ( غاوند محمدی بیگم ) غرض بیہ کہ کہاں تک خصوصاً ڈاکٹر عبدالحکیم خان نے تو مرزا صاحب کوجھوٹا ثابت کیااور پیریب مرزے کے جلانے کے لیے زندہ رہے مرزے کے مرنے کے بعد فوت ہوئے بعض تو ایکی تک زندہ ہیں جیسے مولوی ابر ہیم سیالکوٹی وغیرہ مرزے کی عمر روتے ہوئے اور دکھی کئی اور فخر پیے کہتا تھا کہ خدانے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں مجھے ہرمہلک مرض ہے محفوظ رکھوں گا بچائے رکھوں گا

عَمْدَةُ البَيْانُ

اور ہر ذات ہے بیاؤں گالعنتی موت سے بیجنے کی بڑی کوشش کی مگر آخرنج ندسکا۔ 💹 اینے مطلب کے لیے نا تک کا چولہ سلاماء آسان سے منگوالیتا؟ اور حدیث میں جوملیلی اللہ کے نزول کے وقت حاوریں ہوں گی ان پرمخول بازی ہوتی ہے اونی ، رکیثی یا پشیندگی ؟ کس کی رنگی ؟ کس نے می کردیں اور بستر کہاں ہے آیا؟ عیسی وہاں کھاتے تھے؟ وغيره احاديث اورقر آن مجيد كي فس، وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اورکثیراحادیث کاانکار بلکہ مخول کر کے ٹال دینا کیااسلام ہے؟ کوئی مسلمان ہو کر شریعت مطبرہ کے ساتھ مشخر کرسکتا ہے اور معزز خاندان کی خاندانی کے ساتھ کیا کیا بناؤں ایسے بے دین کا اگر تو عقل سلیم ہے تو پھر پر لے درجے کا بے دین تھااورا کر بے عقل ہے تو اس کا اتباع کرنا بھی بے عقلی ہے کہ ہاگل کی بات کوکوئی عقلند قبول نہیں کرتا اسکی خبریں متضادین بھی ایک بات کرتا ہے تو تبھی اس کی ضد کرتا ہے اس کو نظمند سوچ سکتا ہے دیکھودو عادری عیسی الف کی حدیث میں آتی ہیں یہ عقامندان کوذیابطس بیاری کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کہ در بار میں ایک ۲۰ برس اور دوسری پچپیں برس السکے ساتھ لاحق رہی اور در دگر دہ، قولنج، دق ،سعال ••اہار ایک شب و روز میں آ جانا ..... بلکہ سے چادروں کے حاشیہ تھے ڈاکٹر صاحب نے وہ درگت مرز اصاحب کی بنائی کہ شایدو پایدمگاروغدار۔ ہے ایمان ،مفتری، گذاب،ملعون، پیٹ برست وغیرہ وغیرہ کی اس سےمعلوم ہوا کہ مرزا صاحب کی دعا عزت اورخدا کاعزت دینے کے وعدے کے بجائے ذلت کا وعدہ پورا کیا سب مرادیں یوری نہ ہونے کا وعدہ پورا کیا جواربعین صفحہ۔۱۹۰۱ میں مکتوب ہیں۔اربعین ، مجھے • ۸سال

زندہ رکھوں گانگرغلط۔ تیری عمروالیس لاؤں گانگر جھوٹ ص۳۱۶،۹۵ ..... ہرایک جنت ہے

گزاری۔ جب ڈاکٹرصاحب نے مرزاصاحب کو، کوساتو مرزاصاحب نے اپنے لیے بیدعا تجویز کی کداگر ڈاکٹر عبدالکیم سے کہتا ہے کہ میں لعنتی ہوں، کذاب ہوں ، ہیں پچیس برس ے خدایرا فتر ایا ندھتا ہوں ،تو خدا مجھے ایسی موت دے جس کے آگے بھی لعنت ہواور پیچھے بھیلعنت ہو، مومرزا صاحب ڈاکٹر صاحب کی تاریخ مقرر شدہ پرلعنتی موت یعنی (بیت الخلا) میں بروزمنگل ملاک اورم گئے، پیتھی (حجوٹے) نبی کی پیشنکو ئی،احدی اس کوسند رکھیں کہ کام آئے۔مرزاصاحب ایسے جھوٹے ثابت ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب جن کی موت کی پیشنگو کی مرزاصا حب نے گئتی وہ ۱۹۲۰ تک زندہ رہے اور مرزاصا حب ۱۹۰۸ میں لعنتی اورجھوٹی موت مر گئے یہ ہیں مرادی جومرزاصاحب کی ،ایسے ہی مرزاصاحب نے احمہ بیگ، محدی بیگم کی والدہ جس کومرز سے صاحب نے رشتہ داری کے حیلے بہانہ مکروفریب، لا لیج ، دهمکی دے دلا کر جب کام نه نکلااحمد بیگ اور محمدی بیگم کی والدہ قابو میں نه آئے تو احمد بیگ کوموت کا پیغام پہنچاد یا مگروہ بھی غلط اُکلااس میعادمقررہ میں احمد بیگ فوت نہ ہوا پھر مرزا صاحب نے مولوی عبدالحق غزنوی کومیابلہ کے لیے بلایا تو الٹا اس کا بیٹا مر گیا پھر مرزا صاحب نے مولوی غلام وظلیر کی مباہلہ موت شائع کرائی مولوی ثناء اللہ صاحب نے ٥٠٠ انعام اس کودینا کیا کہ جو ثابت کردکھائے مولوی دشکیرصاحب نے مباہلہ کی شرط رکھی ہے اورد کیلئے مرزا صاحب کی راستگوئی ڈیٹی آتھم کے لیے پیش گوئی کی کہ بندرہ ماہ کے اندر، آتھم مرجائے گااس کوالہام ہوامنجملہ میرے نشانوں میں ایک نشان آتھم والا ہے ( نزول المسيح صفحة ١٦٩،١٦٣) جو بهت صفائي سے پورا ہوا حقیقة الوحی صفحة ٢١٦، آتھم مرتز عمیا (حاب جب مرے)میعادییں ندمرے تو مرنا کیا ..... یوں تو مرزا بھی مر گیا۔ پھر فرماتے ہیں صادق کی زندگی میں مرے گا (نزول آسے ۱۶۹) جب پندرہ ماہ گزر گئے اور یا دری آتھم نہ مراجس

کی موت کے دنیا کے لوگ ہندو ہمسلمان ،عیسائی منتظر تھے پس وہ پندر ہ ماہ گزرنے تک نہمرا توم دالارے شرم اورغم کے اندرگھس گیا۔ باہر نکلنا مشکل ہوا مگر آخر باہر نکلنے کے لئے بہانہ سوچا کہ وہ شرور میعادمقرر برمر جاتا مگراس نے ستر آ دمیوں کے سامنے تو بہ کر لی (ان لوگوں نے ملک الموت کونال دیا تو آتھم نہ مرا۔) ہیسب جھوٹ اور بکواس ہے ان میں سے ستر آ دی کون ہے ہیں ذرافہرست تو مرز اصاحب کے حامی دکھا تیں اور مرز اصاحب ضرورت الا مام میری روحانیت کاخدالفیل ہے میں سارے جہان کی معقولیت اورفلسفیت کا مسافر ہو كرآباد ہوں، میں سب پر غالب ہوں ، کوئی مجھ پر غالب نہیں ہوسکتا كيونکہ خدانے روشني كی فطرت مجھ میں ڈال دی ہے۔ جب یا دری آتھم نے مرز اصاحب سے سوال کیا کہ سیج بطور معجزہ پیدا ہوئے ہیں یا ندر مرزاصاحب نے جواب دیا کداگر عیسی بغیر باپ کے پیدا ہوتو کیڑے مکوڑے بھی باپ بغیر پیدا ہوجاتے ہیں جب برسات آتی ہےتو عام کیڑے مکوڑے ہوجاتے ہیں اور پھرعیسیٰ النے سے اپنی فوقیت جتلانے کے لیے کہد دیاروحانی طور پر میں بغیر باب پیدا ہوا کہ کتنے کیڑے برسات میں بغیر مال باپ کے پیدا ہوتے ہیں (جنگ مقدس ) یا دری صاحب نے مرزا صاحب سے دریافت کیا کہ جناب آ دم ﷺ کو کیڑوں مکوڑوں کی مناسبت عجوبہ بیں دیکھتے (آتھم) مگرآ دم سے مدت کا پیسلسلہ ہے شروع ہوئے اور مُثلوق بڑھتی گھٹی آتی مگر عیسیٰ تو اللہ تعالی کے عطا فرمودہ مجمزہ ہے پیدا ہوئے کہ آ دم النا الله الماري المسلمة جاري تفا محرور ميان مين آكوميسي النام كابن باب نياسلسلة معجزہ ہے ور نہ درمیان میں بن باپ اور کوئی دکھائے مگر مرز اصاحب لا جواب ہو گئے (پھر مرزا صاحب غصه میں آ کر)اس وقت میں اقر ارکرتا ہوں کہ اگر آگھم یندرہ ماہ کے اندر نہ مرجائے تو حجوٹے کوسز ادی جائے بلکہ اگریہ نہ مرے تو مجھ کو ذلیل کیا جائے گلے میں رسہ

ڈالا جائے پھائی دیا جائے روسیاہ کیا جائے ..... ہرایک بات کے لیے میں تیار ہوں .... الله جل شانه، کی تتم ہے کہ زمین آسان ٹل جائے گا مگریہ بات نہ ٹلے گی۔اس سے زیادہ كيا لكھوں .....اگر ميں جھوٹا ہوں تو ميرے ليے سولي تيار كي جائے .....اور ..... تمام شیطا نوں اور بدگاروں اورلعنتوں ہے زیادہ مجھلعنتی قرار دیا جائے .....( جنگ مقدس ص ۱۹۰،۱۸۸) انتظار کرتے ۵ تمبر۱۸۹۳ء کی شام کو پندرہ ماہ خو لی سے اور خیریت ہے گزرے ٢ تتمبركو آتھم كے گلے ميں عيسائيوں نے بارپہنا كر ہاتھى پرسواركر كے گلى كوچوں پھرايا ايك آ دی نے فرضی مرزا صاحب کی شہیہ (بتلا) بنا کر اس کا منہ کالا کرکے (مرزا صاحب فرضی) کوبازار میں نیجایا( دیکھوالہامات مرزاص ۴۸۰،۲۸ اورساتھ بیاشعار پڑھتے گئے۔ اے ا و سن ر سول قادیانی تعین، بے حیا، شیطان ٹانی نجاوے ریچھ کو جیسے قلند ہیں کہد کر تیری مرجائے جلد نانی نجاویں تجھ کو بھی ایک ناچ ایسا کہی ہے اک مصم دل میں شانی بالآخرے ۲ جولائی ۱۸۹۷ء آتھم موت طبعی ہے مراہ نیہ آسانی ہلا کت، نیز مینی اور نیہ ومائي مرض جیسے كەمرزا كا دعوى تھا۔القصەمرزاحجيوٹا ثابت ہوا كەجوپندرو ماہ مدت مرزا صاحب نےمقرر کی تھی اس میں وہ نہمرا پس مرزاصاحب حسب تحریرخود بدترین شیطانوں اور بدکاروں اور منہ کالوں بعینوں سے بڑے جصہ دار ، پھانسی کے لائق ہمزائے موت کے لائق تھے۔ ہیضہ کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا اور اپنی دعا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مرزا صاحب کی دعا کہ خدانے میری دعاس لی اور مقبولین ہے کرلیا اورعز ہے بخشی مگر ایسی عز ت خدا تعالی کسی محض کونہ دے کہ جیسی اللہ تعالی نے مرزاصا حب کوعزت بخشی مرزاصا حب کی وہ' دنتظیم'' ہوئی کہ مرزاصا حب(ابعد بیصفحہ) میں ) لکھتے ہیں ڈیٹی کمشز نے چٹھہ میں لکھا کہ محمد حسین بٹالوی،مرزا کا سخت دشمن ہے پھرمرزا''فرماتے'' ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے محصے دجال اور گذاب،مفسد مفتری ،مکار،ٹھگ، فاسق ،فاجر،خائن کہا اور دیگر گالی دیں خود گالی دیں اور جعفرزلی ہے گالی دلوائیں ضمیمہ صفحہ ۱۲۔۔۔۔حقیقت الوحی ۔۔۔۔ طرح طرح ك افتر اورگذري گالي دين اورلوگون سے دلوائين .....كشف الغطاء صفحة نمبر ٢٥ ..... مجھے البي گالی اور گندی گالیاں دیں چوہڑوں جماروں سے برتر تھی .....آسانی فیصلہ صفحہ ۸ ..... شخص میری جان کارشمن ہے۔۔۔۔۔البریہ صفحہ ۱۲۔۔۔۔مرز اصاحب جانتے تھےان لوگوں کو د با نا اور رعب میں لا کر گھر ہے نکلنے ہے نیچ رہوں گا یگر مولوی ثناءاللہ صاحب کو کھلی دھمکی دے کر کہتم میرے مقابلہ میں نہیں آ سکتے ہواگر طاقت ہے تو آؤادھراشتہار دے دیا کہوہ مقابله میں نه آ سکا۔ پس مولوی ثناءاللہ صاحب کوخر پینجی تو قادیان جا پہنچے۔مولوی ثناءاللہ صاحب نے مرزا کواطلاع دی کہ میں حاضر ہوں۔مرزانے جواب لکھا کہ آپ نے اپنے پر چه میں مجھے ہمیشہ مردود و کذاب، دجال، مفید کہا جومیری بڑی تو بین کا باعث ہے اگر در حقیقت میں ویباہی ہوں جیسے آپ مجھے گمان کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں اورا گرمیں ویسانہیں جیسا آپ مجھے کہتے ہیں تو ..... آپ انسانی ہلاکت بلکہ خدائی عذاب، ہیضہ یاطاعون یادیگرو ہائی امراض یا آفت ارضی یا ساوی ہے میری زندگی میں آپ پروارونہ ہوتو میں خدا تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ میرا ما لک سمیع وبصیرتم کو نابود کر دے۔ای لیے تیری بارگاہ مقدی میں عرض کرتا ہوں کہ میرے اور مولوی ثناء اللہ کے درمیان حق کا فيملكرد \_\_ربناافتح بينناوبين قومنابالحق وانت خير الفاتحين .... (عبدالله غلام احده اايريل ١٩٠٢ء)

یہ ہیں مرزا صاحب کی من ما تگی مرادیں اور دیکھئے مولوی ابراہیم سیالکوٹی نے

مرزاصاحب سے واذ کففت بنی اسوائیل عنک اذجنتھم۔ کے متعلق دریافت
کیا جس کا ترجمہ ہی ہے ،اور جب میں نے بنی اسرائیل کوتھ سے روکا جب توان کے پاس
روشن شائیاں لے کرآیا۔ (سورۃ المائدہ آیت نمبر ۱۱۰) تغییر ابن عباس میں ہے۔ (اذھموا
ہفتلک) قوصلیب دینے کے کیا معنی ،خدا تعالی نے توان کو بچا کرآسان پر بھیجے دیا تم کہاں
سے لیتے ہوکہ وہ صلیب پر چڑھ گئے۔ مرزاصاحب الاجواب ہوکر خاموش ہوگئے۔ یہتی
مرزاکی نبوت والبامات کی بارش اور خدا تعالی کے ساتھ جمکلای۔ میری جماعت ک
سامنے ایک قطرہ سے دریا بین گیا (آریہ اور جدا تعالی کے ساتھ جمکلای۔ میری جماعت ک
مامنے ایک قطرہ سے دریا بین گیا (آریہ اور جما) اور یہاں مرزاصاحب کا دریا خشک ہوکر
مامنے ایک قطرہ ہوگیا اور خدا تعالی نے فر مایا اے مرزا تیرا تخت اس سے او نچا ہے۔ (ھیقۃ الوی صفیہ
کی روحانی مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا (انجام صفح ۱۱۱) خدا تیرے دشموسی صفح ۱۱۱) عالت بیداری
میں صفور ﷺ کے ساتھ جمروز جمکلام ہوتا ہوں (چشمہ سیحی صفح ۱۱۱) عالت بیداری
میں صفور ﷺ کے ساتھ جمکلام ہوتا ہوں (چشمہ سیحی صفح ۱۱۱) عالت بیداری

تعجب کی بات ہے کہ مرز اکو دشمنوں سے بار بار ظلست ہوئی ہر بار نادم ہوا مگر نہ خدا تعالی نے ہرروز کی ہمکلا می میں خردی .....نہ حضور نے حالت بیداری میں خردی اتنی جراکت ان لوگوں سے کہ مندرجہ بالا تذکرہ گزرا .....کذاب ومکار العنتی .....وغیرہ جو واقعات آنے والے تھے نہ خدا تعالی نے خردی۔ (بات یہ ہے کہ گذاب کے لیے تو لعنه الله علی الکا ذہین کا ارشاد کا فی ہے ) مگرا سکوچھوٹ ہولئے سے عار نہیں آتی۔

دراصل بات ہید کہ مرزا اور اس کے بعض رشتہ دار دہریے اور بے دین تھ۔۔۔۔۔ان کا ایمان ہی نہ تھا۔۔۔۔۔وہشریعت کے ساتھ نداق کرتے تھے۔۔۔۔مسلمان ٹھولے بھالوں کوا ہے داؤ چھ میں لا کر بیسہ بڑرنامقصود تھا۔۔۔۔۔اب مرزا کی حقیقت دیکھ لوآ مینہ مرزا صفی ۱۹۵۰ ۲۱،۷ ۲۱،۷ ملاحظہ ہو۔ براہین صفی ۹۵ پر طدانہ ابیات تجریر شدہ موجود ہیں ویکھ لیں انہاں مقد ۱۹۵۰ بر مذہب کو دیکھا چھانا کیں آئینہ مرزاصفی ۱۹۵۰ تکنید مرزامیں ۔ کہ (۱) پیشنگوئی انسان مقتل ہے کرسکتا ہیں چھڑبیں پایا اور صفی ۱۹۵۰ تکنید مرزامیں ۔ کہ (۱) پیشنگوئی انسان مقتل ہے کرسکتا ہے۔ (۲) اچھڑاوی غلطیاں انہیاء ہے ہوئی ہیں (ازالہ صفیہ) نہیوں اور محدثوں کی تمام پیشنگو کیوں کوصفائی ہے لازم جاننا جھوٹ ہے صفی ۱۳۲ (پی نہیں ہوتیں) یہا ہے آپ پر قیاس کرتا تھا۔ (۳) جیسے میری باتیں پی نہیں ہوتیں ویسے ہی انہیاء کی باتیں پی نہیں ہوتیں ویسے ہی انہیاء کی باتیں پی نہیں ہوتیں (نعو فہ باللہ من ڈالک) خدا کے وعید کا پورا ہونا ہموجب نصوص قر آئی وحدیث لازمی نہیں (ھیقۃ الوی صفی ۱۳۸۹) بھی بیشنگوئی پوری نہیں ہوا کرتی ۔ استعارات کا راگ ان پر غالب ہوتا ہے (ازالہ صفی ۱۳۳۹) (۳) بھی خدا وعدہ کرکے پورانہیں بھی کرتا ہوا تھا۔ گونانی وظلاف وعدہ کرنے والا کہدرہے ہیں)

یہ حالت مرزا کی تھی اور یہ عقیدہ تھا۔اب آپ مرزا صاحب کے خاندان کی زمینداری کا نمونہ ملاحظہ فرمائے ۔مرزا صاحب''فرمائے'' بیں کہ (۱) مرزا امام الدین ہماری برادری کا تھا۔وہ آریہ ہماج میں داخل ہوگیا (سرمئے چیٹم آریے سخی ۱۳۶)

(۲) بقول مرزامیر ہے بہنوئی کا خالدزاد بھائی عیسائی ہوگیا تھا(البریہ سام ۱۳۳۳) بقول مرزاصاحب بیفریق مخالف جن میں سے مرزااحمد بیک بھی ایک تھا اس عاجز کا قربی رشتہ دارتھا مگر دین کے سخت مخالف تھے(صفحہ ۴۰)اور ایک الن میں سے عداوت میں اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ کواوررسول کے کوعلانیہ گالیاں دیتا تھا اور اپنا مذہب دہریہ رکھتا تھا۔ (شاید مرزاصا حب کواس سے دلی عداوت ہوگی ورند مرزاصا حب کب دیندار تھے)اور بیسب مجھ کوم کارخیال کرتے تھے اور نشان مائے تھے اور صوم وصلوۃ اور عقائداسلام پڑھٹھا کیا کرتے تھے( آئینہ کمالت صفحہ ۳۲۰)مرزا کی قوم کولیڈری کا بڑا شوق تھا۔

تقر کیفیت ہے مرزا صاحب کی اورآ پ کے خاندان کی مرزا صاحب کے اقوال ،مرزاصاحب کے اخلاق ،مرزاصاحب کی جالا کیاں ،مرزاصاحب کی انبیا ،خصوصاً عیسیٰ کی گشاخیاں اور اہلیت کی ہے اوبیاں اور علمائے حق اور مسلمانوں کے حق میں ہے با کیاں اور نایا گیاں بیان گرنا درست نہیں منصف مزاج انسان انصاف کرسکتا ہے۔ کہ مرز ا صاحب نبوت کے لائق تھے یا جو کچھان کے مخالفوں نے خطابات ، مرزا صاحب کوعطا فرمائے ہیں ان کے لائق ہیں یاا پنی منہ ما تگی دعا کے قابل ہیں بلاشبہ وہ بدتر از شیاطین اور ملعون تر از ملاعین ہیں ،روسیا ہی اور رسہ درگر دن و پھا ہی وغیر وکس بات کے مرزا صاحب قابل میں اپس آب این انصاف سے ان کوخطاب و یجے میں تو ناقل تھا جو کتب و حالات ے معلوم ہوا۔اور جو کچھ مرزاصا حب نے محمدی بیگم کے خاندان کے حکمات ول سوز بیتے یا مولوی ابرا ہیم ،مولوی ثناءاللہ ،مولوی عبدالحق ،مولوی محرحیین بٹالوی یادیگر علمائے مجم وعرب کے فتو کی اور تھم مرز اصاحب نے سنے اور آتھم کے رفقا کے لعن طعن سنے وہ تو مرز اصاحب جانتے ہیں اور ان کے رفقا اور جو کچھ حضرت پیرمبرعلی شاہ اور حضرت پیر جماعت علی شاہ ، مفتی غلام مرتضٰی ودیگرعلائے کرام نے ءمرزا کوشکستیں دیں وہ مطبوع موجود ہیں۔

اب خداتعالی ہے دعاہے کہ مرزائی ،احمدی ،قادیا نیوں کوخداتعالی ہدایت کرے وہ تعصب کی پٹی ا تارکر صراط متنقیم پرآ کر خاتمہ بالخیر کی سعی کریں اللہ تعالی سب کوتو فیق عطا فرمائے ۔ نوت خاص: میراد نیاوی نزاع کسی قتم کا مرزاصاحب بیاان کی جماعت ہے ہرگز نہیں اور مذکوئی عداوت ہے لوگوں کی آگہی کے لئے یہ چند سطور کلھیں راہ راست پر لانا اس ہادی برحق کا کام وانعام ہے۔

# خلاصه مذہب قادیانی کابیہ

ا....قرآن مجير كُفْل اتارنا مثلا: انا انزلناه قريبامن القاديان.

٢..... نيخ زمين اوراً سان بنانا \_

۳....جنبور ﷺکے معراح جسانی کا منکر ہونا۔قرآن مجید کو اپنے منہ کی ہاتیں بتانا(اشتہارکیکھرام مارچکام)

٣.....فرشتے وکواکب کا نام تصور رکھنا۔

۵....فرشتوں کازمین پر نداتر نا۔

٧.....انبياءعليهم السلام كاكاذب بتانا (ازاله صفى ٦٢٧)

٤ .... حضور القيفي كي وحي كوغلط كهنا - جيس ملح حد بيبير كي خواب كوغلط كها -

٨.... يوسف القين نجار كا بيناعيسي القين كوكهنا ..

9....حضرت مریم اورعیسی انگھ کے خاندان کی تو ہین کرنا۔'

ا ....ا ہے باپ کی مجد کو مجد الحرام کے برابر مجھنا۔

اا....معجزات كومسمريزم كهنا\_

١٢.....برايين احمري كوخدا كا كلام كبنا\_

١٣....ا ہے آپ کوسچار سول و نبی کہنا۔ ( دافع البلاء صفحہ ١١)

(۱۴) این آپ کوخدا تعالی کی اولا د کہنا۔

۵.....ابن مریم کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ یہ ہے خلاصہ بطور نمونہ ورنہ اس کا ند بہب بچر پوج ہے۔ MAN DO STATE OF THE STATE OF TH



# مَضرِثَ عَلاَمَه تاج الدين احمد تاج عرفاتی (سابق ایدیراخبار ہنر، لاہور)

- ٥ كالات زندكي
- ٥ رَدِقاديانيث

tou of the state o

### حالات زندگی:

علامہ تاج الدین احمہ تاج عرفانی اپریل ۱۸۸<u>۰م اس میں لا ہور میں پیدا</u> ہوئے۔ والد ماجد کا اسم گرامی مولوی محمہ بخش تھا۔ علامہ تاج عرفانی نے پرائمری پاس کرنے کے بعد تحکیم محمد نواز خال منور سے فاری کی کچھ کتابیں پڑھیں اور ان سے شعر و شاعری کا ذوق بھی پایا۔

علامہ تاج عرفانی نے ۱۲ سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کردیے تھے۔حضرت علامہ تاج الدین عرفانی دبستان فن شعر میں ایک با کمال شخصیت تھے۔ قدرت کی طرف سے فی البدیمہ شعر کہنے کا ماہرانہ ملکہ آپ کی فطرت میں خاص طور پرودیعت شدہ تھا۔ آپ اپنی خدادا صلاحیتوں کے سبب ہم پیچیدہ موضوع پرمشکل ترین زمین میں بے تکلف ہوکرلکھ لینے میں ایک کامل واکمل شاعر تھے۔

حضرت علامہ تاج عرفانی نے اوائی ہے کر <u>1919ء تک تقریباً دس (ماہوار،</u> ہفتہ واراور یومیہ )رسالے اورا خبار جاری کئے جن میں انحجہ و بقتیل ناز، امام، ہنٹر، نشتر اور انوارالاعظم جیسے مشہورا خبار ورسائل ہمی شامل ہیں۔ ان میں شریعت اور طریقت کے متعلق مضامین شائع ہوتے متھے۔

حضرت علامہ تاج عرفانی نے اوائل شاب ہی میں حضرت امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری قدس سرہ العزیز کے دست اقدس پر بیعت کر کی تھی۔ آپ کو حضرت امیر ملت سے نہایت عقیدت ومحبت تھی۔ آپ نے حضرت امیر ملت قدس سرہ ک شان میں قصائد بھی لکھے۔

فخر ملت سید حبیب مدیر روز نامه'' سیاست' الا مور نے ایک مرتبدایک جلے میں

دوران خطاب حضرت تاج الدین عرفانی کے نام کے ساتھ لفظ ''علامہ'' کا استعمال کیا۔ حضرت علامہ تاج الدین عرفانی نے بھرے جلے میں سید حبیب کوٹوک دیا۔ اس جلے کی صدارت حضرت امیر ملت قدس سرہ فرمارہ ہتھ۔ حضرت امیر ملت نے نہایت جوش کے ساتھ فرمایا کہ''نہیں نہیں ، ضرور''علامہ'' ہی کہو''۔ اس پر سید حبیب نے کہا کہ لیجئے صاحب! اب قرآ پ مستند علامہ'' ہوگئے۔

حضرت علامہ تاج الدین عرفانی نے '' درۃ التاج'' کے عنوان سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک طویل قصیدہ بھی کہا ہے جس سے حضرت علامہ کی دربار رسالت ممآب صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے ہے

ہو نگاہ خیر اے شہنشاہ خیر الامم کھول دے میرے کئے گنجینہ لطف وکرم

### رد قادیانیت:

ردقادیا نیت پرآپ نے ایک رسالہ بعنوان'' تہذیب قادیا نیت'' تحریر فرمایا ہے۔ ادارہ سلسلہ عقیدہ ختم نبوت کی تیزھویں جلد میں اے شامل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ کی وفات ارزیقعدہ ۸ ہے۔ ایر کی 1989ء پروز پیر ہو کی اور قبرستان میانی صاحب لا ہور میں ای روز احاطہ حضرت طاہر شاہ بندگی علیہ الرحمة میں سپر دخاک ہوئے ۔ محقق دوراں ، استاذی ، حکیم ملت حضرت حکیم محمر موئی امر تسری نے یہ قطعہ تاریخ وصال کہا:

گائے دنیا ہے آہ تاج الدین محمد میں بڑی شان شاعری جن کی

ان کی تاریخ موت لکھ مویٰ 'تاج عرفانی، عارف ربی'' ماخوذاز تذکرہ شعرائے جماعة پید مصنفہ: محمد صادق علی قصوری، برج کلال ضلع قصور۔



# تكهذيب فاديانئ

(مطبوعه انجمن حامی اسلام ، لا ہور )

-= تَعَنِيْفُ لَطِيْفُ ==-

مَضرِث عَلاَمَه تاج الدين احمد تاج عرفاتن

(1301 - 1378 مربطابق 1884 - 1959 م

(سابق ایڈیٹراخبارہنٹر، لاہور)

tou of the state o

# بسم الله الرحمٰن الرحيم ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں رسوا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

ہیں معلوم مسلمانوں کی عقلوں پر کیوں پتھر پڑا گئے ہیں۔اوران میں اپنے اور بگانے کی کیوں تمیز نہیں رہی اور ان میں کیوں وہ حقیقی بصیرت نہیں رہی کہ جس سے حق وباطل کی پیچان ہو سکے!افسوں ہے کہ بیانہیں اوگوں برظلم وستم کرتے ہیں کہ جوان کے سیج خیرخواہ ہیں۔آ ہ!بیانبیں لوگوں کے دل دکھاتے ہیں کہ جوان ہے دل سے محبت کرنا جا ہے ہیں۔آہ! یہ بچ فہم مسلمان انہی مسلمانوں کو ہدف تیر ملامت بناتے ہیں کہ جوان کو جاہ صلالت میں گرنے ہے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آہ!ان مسلمانوں کی آتکھیں ظاہری چىك د مك سے خيره ہوگئى ہیں ۔ آ ہ!ان مسلمانوں كےدل ود ماغ ظاہرى شيپ ٹاپ، بناوٹ تصنع ،عیاراندلفاظیوں نے ایسے مکدر کردیئے ہیں کدر حقیقت وصداقت کی طرف ماکل ہی نہیں ہوتے۔آ ہ!ان مسلمانوں کے جانی دشمن۔آ ہ!ان مسلمانوں کے اخلاقی دشمن۔آ ہ!ان مسلمانوں کے ایمانی دشمن نے انہیں مسلمانوں کو بدترین سے بدترین مغلظات سنا کیں توبیہ مسلمان خوش ہوتے ہیں ان کے مذہب ایمان واخلاق پر مکروہ و کمینہ جملے کئے جا کیں تو یہی مسلمان اینے دشمنوں کی داہے، درمے، خنے، قلم امداد کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی تحریروں کوجن میں غلیظ اور گندی گالیاں بھری ہوں بیمسلمان معرفت و حقیقت کے دفتر مجھتے ہیں۔

دشمنان اسلام کی ان تحریروں کوجن میں مسلمانوں کو کافرینایا جائے اور مکذبین

آیات الہی لکھا جائے بیمسلمان اس خالمانہ اور پاجیانہ فعل کوخدمت اسلام ،اشاعت اسلام، اورتبلیخ اسلام کے خطابات دیتے ہیں۔اگر تیج ہمدردان اسلام ان ہفوات کا ذبہ، ان خرافات فاسدہ،ان مغلظات فاحشہ کوسن سن کر تنگ آ جا تھیں اور فطرت انسانی کے مقتضیات ہے مجبور ہو کر کوئی خفیف ہے خفیف اور نا معلوم سانمکین لفظ بھی لکھ دیں تو یہ برائے نام مسلمان جارے گلے کا ہار ہو جاتے اور جمیں دنیا بھر کا بداخلاق ،دنیا بھر کا بد تہذیب، دنیا بھر کا پھکڑ باز، دنیا بھر کا بدزبان بنادیتے ہیں۔

کیا یہ بھی کوئی تبہت ہے۔کیا یہ بھی کوئی افتر اے کہ مرزا قادیانی مدی مہدویت ومسحیت ونبوت ورسالت والوہیت نے اسلام میں کیسا ضررانگیز تفرقد وفتنهٔ عظیم بریا کیا ہے۔مرزا قادیانی نے قرآنی احکام کے حرت کے خلاف کیا۔ قرآنی آیات کی من مانی تاویلیں كيں \_قرآنى آيات ميں الفاظ كى كى وبيشى وتغير وتيدل كيا \_جس اوالوالعزم رسول ﷺ كى صداقت وہزرگی کی قرآن شہادت دے ای رسول ﷺ کومرزا قادیانی جیوٹا کیے۔اس اوالوالعزم رسول ﷺ کے خاندان کی نسبت مرزا قادیانی گندہ دبانی سے پیش آئے کہ جس کے تقدس ویا کیزگی کا قرآن مجید معترف ہو۔ای اوالوالعزم رسول کی کتاب کومرزا قادیانی یبود بوں کی کتاب طالمود کا سرقہ اوراس کی تعلیم کوعقل و کانشنس کے خلاف بتائے کہ جس کی نسبت قرآن مجید فرمائے کہ''ہم نے دی عیسیٰ کوانجیل جس میں نوراور مدایت ہے''۔حضرت محمر مصطفی ﷺ کی ذات یاک اور آپ کے فہم وفراست بر مرزا قادیانی نے نایاک اور ناشا ئستہ حملے کئے۔اورآپ پرآپ سے غلطیوں کے سرز دہونے کاشر مناک انزام لگایا۔ صحابه کرام توایک طرف انبیاء علیه، دساد ، سے اپنے آپ کوافضل بتا دیا اور ان کی تو بین کی ۔علمائے اسلام سادات کرام اور مشائخ عظام کوالی الی فخش اور گندی گالیاں

دیں کہ خدا کی پناہ۔ گرافسوں صدافسوں کہ ہمارے مسلمان بھائی ان تمام فواحثات کواخلاق وتہذیب کا بہترین ذخیرہ بجھتے ہیں۔ اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو ہمارے مسلمان بھائی بتا کمیں کہ آپ کے مرزاصاحب قادیانی کے مندرجہ ذیل معارف وحقائق ودقائق کیا معنی رکھتے ہیں۔ آج ہم مجبور ہوکر اور تنگ آکران کورباطنوں کودکھانا چاہتے ہیں کہ جس شخص کوتم بہت بڑا مہذب وشائشتہ اور اخلاق فاضلہ کا گرانڈیل مجسمہ تجھتے ہووہ مسلمانوں کوکن نا پاک الفاظ سے یادکرتا ہے۔ اور دینیا میں اس سے بڑھ کرکوئی بداخلاق، بدتہذیب، بدزبان اور گندہ وہاں نہیں ہوسکتا۔

## مرزا قادیانی کےاخلاق کانمونہ ردیف اور

الف) اے بدذات فرقہ مولویان! هم فے جس ہے ایمانی کا پیالا پیاوہی عوام کالانعام کو بھی
پلایا، اندہیرے کے کیڑو، ایمان وانصاف ہے دور بھا گنے والوں، اندھے نیم دہریہ، ابو
لہب اسلام کے دشمن، اسلام کی عارمولویوں، اے جشکل کے وشق اے تابکار، ایمانی روشی
سلوب ہوئے، احمق مخالف، اے پلید دجال، اسلام کے بدنام کرنے والے، اب
بدبخت مفتریو، انمی، اشرار، اول الکافرین، اوباش، اے بدؤات، خبیث، دشمن اللہ اور رسول
کے، ان بیوقوفوں کے بھا گئے کی جگہ ندر ہے گی اور صفائی ہے تاک کث جائے گی۔
ب) ہے ایمان اندھے مولوی، پلید طبع پاگل بد ذات جھوٹا، بدگوہری ظاہر نہ کرتے، ب
حیائی ہے بات بڑھا تا، بددیانت، ہے حیاانسان، بدذات فتذائیز، بدقسے منکر، بدچلن،
بخیل، بداندیش، بدخن، بدبخت قوم، بدگفتار، بدباطن کنتہ چین، باطنی جذام، بخیل کی سرشت
والے، بیوقوف جابل، بیہودہ، بدعلاء،

ت) تمام دنیا ہے بدتر ، تنگ ظرف ، ترک حیا، تقویٰ ودیانت کے طریق کو بھلی چھوڑ دیا ،

ترک تقویٰ کی شامت ہے ذات پہنچ گئی ، تکفیر ولعنت کی حیما گ منہ ہے نکا لنے کے لئے۔

ث) تُعلب (اومرُ ي جيے )ثم اعلم ايها الشيخ الضال والدجال البطال\_

ج) جھوٹ کی نجاست کھائی ،جھوٹ کو گوہ کھایا، جاہل،وحشی ، جاد ہُ صدق وثواب ہے منحرف ودور ، جعلساز ، جیتے ہی مرجاتا ، چوہڑے چمار۔

ح) حمار، حقا، حق ورائتی ہے مخرف، حاسد، حق پوش،

خ) خبیث طبع مولوی جو یمودیت کاخمیرای اندرر کھتے ہیں، خزیرے زیادہ پلید، خطاکی ذلت اپنی کے مند پر، خالی گدھے، خاین، خیانت پیشہ، خاسرین، خالبیته من نور الرحمٰن، خام خیال، خفاش۔

د) دل کے مجدوم، دجوکا دہ، دیانت ایمان داری، رائ سے خالی، دجال دروغ گو، ڈوموں کی طرح مسخر ہ، دیٹمن سےائی، دیٹمن قرآن، دلی تاریکی۔

ذ) ذلت کی موت، ذلت کے ساتھ پر دہدری «فلت کے سیاہ داغ ایکے منحوں چبروں کو سوروں اور ہندروں کی طرح کر دینگے۔

د)رکیس الدجالین ،رلیش سفید کومنا فقانه سیابی کے ساتھ قبر میں لے جا نکینگے ،روسیاہ ،دو باہ باز ،رکیس المتصلفین ،راس المعتدین ،راس الغاوین ۔

ز) زبرناك ماد عوالي، زنديق، زوركم يفشوالي موحى الغرور.

من) حیائی چھوڑنے کی اعنت انہیں پر بری ، سفلی ملاء بے بھر، سیاہ دل مشر، پخت بے حیا ہوگا جواس فوت العادت سلسلہ ہے انکار کرے ، سیاہ دل فرقہ کس قدر شیطانی افتر اوّل ہے کام لے رہا ہے ، سادہ لوح ، سابلسی ، سفہا ، سفلہ ، سلطان الکیر مین اللذی اصاع دیند ہالکبو و تو هین ، سگ بچگان ۔ ش) شرم وحیاء سے دور، شرارت وخباشت، شیطانی کاروائی والے، شریف از سفله نمی تر سد بلکهان مفلکن اومیرسد، شریر مکار، پیخی ہے بھرا ہوا، شیخ نجدی۔

ص) صدرالقتاة نبوش صدرك ضربه، ومريك رباني بحاء وماء۔

ض) ضال ، ضروهم اكثر من ابليس العين\_

ط) طالع منحول، طبتم نفسابالغاء الحق و الدين\_

ظ) ظالم غلمانی حالت په

ع)علماء السوء،عداوت اسلام، عجب ديندار والے،عدوالعقل والنھی، عقارب، عقب الكلب،عدودها.

غ)غولالانحوى،غدارىرشت،غالى،غافل ـ

ف فیمت یاعبدالشیطان،فریبی فن عربی بره،فرعونی رنگ ـ

ق) قبريس باول لاكائ بوئ ،قست قلوبهم كماهى عادة .....،قد سبق الكل في الكذب و المين ـ

ک ) کتے ،،کینہ پروراور پلید فتنے والے،کمینہ، کہماہ (مادرزاد اندھے)، کج دل قوم،کوتاہ نظر،کھویڑی میں کیڑا، کیڑوں کی طرح خود ہی مرجاؤگ۔

**گ**) گدما، گندے اور پلید فتوے والے، گندی کاروائی والے، گندی عادت، گندے اخلاق، گندہ دہانی، گندےاخلاق والے ذلت سے غرق ہوجا، گندی روج۔

**ل**)لاف وگذاف دالے،لعنت کی موت۔

م) مولویت کوبدنام کرنے والوں مولویوں کا مند کالاکرنے کیلئے ،منافق مفتری، مورد غضب ،مفسد مرے ہوئے کیڑے ، مخذول ، مجور، مجنون درندہ ،مغرور ،منکر ، مجوب ،مولوی مگس طبینیت ،مولوی کی بک بک،مر دارخوارمولویوں۔

ن بخاست نہ کھاؤ، نااہل مولوی ناک کٹ جائے گی، ناپاک طبع لوگوں نے، نابینا علاء، نمک حرام ،نفسانی ، ناپاک نفس ، نابکار قوم ابھی تک حیاء شرم کی طرف رخ نہیں کرتی ، منہ کالا ہوا ،نفرتی وناپاک شیوہ ، نادان متعصب ، نالائق ،نفس امارہ کے قبضہ میں ، نااہل حریف،

نجاست ہے جرے ہوئے ، نا دانی میں ڈو بے ہوئے ، نجاست خواری کا شوق۔

و)وحشی طبع،وحشیانه عقا کدوالے۔

پامان ، بالكين ، مندوزاده -

ى) يك چيثم مولوى، يهود مانة تحريف، يهودى سيرت، ماايهاالشيخ الضال والمفترى البطال، يهود ك علماء، يهودى صفت وغيره (عصال مويل)

ہم ایڈیٹر صاحب اخبا دہفت لا ہور کے ممنون ہیں کدانہوں نے بھی مرزائیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے مرزا صاحب کی بدنہ بانیوں کی ایک طویل فہرست اپنے اخبار میں شائع کی ہے۔ جس میں سے چند اقتباسات جم بھی درج کرتے ہیں۔ چناچہ مرزاصاحب یادریوں کی نبیت لکھتے ہیں۔

پادر یوں نے شرارتوں پر کمر ہاندھی، شوخی ہے ناچتے گھرے،ان کے نہایت پلید اور بدذات لوگوں نے گالیاں نکالیس .....لعنت ہےتم پراگرندآ وّاور مزے گلے مردہ ( صنرت سی اللیہ ہے) کامیرے زندہ خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔

مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کی نسبت در فشانی ملاحظه ہو۔

خاص کرر کیس الد جالین عبدالحق غزنوی اور اس کا گروہ علیہ م ا نعال لعن الله الف الف موقداے پلید و جال پیشگوئی تو پوری ہوگئ۔

# صوفیائے کرام کی نسبت مرزاصاحب کی گلفشانی

🧦 ابعض جاہل سجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ ۔ یہ سب شیاطین الانس بیں جس قدرفقراء میں ہے اس عاجز کے مکفر یا مکذب ہیں وہ تمام اس کامل نعمت مكالمهالبير ويصيب بي اورمض ماوه گواورژا ژخاب '-

پچرایک جگه مولوی عبدالحق غزنوی مولوی محرحسین بٹالوی مولوی احمرالله وثناءالله امرتسر کی نسبت مرزاصا حب فرماتے ہیں پیچھوٹے ہیں''اور کتول کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں''۔اب تک تو آپ نے صرف نثر ہی ملاحظ فر مائی ہے۔اب ذرا قادیانی نظم بھی ملاحظ فرمائے:

اک سگ دیواند لودیاند میں ہے۔ آج کل وہ خرشتر خاند میں ہے بد زبال بد گوہروبدذات ہے اس کی نظم ونثر وابیات ہے آدمیت سے نہیں ہے اس کو پس ہے نجاست خواروہ مثل مگس بخت بدتہذیب اور منہ زور ہے منہ کیا تکھیں ہیں مگر ول کور ہے حق تعالی کا وہ نافرمان ہے آدی کا سے کوہ شیطان ہے چنتا ہے بیبودہ مثل حمار بھونکتا ہے مثل سگ وہ باربار مغز لونڈیوں نے لیا ہے اس کا کھا کہتے کتے ہوں گیا ہے یاؤلا کچھ نہیں تحقیق پر اس کی بسرا اس کا اک استاد ہے وانا کہا دوغلا استاد اس کا پیر ہے اس کی صحبت کی یہ سب تاثیر ہے جہل میں ابو جہل کا سردار ہے بولہب کے گھر کابرخوردار ہے سخت دل غردو یاشداد بے جانور بے یا کہ آدم زاد ہے

ے وہ نابیا یا خفاش ہے مخرا ہے منہ پھٹا اوہاش ہے وہ مقلد اور مقلد اس کا پیر پھر محدث بنتے ہیں دونوں شریر اس کو چڑھتا ہے بخاری سے بخار پھیرتا ہے اس سے منہ اب نابکار شورہ پشتی اس کی ہر ہر رگ میں ہے جس طرح سے زہر ماء وسک میں ہے بائے صد افسوس اس کے حال پر لاکھ لعنت اس کے قبل وقال پر آدی سے بن گیا برتر ذلیل مل گیا کفار سے وہ بے دلیل آدی سے بن گیا برتر ذلیل مل گیا کفار سے وہ بے دلیل وہ یہودی ہے نصاری کا معین پارری مردود کا ہے خوشہ چین بہت سے شعرچھوڑد کے جی جی جن میں سعدی لودیا نوی کی ای قتم کے مہذب

قادیانی لڑی کے ہے آواضع کی گئی ہے۔ پھر عام مولویوں کی طرف متوجہ ہو کر لکھا ہے:

ہواگر غیرت تو وہ مرجا کیں سب ورنہ ہوگا لعنتی ان کا لقب
وہ بطالی فتنہ گر آوے ذرا شکل اپنی آکے دکھائے ذرا
آکیں اب لودیانہ کے سارے شریر اور وزیر آباد کا آگے ضریر
اب وہ افغانی کہاں ہے بد لگام وہ رسل بایا کہاں ہے عقل خام
احمد اللہ ہم بہل ہے کہاں؟ ساتھ لاوے اپنے شاگرد جوال
بویڑاں کا کھیوڑہ آئے اوھر بینکنا مدت ہے ہا نند خر
اب مقابل ہو رشید کج اوا کرتا رہتا ہے جو بدگوئی سدا
اب مقابل ہووے بھوپالی بشیر ہو گیا مردود وہ خاسر جس کا پیر
مولوی اور پیرزادے آئیں کل جو بچاتے ہیں بہت مدت سے غل
مولوی اور پیرزادے آئیں کل جو بچاتے ہیں بہت مدت سے غل
جو نہ آوے خت بے غیرت ہے وہ اور بڑا حق پوش وبے عزت ہے وہ

حیلہ بازی سے نہ اب روپوش ہوں گونگے شیطاں ہوں اگر خاموش ہوں ہوں جو کہ بھاگے اس پہ لعنت صد ہزار اس سے جو بھاگے اس پہ لعنت صد ہزار اس سے جو بھاگے ہوں کا تار دیود ہے گر مقابل آئے تو مارے گئے اور اگر بھاگے تو پھٹکارے گئے فوک اور اگر بھاگے تو پھٹکارے گئے فوک اور بندر شبھی بن جاؤ گے اپنی کرتوتوں کا بدلہ پاؤ گے کوئی کوؤی کا ور بندر شبھی بن جاؤ گے اپنی کرتوتوں کا بدلہ پاؤ گے کوئی کوؤی کا ور اولاد بی مر جائی گی نامرادی یوں کسی پہائے گی آل اور اولاد بی مر جائی گی فامرادی یوں کسی پہائے گی آل اور اولاد بی مر جائی گی وعاء

جس قدر یہ مولوی بیں نابکار یا ہدایت دے انہیں یا ان کومار برعدو دین کا کر خانہ خراب آسانی بھیج تو ان پر عذاب دنیا بجر کے مہذ ہو! اب ذراحضرت کے الفلیکا کی نسبت بھی مرزا قادیانی پاکیزہ اور مہذب الفاظ ملاحظ فرماؤ۔ اور شرم کرو کہ ایک اوالوالعزم رسول کی مرزا کس طرح تو بین کرتا ہے۔''میج کے حالات پڑھوتو صاف معلوم ہوگا کہ شیخص کبھی اس لائت نہیں ہوسکتا کہ نی بھی ہو''۔

''پس ایسے ناپاک خیال اور متنگیر اور راستبازوں کے دشن (مسیح) کو ایک بھلامانس آ دی بھی قرار نہیں وے سکتے۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیا جائے''۔ پھر لکھتا ہے۔ ''پورانا تواں اور بے علم تھا۔ اس کی راستبازی میں کلام ہے''۔ پھر مرزاصا حب کی النظامیٰ لا کی نسبت فرماتے ہیں۔''وہ ایک لڑکی پرعاشق ہوگیا۔ جب استاد کے سامنے اس کے حسن وجمال کا تذکرہ کر جیٹھا تواستادنے اسے عاق کردیا''۔

''مریم کا بیٹا کشلیا کے مٹے ہے کچھزیادہ وقعت نہیں رکھتا''۔''مسیح التَّلَیْ کُلا کی راستبازی اینے زمانہ میں دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوئی۔ بلکہ یجی نبی کو اس پرفضیات ہے کیونکہ وہ شراب نہ پتیا تھا۔اور جھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر ا پی کمائی کے مال ہےاں کے سر پرعطر ملاتھا۔ یا کوئی بےتعلق جوان عورت اس کی خدمت كرتى تقى "-" آپ كوكسى قدر جھوٹ بولنے كى عادت تقى" \_ آپ كاايك يہودى استاد تھا \_ يا تو قدرت نے آپ کوزیر کی ہے کچھ حصہ نہیں دیا تھا اور بااستاد کی پیشرارت ہے کہاس نے آپ کومحض سادہ لوح رکھا۔ بہر حال آپ علمی اور مملی قو کی میں بہت کیجے تھے۔ای وجہ ہے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے بیچھے چلے گئے۔آپ کواپنی زندگی میں تین مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آب ای الہام سے خدا سے منکر ہونے کے لئے تیار ہو گئے تھے۔انہیں حرکات ہے آپ کے حقیقی جمائی آپ ہے سخت ناراض رہتے اوران کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے اوروہ ہمیشہ جا ہے رہے کہ کسی شفاخانہ میں آپ کا علاج ہو۔آپ کا خاندان بھی نہایت یا ک اور مطہرے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسبی عور تیں تھیں جن کےخون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا تنجریوں ہے میلان اورصحت بھی شائدای وجہ ہے ہو کہ جدی مناسبت درامیان ہے''۔

ہم پراعتراض کرنے والے مسلمانوں! اور ہمیں بدنام کرنے والے مسلمانوں! اور ہمیں بدنام کرنے والے مسلمانوں! ہمارا ول وکھانے والے مسلمانوں! یہ مندرجہ بالا الفاظ ایک مختفر سائمونہ ہے' قادیاتی مہذیب کا''۔ اور مختفر ساخا کہ ہے قادیاتی اخلاق کا۔ اور ایک مختفر ساچ ہہے قادیان کے پاکیزہ مہذب اور لڑیچ کا۔ ہاں ہاں یہ آپ کے فرضی مبلغ اسلام کمال الدین مرزائی۔ مولوی محمولی ایم اے ، اور مولوی صدر الدین کے بیرومرشد بلکدان کے نبی اور رسول کی بدز بانی کا نمونہ ہے۔ کیا کمال الدین وغیرہ کوان گالیوں وغیرہ سے اتفاق نہیں؟ ہے اور ضرور ہے۔

للدفر مائے کہ اگر جمارے قلم سے اس تتم کا ایک لفظ بھی نگل جائے اور ہم بھی مرزا صاحب کی داویوں اور نانیوں کی نبیت وہی الفاظ استعال کریں۔ جو اس نے مسے النظیم لا کی نسبت استعال کے ہیں۔ تو آپ ہمیں کن لفظوں سے یاد کریں گے۔لیکن شرم کی بات ہے کہ مرزا قادیانی یا اس کے مرید خواہ کیسی ہی گندہ دہانی اور بدزبانی سے پیش آئیں۔ مگر آپ کی تہذیب آپ کی شائنگی آپ کے اخلاق نہیں معلوم اس وقت کہاں فی النار ہوجاتے ہیں۔شیم! شیم!

اگر ہمارے قلم ہے بھن جذبہ کدافعت کی حالت میں کوئی معمولی سالفظ بھی نگل جائے تو آپ ہمارا گلا گھو نٹنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔اور ہمیں قابل گرون زونی و بھتی سمجھا جاتا ہے لیکن مرزا ئیوں کی بدتہذی و بداخلاقی و بدز بانی اور گندہ و بانی پرتم ٹس ہے مس نہیں ہوتے اور جمہیں ایساسانپ سوگھ جاتا ہے کہ گویا خبرے نباشد۔ بلکہ ایسے بدز بان فرقہ کی مالی امداد آپ بڑے ذوق وشوق ہے گرتے ہیں۔ میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ آپ کو میر سے صرف اس قدر لکھنے ہے کہ مرزا قادیا فی نے بدز بانی ہے کام لیا ہے نبایت صدمہ ہوگا۔ مگر مرزا قادیا نی نے جو گالیاں دی ہیں ان کا آپ کوا حیاس تک نہ ہوگا ہے

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں رسوا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا
اوراگر میں خلطی پر ہوں بعنی اگر آپ ابھی تک مرزائی فرقہ کی بدزبانی ، بداخلاتی
وگندہ دہانی سے واقف نہیں تھے اور اب واقف ہوگئے ہیں تو میں دیکھوں گا کہ آپ مرزائی
فرقہ کو کس طرح با یکاٹ کرتے ہیں؟ اور میں دیکھوں گا کہ کس فقد رمنصف مزاج لوگ ہیں
جواپنی خلطی کا اعتراف اور مرزائی فرقہ سے اپنی بیزاری کا علانے اظہار کریں گے۔ اور ملک
کے اخباروں میں یک زبان ہوکر بول اٹھیں کے کہ مرزائی فرقہ نبایت بدتبذیب فرقہ

# ہے۔ گرنگربعض بے دین اخبار تو پس ہر گزنوٹس نہیں گیں گے۔ مرزا قادیانی کاحمل

## مرزا قادیانی کےحاملہ ہونے کابطور پیشگوئی ذکر

و یکھتے مرزاصا حب خود کیا لکھتے ہیں اوران کو کس طرح عمل ہوتا ہے۔

ای واقعہ کوسورۃ مریم میں بطور پیشگوئی کمال تشریح ہے بیان کیا گیاہے کہ میسیٰ
ابن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فر داس امت کامریم بنایا جائے گا اور
پھر بعد اس کے اس مریم میں میسیٰ کی روح پھونک دی جائے گا۔ پس وہ مرمیت کے رحم میں
ایک مدت تک پرورش یا کرمیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا۔ اور اس طرح پردہ میسیٰ بن
مریم کہلائے گا۔ اور وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں ہے جوقر آن شریف یعنی سورۃ تحریم

میں اس زمانہ ہے تیرہ سو برس پہلے بیان کی گئی ہے۔اور پھر'' براہین احمدیہ'' میں سورۃ تحریم کے ان اُٹا یات کی خداتعالی نے خورتفیر فرمادی ہے۔قر آن شریف موجود ہے۔ایک طرف قر آن شریف کورکھواور ایک طرف براہین احمد بیکو۔اور پھرانصاف اورعقل اورتقویٰ ہے سوچو کہ وہ پیشگوئی جوسورۃ تحریم میں تھی یعنی ہیہ کہاس امت میں بھی کوئی فر دمریم کہلائے گا۔اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا۔گویا اس میں سے پیدا ہوگا۔وہ کس رنگ میں ''براہین احمد یہ' کے الہامات ہے یوری ہوئی۔کیابیہ انسان کی قدرت ہے۔کیا یہ میرے اختيار ميس تقااوركيامين اس وفت موجود تفاجب كدقر آن شريف نازل مور باتفاية اكدمين عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنانے کے لئے کوئی آیت اتاری جائے۔اوراس اعتراض ہے مجھے سبکدوش کیا جائے کہ تہمیں کیوں ابن مریم کہا جائے۔ اور کیا آج بیسا نیس برس پہلے بلکہ اس ہے بھی زیادہ میری طرف ہے یہ منصوبہ ہوسکتا تھا کہ میں اپنی طرف ہے الہام مراش کر اول اپنانام مریم رکھتا۔اور پھرآ کے چل کرافتر اے طور پر بیالہام بنا تا کہ پہلے زمانہ کی مریم کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روح پھوکگی گئی۔اور پھر آخر کارصفحہ۲۵۵ براہین احمد پیدمیں بیلکھ دیتا که 'اب میں مریم ہے عیلی بن گیا۔ پھر جیسا کہ براہین احمد بیے ہے ظاہر ہوتا ہے۔ دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش یائی اور پرد ومیں نشو و نمایا تار ہا۔ پھر جب اس بردو برس گزر گئے تو جیسا کہ' برا بین احمد یہ'' کے حصہ چہارم میں دری ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں تلفخ کی گئی۔اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا۔اورآخر کئی مہینے کے بعد جودس مبینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جوسب سے آخر ' فراہن احمد یہ' کے حصد جہارم ۵۵۱ میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں این مریم تھمبرا۔اورخدانے براہین احمد یہ کے وقت میں اس سرخفی کی مجھے خبر نہ دی حالا نکہ و وسب خدا کی وجی جواس راز پرمشتمل تھی میرے برنازل ہوئی اور برا بین احد سیمیں درج ہوئی۔ مگر مجھے

اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نددی گئی۔ اس واسطے میں نے مسلمانوں کاری عقیدہ
برائین احمد یہ میں لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد بیا انہا م ہوا (۔۔۔) یعنی پھر مریم کو۔۔۔ اس
عاجز سے جدر دزہ تند و بھجور کی طرف لے آئی۔ ایعنی عوام الناس اور جابلوں اور ہے بجھ علماء
عاجز سے واسطہ پڑا۔ بیا انہا م اصل میں آیات قرآئی ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ اور ان کی مال کے
متعلق ہیں۔ ان آیتوں میں جس عیسیٰ کولوگوں نے ناجائز پیدائش کا انسان قرار دیا ہے ای ک
نسبت اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم اس کو اپنانشان بنا کمیں گے اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی
اور الہا می عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مرادہوں۔ میری نسبت ہی کہا گیا ہے کہ ہم
اس کونشان بنا کمیں گے۔ اور فیز کہا گیا کہ بیون عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا۔ جس میں
لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی جن ہے اور یہی آنے والا ہے۔

(مرزاصاحب کی کتاب کشتی نوح بس ۴۸۲۴۵)

ہمارے انگریزی خوان مسلمانوں اور مرزائیوں کی جمایت کرنے والوں اور مرزا قادیانی کے لفط لفظ پرغور کرو۔اور پھر جواب دو کہ کیا مرزاصاحب کی مندرجہ بالاتح پرغلط ہے یاضیح ؟ کیا واقعی مرزاصاحب کا بیمل صیح ہے۔اور قرآن مجید میں مرزاصاحب کے متعلق اشارہ ہے کہاس کونشان بنائیں گے؟اور کیا آپ کا بھی بہی عقیدہ ہے۔شرم!

> خدائے قلم کی سرخ چھنٹ مرزاصاحب کے کرتہ پر مرزاصاحب پی کتاب''هقیقة الوحی'' کے صفحہ۲۵۵ پر لکھتے ہیں۔ دوسر متمثل میں میں میں اس

''ایک دفعہ میں طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشگو ئیاں کھیں۔ جن کا بیہ مطلب تھا کہ ایسے ایسے واقعات ہونے چاہئیں۔ تب میں نے وہ کا غذات پر دستخط کرانے کے لئے خدا تعالی کے سامنے پیش کئے اور اللہ تعالی نے بغیر

کسی تامل کے سرخی کی قلم ہے اس پر دستخط کئے اور دستخط کرتے وقت قلم کوچھڑ کا۔جیسا کہ قلم یر بیان زیادہ آ جاتی ہے تو اس طرح برجھاڑ دیتے ہیں ۔اور پھر دستخط کردیئے ۔اور مجھ براس وقت نہایت رفت کا عالم تفااس خیال ہے کہ کس قدر خدا تعالیٰ کامیرے پرفضل اور کرم ہے کہ جو کچھ میں نے جا ہاملا اور اللہ تعالی نے اس برد سخط کردیئے۔ اور اسی وقت میری آئکھ کھل گئی۔اوراس وقت میاں عبداللہ سنوری معجد کے جرے میں میرے پیر دبار ہاتھا کہ اسکے رو بروغیب ہے سرخی کے قطرے میرے کرتے اوراس کی ٹولی پر بھی گرے۔اور عجیب ہات میہ ہے کہاس سرخی کے قطرے گرنے اورقلم کے جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا۔ ایک سینڈ کا بھی فرق نه تفارا یک غیر آ دمی اس مالز گونبیں سمجھے گا اور شک کرے گار کیونکداس کوصرف ایک خواب کامعامله محسوس ہوگا۔ مگرجس کوروحانی امور کاعلم ہووہ اس میں شک نہیں کرسکتا۔اس طرح خدانیت ہے ہت کرسکتا ہے۔ غرض میں نے بیسارا قصہ میاں عبداللہ کو سایا۔ اور اس وقت میری آتکھوں ہے آنسو جاری تنے عبداللہ جو ایک رویئت کا گواہ ہے۔اس پر بہت اثر ہوا۔اوراس نے میرا کرنہ بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا جواب تک اس کے پاس موجودے''۔

مرزائی فرقہ کولم وعلم ایک بہت بڑا مجسمہ سیحے والور کیا ہیں آپ ہے یا خواجہ
کمال الدین بی اے، یا مولوی محمطی ایم اے، یا مولوی صدر الدین بی اے، یا مولوی حکمال الدین بی اے، یا مولوی مندرجہ بالاتحریر پرآپ کا ایمان ہے؟ اوراگرآپ اے
حق رکھتا ہوں کہ کیا مرزاصا حب کی مندرجہ بالاتحریر پرآپ کا ایمان ہے؟ اوراگرآپ اے
صحیح سبجھتے ہیں اور اے خلاف عقل قرار نہیں دیتے تو آپ بتا کیں گرگیا آپ نے
مرزاصا حب ہے بھی دریافت کیا تھا کہ آپ نے خدا کوکس لباس اور ہیئت ہیں دیکھا۔ کیا
خدااس وقت بوٹ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اور سر پرٹو پی تھی یا پگڑی۔ اور کرسی پر بیٹھا ہوا تھا یا
فرش پر۔ کسی کمرہ میں تھا یا ہوا ہیں معلق۔ آپ ہے بات جیت بھی کرتا تھا یا بالکل صدم بھکم

چپ چاپ بیشا تھا۔ اور جو پیشگو گیال اس وقت مرزاصاحب نے لکھیں وہ کن کن امور کے متعلق اور کتنے وقت میں آپ نے لکھیں۔ اور کس کو اکلٹی کے کاغذ پر لکھیں۔ کاغذ کارنگ کیا تھا۔ گئے کاغذوں پر لکھیں۔ اور کس روشنائی سے لکھیں۔ انگریزی قلم سے لکھیں یا دلی قلم سے ۔ اور خدا نے جس وقت وسخط کے اس وقت اس کے پاس کوئی قلمدان موجود تھا۔ یا صرف ہاتھ میں قلم اور میز پر کوئی دوات تھی۔ اور دوات کس قتم کی تھی۔ بلوری یامٹی کی۔ خدا کا قلم انگریز کی تھا یا دلیسی ؟ اور دسخط اقسام خطوط میں کس طرز کا تھا۔ اور ذاتی اساء میں سے دسخط تھا یا صفاتی میں سے تھا۔ اور جس وقت خدا نے دسخط کے اس وقت اس کی میز پر کوئی نائم میں رکھا ہوا تھا یا دلیوار پر کوئی کا اک تھی یا مرزاصاحب نے کلائی پرلیڈی واچ ہاندھی ہوئی تھی۔ کوئی تھا۔ اور قلم جھاڑنے میں ایک ایک سینڈ کا فرق نہیں ہوئی تھی۔ کے وقت نوٹ کرلیا ہوگا اس حیا اگر عبداللہ بیا تھی کے وقت نوٹ کرلیا ہوگا اس حیا کرتے متبرک سمجھا گیا گرعبداللہ کی ٹو لی کوشبرک کیوں نہ سمجھا گیا ؟

## مرزاصا حب كاخدا بأتقى دانت يا گوبر كا

لیجئے آپ کو مرزاصاحب کے علم وعقل کا ایک اور نمونہ دکھاتے ہیں۔ یعنی مرزاصاحب اپنی الہامی کتاب کے صفحہ ۵۵ پر لکھتے ہیں مجھے الہام ہوا ہے کہ'' ہمارارب عاجی ہے''۔(اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے) براہین احمہ بیر۔اصل الہامی عربی زبان میں مرزاصاحب کا بیہے۔

"اغفرو ارحم من السماء ربنا عاج" مرزاصاحب نے باجبتی اپی طرف سے لگادی ہے۔ لیکن چیرت توبیہ کے کمرزاصاحب فرماتے ہیں مجھے اس کے معنی معلوم نہیں ہوئے۔ ہھلاجس شخص پرخداکی وتی بارش کی طرح ہوتی ہواور جو شخص خدا ہے ہم کلام ہوئے

کا مدی ہووہ خدا ہی ہے اس کے معنی نہیں پوچھ سکتا۔ اگر وہ ایسانہیں کر سکتے تھے تو لغت کی کتاب ہی ہے عاج کا معنی معلوم کر لیتے ۔ لیکن میرزاصا حب کی عیاری اور چالا کی ہے کہ انہوں نے عاج کے معنی معلوم کر کے عمداً ظاہر نہیں گئے۔ گر لیجئے ہم ہی مرزاصا حب کے عاجی خدا کے معنی ہتائے ویتے ہیں۔ لفظ عاج کے معنی ہے۔

استخوان فیل، فاقد که جائے اونرم باشد،سرگین،کلمه بدان شتر انند، راه برمتلی ،

(منتخب اللغات بمنفية ٢٠٠١)

مرزاصاحب كعلم وعقل يررونا آتا ہے كدان كاخداباتمي دانت كا ب يا كوبر كفيش رشرم!

مرزاصاحب خداجھی ہیں،خداکے بیٹے بھی،خداکے باپ بھی!

جنانچے آپ فرماتے ہیں گہ'' میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خودخدا جوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں۔اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ میں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا۔ پھر میں نے کہا کہ ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے''۔ (آئید کمالات وغیرہ) (سوراخ وار برتن کی بھی انجھی کہی)

مرزاصاحب دافع البلاء ميں فرماتے ہيں كەخدانے مجھے خردى:

''انت منی بمنزلة او لادی،انت منی و انا منک'' تو مجھیں ہے ہاور میں تجھ میں ہے۔

قر آن مجید میں قادیان کا نام درج ہے چنانچہ مرزاصا حب فرماتے ہیں کہ جس روز الہام ندکورہ بالا جس میں قادیان

میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا۔اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کدمیرے بھائی مرحوم غلام قادرمیرے قریب بیٹھ کر ہا آ واز بلند قر آن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا۔انا انولناہ قریبا من القادیان۔تو میں نے س کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ بیردیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قر آن شریف کے دائیں صفحہ میں شائد نصف صفحہ کے موفعہ پر ہی الہامی عبارت ککھی ہوئی موجود ہے ۔ تب میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔اور تین شېرول کانام قرآن شريف ميل او از كے ساتھ لكھا ہوا ہے۔ مكه ، مدينه ، قاديان ، (ازاله اوبام) ناظرين! للدانصاف فرمايئے كەكيامندرچه بالاعقا كدوالافرقداس قابل ہے كدا ہے علم وعقل کا اہل سمجھا جائے۔ایسے بدزبان فرقہ کوایک مہذب اور شریف فرقہ کہا جا سکتا ہے۔ مگر ہاں جن اوگوں کی روحانیت مسنح ہو چکی ہے۔ایمان سلب ہو چکا ہے۔ د ماغ میں عقل کا مادہ نہیں رہا۔ یا فطرتا ہی کج فہم اور بےانصاف پیدا ہوئے ہیں وہ مرزائی فرقہ کی ہدز بانیوں کو ملاحظه کرتے ہوئے ۔مرزائی فرقہ کوعلم وعقل ہے مبراتح میروں کو پڑھتے ہوئے بھی مرزائیوں کی حمایت اور اعانت کریں گے اور جمیں الزام دیں گئے تم مرزائیوں کو گالیاں دیتے

## خواجه حسن نظامي اورمرز أمحمود احمدكي گاليوں كامقابليه

حال میں خواجہ حسن نظامی صاحب نے مرزامحمود احمد صاحب طاف مرزائے قادیانی کومباہلہ کا ایک چیننج دیا ہے جس کے جواب میں جناب صاحبز ادہ صاحب نے بہت بڑی شکایت کی ہے کہ خواجہ صاحب نے ہمیں ایک درجن گالیاں دی ہیں۔اور لکھتے ہیں۔ ماسوا اور گالیوں کے جوخواجہ صاحب نے دی ہیں ایک گالی جو انہیں بہت ہی پہند آئی ہے۔ کیونکہ اے انہوں سے جو خواجہ صاحب نے دی ہیں ایک گالی جو انہیں بہت ہی پہند آئی ہے۔ کیونکہ اے انہوں سے دو تین دفعہ مختلف ہیرایوں میں استعال کیا ہے۔ وہ 'مغل ہو وہ نہایت حقادیت سے حضرت سے موعود کو مغل اور مغل زادہ اور آپ کی ہمشیرہ کو مغل زادی کہدکر اپنادل خوش کرتے ہیں''۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جناب صاحبر ادہ صاحب لفظ دومغل' کوتو گالی سے تعبیر کریں اور بخت جوش میں آ جا کیں گراپنے والد ہزر گوار کی واقعی اشتعال انگیز اور بیشار گالیوں کو قطعی نظر اندالا اور فراموش کردیں کہ جن کی مختصری فہرست میں نے اسی ٹریکٹ میں درج کی ہے۔ کیوں جی مرزاشیوں کی حمایت کرنے والے دنیا کے مہذ ہو! مرزاصاحب کی درجی گائیوں کہہ دینا ایک بہت بڑی گائی سمجھا جائے۔ لیکن اگر مرزاصاحب علمائے کرام اور کومغل کہد دینا ایک بہت بڑی گائی سمجھا جائے۔ لیکن اگر مرزاصاحب علمائے کرام اور سادات عظام کو بندر سؤر ،اور کتے کہد دین تو وہ گائی نہ سمجھا جائے۔ شرم! افسوں ہے کہ صاحب زادہ صاحب نے جسمضمون کی ایک درجی گائیوں میں لفظ مخل کو بہت بڑی گائی سمجھ کرجواب دیا ہے۔ اسی جواب میں انہوں نے خواجہ حن نظامی صاحب کو تقریباً چار درجن گائی دی ہے۔ اور ای '' اخبار الفضل' مطبوعة اد سمبرے اور بیش محمد عصاحب نے تقریباً ایک درجین گائیاں دی ہے۔ اور ای '' اخبار الفضل' مطبوعة اد سمبرے اور بیش محمد عصاحب نے تقریباً ایک درجین گائیاں دی ہیں۔

دوسرے کا نظر آجاتا ہے تکا فوراً لیکن اپنا نظر آتا تجھے شہیر نہیں چنانچہ صاحبزادہ صاحب نے اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ'' گالیاں دینا اور شرافت کی بجائے کمینگی کا اظہار کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ گرافسوس کہ خواجہ صاحب اس مسلک کے سالک ہوئے ۔ گندہ ڈنی ہے انہوں نے اپنے آپ کوئیس بچایا۔ سب سادات کی روحانیت حضرت زین العابدین کے وقت ہے بالکل مرچکی ہے۔ آپ مخل زادہ اور خل کی روحانیت حضرت دین العابدین کے وقت ہے بالکل مرچکی ہے۔ آپ مخل زادہ اور خل زادی کہ کر حضرت مسیح موعود اور آپ کی ہمشیرہ کی ہتک نہیں کرتے۔ اس سے آپ اپنی جدہ

عظمیٰ (زوجۂ امام حسین) کی جنگ کرتے ہیں۔خواجہ صاحب نے گالیوں ہے تسلی ہوتی نہ
دیکھ کر صدافت کو ایک طرف رکھ کر پچھ بہتان بھی باند ھے ہیں۔ عجب خودستائی اور بیہودہ
گوئی ہے کام لیا ہے۔ ان الفاظ کا لکھنے والانشرافت ہے کوسوں دور ہے۔ انسانیت کا مقام
بھی اے حاصل نہیں۔ بلکہ بہمیتا س پر غالب ہے۔ اور درندگی اس پرمستولی ہے۔ اس فتم کا
سفلا نہ طرز تحریجھی کوئی شریف اختیار نہیں کرسکتا۔ وغیرہ وغیرہ '۔ (الفضل)

میں جیران ہوں کہ جناب صاحبزادہ صاحب اور دنیا کے مہذب گالی کی کیا تعریف کرتے ہیں اور گالی ہیں جائے گا تعریف کرتے ہیں اور گالی سی افظ کو کہتے ہیں ؟ لفظ 'دمغل' تو بہت بڑی گالی بن جائے گا مگر بیہودہ گوئی شرافت ہے کوسوں دور بہمیت ، درندگی ،سفلا نہ طرز تحریر گالی نہ سمجھا جائے ۔مگر صاحب زادہ صاحب ہے ہیں کیونکہ ان کے والد بزرگوار مرزا قادیانی بھی اس فتم کی گالیوں کو وہ دعا اور رحم ہے تعبیر فرماتے ہیں ۔ چنانچہ فرماتے ہیں ۔ چنانچہ فرماتے ہیں ۔ چنانچہ

گالیاں من کر دعادیتا ہوں ان لوگوں کو جم ہے جوش میں اور غیظ گھٹا جاتا ہے ) (آئنڈ کالات)

سبحان الله مرزاصاحب کی ابھی رحم کی حالت ہے نہیں معلوم غیظ وغضب میں ہوتے تو کیا قیامت ہرپاکرتے۔ بلکہ مرزاصاحب بطور دفع طعن دنیا کے مہذبوں کوفر ماتے ہیں۔ کہاگر میرے الفاظ گالیاں ہیں تو .....

# قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں

چنانچے مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ قر آن شریف جس بلند آواز ہے بخت زبانی کے طریق کواستعال کر رہا ہے۔ایک غائت درجہ کا غبی اور بخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خرنہیں رہ سکتا۔مثلاً زمانۂ حال کے مہذبین کے نزدیک کسی پرلعنت بھیجنا ایک بخت گالی ہے لیکن قرآن شریف کفار کو سنا کران پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس نے ولید بن مغیرہ کی نبیت نہایت درجہ کے بخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعمال کئے ہیں۔ (ازالہ اور اس کے میں استعمال کئے ہیں۔ (ازالہ اور اس کے صاحبزا دے دوسرے لوگوں کے بحث الفاظ کو کیوں گالیاں بچھتے ہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ رنج تو مرزا نیوں کے ان مہذب ممایتی پر آتا ہے کہ جو ہمارے الفاظ کوتو گالیاں بچھتے ہیں اور مرزا نیوں کی گندی گالیوں کو گالیاں نہیں بچھتے ہمکن ہے کہ مرزا ئیوں کے جمایتی مرزا قادیانی کی طرح قرآن گالیوں کو گالیاں نہیں بھتے ہوں اور مرزا کی گالیوں کو رخم اور دعا ہے تعبیر کرتے ہوں۔ اس صورت ہیں ہمارے خت الفاظ پر جو بھی یہ مہذب خطاب دیں بجاہے۔

# صدحسين است درگريبانم

ای مذکورہ بالامضمون میں صاحبزادہ صاحب لکھتے ہیں کہ: تعجب ہے کہ خواجہ صاحب نے اس مصرعہ پر کہ صدحسین است درگر بیاغم اس قدرغضب وغصہ کا اظہار کیوں کیا ہے۔اس میں شک نہیں کہ حضرت امام حسین ہے آپ گوافضل مانتے ہیں۔گراس عقیدہ کا اس مصرعہ میں ہرگز اظہار نہیں۔ اس مصرعہ سے پہلامصرعہ ہیں ہے:

## کربلا جست بیر بر آنم

اس میں افضلیت اور عدم افضلیت کا ذکر کہاں ہے آگیا۔ یہاں تویہ بتایا ہے کہ حضرت امام حسین ہے بھی زیادہ بلکہ میں کروں گئے زیادہ میر بے مخالف مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ نہیں معلوم کہ صاحبز ادہ صاحب افضلیت اور کن الفاظ ہے نکالنا چاہتے ہیں۔خود ہی فضیلت معلوم کہ صاحبز ادہ صاحب کوشرم کرنی ترجمہ سے بیان کرتے ہیں۔اورخود ہی انکار کردیتے ہیں۔صاحبز ادہ صاحب کوشرم کرنی چاہئے۔کہ امام حسین کی تکالیف کے مقابلہ میں وہ مرز اصاحب کی کس تکلیف کو پیش کر کھتے

ہیں۔ دیکھیئے خودمرزاصا حب قصید ہُا گازیہ میں اپنی فضیلت اورامام حسین کی سرشان کرتے ہوئے ان کی مصیبتوں اورتکلیفوں کو کس طرح تسلیم کرتے ہیں۔

ویکھے صاحب کہ باپ اور بیٹے کے بیان میں کس قدر فرق ہے۔ بھلا مرزاصاحب کو تکلیف کس بات کی تھی۔ لوگوں نے لاکھوں روپے کے چندے دے کر مالدار کر دیا۔ ہر وقت عزراسنب ، یا قو تیاں اور جبوب جند ماراستعمال کرتا تھا اور بیوی صاحبہ سونے کی بیاز میں پہنچی تھی۔ ادھرامام حسین دشت کر بلا میں مع اپنے اہل بیت کے تشنہ وگرستہ کس بید وروی سے قبل کئے گئے۔ اس موضوع پر بھی مفصل بحث کی جائی گی۔ فی الحال مرزاصاحب کی ایک اور بڑ سنا کرختم کرتا ہوں۔ چنانچے مرزاصاحب "دافع البلاء" میں فرماتے ہیں کہ میں بچے مج کہتا ہوں کہ آئے تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔

تمت



# مِیُنارَهٔ قادیَانئ کی حَقیقَتٌ

(مطبوعة ش الاسلام بهيره، شاره جولا ئي ١٩٣٣)

- تَمَنِيْثِ لَطِيْفُ -

حُ**جِيم مُولوى عِمَّ الْغَنَى ناظم** نقشبندى (جميورانوالى شِلْع عجرات) tou of the state o

#### حالات زندگی:

تھیم مولوی محمد عبدالغنی صاحب ناظم ۱۸۹۲ء میں گنجاہ (صلع گجرات، پاکستان) کی ایک نواجی پینٹی جھیو را نوالی میں حافظ محمد عالم صاحب نقش بندی کے ہاں تولد ہوئے ۔ بجین ہی میں سابیہ پیرری ہے محروم ہوگئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی اور وصاروالی ٹدل اسکول ہے ٹدل امتحان پاس کیا۔ بعدازاں گجرات، لا ہوراور ہندوستان کے مختلف شہروں میں رہ کرکس فیض کرتے رہے۔

طبید کالئے دہلی میں رہ گرطب اسلامی کی بھیل کی اور وطن مالوف کی مراجعت فرمائی۔
علیم سید فضل شاہ ، حکیم فتح محمد اور حکیم دوست محمد ملتانی وغیرہ سے ال کر انجمن خادم الحکمة
شاہدرہ کے قیام میں اہم کردارادا کیا مگر مذہبی رجحانات میں شدیداختلاف کے باعث جلد
ہی اس سے الگ ہوگئے ۔ طبی شغف دور آخر تک جاری رہا۔ آپ کی زیرادارت رسالہ
د گلدستہ حکمت 'ایک مدت تک داد تحسین وصول کرتا رہا۔

آپ ایک جید عالم دین تضاور جمله مکاتب فکر کے علاء آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ہزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نقشبندی سلسلہ عالیہ سے وابستگی اختیار کی اور حضرت خواجہ مقبول الرسول صاحب نقشبندی للّه شریف جنگی جہلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔

#### رد قادیانیت:

حکیم صاحب رہ اللہ ملی نے حضرت مولا نامحمر عبد اللہ صاحب سلیمانی کے ساتھ مل کر تخریب میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ آپ نے تا کو یک نیات کے ساتھ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ آپ نے قادیا نیت کے ردمیں سے 191ء میں ''المحق الم بین ''تحریر فرمائی ۔ اس کتاب کے آغاز میں آپ قادیا نیت کے ردمیں سے 191ء میں ''المحق الم بین ''تحریر فرمائی ۔ اس کتاب کے آغاز میں آپ

#### فرماتے ہیں:

'' تجربہ شاہر ہے کہ اکثر سعیدروعیں ایسی ہیں جوناواقعی کی بناپر مرزائیت کاشکار ہوجاتی ہیں گر پھر سجے واقفیت بہم پہنچنے پردوبارہ صراط متنقیم اختیار کرنے کوعار نہیں سمجھتیں اورعلی الاعلان صدافت کو تبول کرلیتی ہیں۔لہذاا سے مضامین کی اشاعت نہایت ضروری ہے جو عام فہم الفاظ میں مرزائیت کے ڈھول کا پول ظاہر کریں۔ممکن ہے کہ کوئی صاحب خالی الذہمن ہوکر خلوص نہیت ہے مطالعہ کر کے حقیقت کو پالے اور مرزائے قطع تعلق کرکے صیدالرسلین ،خاتم النبیین بشقیع المذبین ،رحمۃ للعالمین حضرت محمصطفی احمر مجتبی سے کہ دامن میں آ کریناہ لے''۔

اس کے علاوہ رد قادیانیت پرآپ کی مزید دواور تصانیف" تناقضات مرزا" اور "اعتقادات مرزا" بھی ہیں جن کا ذکر تحییم صاحب نے اپنی کتاب" الحق المین "میں بھی کیا ہے۔ لیکن اس جلد کے چھپنے تک یہ دونوں تصانیف ادارے کو مہیانہیں ہوسکیں۔" الحق المبین" عقیدہ ختم نبوت کی دسویں جلد میں شامل گی گئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جلد نم ہر المیں تک مصاحب کا مختصر رسالہ بنام" منارہ سے کی حقیقت" شامل کی جارہا ہے۔ آپ کا یہ مضمون شس الاسلام بھیرہ 1900ء میں شائع ہوا تھا۔

ایک مدت تک محکم تعلیم ہے بھی وابست رہے گراس کے ساتھ تحریر وقتریر و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ رد قادیا نیت کے علاوہ آپ کی تالیفات ''اعانت الاموات بالدعوات والصدقات' اور'' ذکر الصالحین'' بھی معروف ہیں اور اپنے اپنے دور میں عوام وخواص میں مقبول رہی ہیں۔ آپ نے ۲۰مئی ۱۹۲۱ء کودائی اجل کو لبیک کہا اور اپنے گاؤں میں بیرد فاک ہوئے۔

تحریه: پروفیسر پوسف فاروقی ،میرپورآ زاد کشمیر۔

## ميناره قاديانى كى حقيقت

### الحمد لله وحده والصلواة والسلام على من لا نبي بعده

اما بعد ..... رسالہ ربویوآف ریکھیس قادیان بابت ماہ دسمبر ۱۹۳۲ء میں ص ۱۶۲۰۔ ایک مضمون بعنوان ' منارة آمسے کی حقیقت' شائع ہوا ہے۔ عنوان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی منارة آمسے کا حال بیان کیا جائے گا۔ لیکن مضمون کے پڑھنے سے پیتہ چلتا ہے کہ منارة قادیانی کا ذکر خیر ہور ہا ہے۔ کے ہے کہ '' برنگس نہندنام زنگی کا فور۔

اس مضمون میں مضمون نگارنے جہاں اپنے حسنِ عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ وہاں ساتھ ہی افتر اء پر دازی ، اور غلط بیانی ہے بھی کا م لیا ہے۔ جبیبا کہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ چنانچے لکھتا ہے۔ کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فر مایا کہ ''مسیح موعود ایک منارہ کا مالک ہوگا''۔

کیوں صاحب! حضرت رسول کریم کے نے کہاں بیدارشاد فرمایا ہے کہ مسے موعود ایک منارہ کا مالک ہوگا یا ہے کہ مسے موعود ایک منارہ کا مالک ہوگا یا مسے آکر کوئی منارہ ہنوائے گا۔ اگر نہیں فرمایا ،اور یقیناً نہیں فرمایا تو صاحب مضمون کی افتراء پردازی میں کیا شبہ ہے؟ اور چو کچھ حضور التلک کے ارشاد فرمایا ہے اس کے خلاف کہنا غلط بیانی نہیں تو اور کیا ہے؟ حالا فکدافتراء پردازی اور غلط بیانی کی حضور نے بخت ممانعت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

كرآ گ ميں داخل ہوجائے۔

اس مخضر تمہید کے بعد اب اصل مبحث کی طرف رجوع کیاجاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ہرآ دی جب کس مکان یا جگہ کود کیتا ہے۔ یاکسی سے اس کا ذکر سنتا ہے تو اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے طبعًا اس کے دل میں یہ چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔

ا.....يه كان كس نے بنايا؟ ٢ -.... كب بنايا؟

۳.... کیوں بنایا؟ ۴.... ۲ سیسک مکمل ہوا؟

اگرکوئی شخص مکان کوئچشم خودد کیھے توان ہی سوالوں پراکتفا کرتا ہے۔لیکن اگرخود ندد کیھے بلکہ کسی کی زبانی سے تو محل وقوع بشکل وشاہت، اور زیب وزینت کے متعلق بھی سوال کرتا ہے۔لہذا احقر بھی انہی سوالوں کے جواب سے ربو یو کے تامیدنگار کی زبانی منارہ کا تعارف کراتا ہے۔اورا پی طرف سے ساتھ ساتھ تقیدی نوٹ بھی لکھتا جائے گا۔امید ہے کہ ناظرین دلچین سے مطالعہ فرما کیں گے۔

# منارهٔ قادمانی کامحلِ وتوع

'' قادیانی نامہ نگارلکھتا ہے کہ'' منارۃ اُسیے قادیان خدائے تعالیٰ کے متبرک مقام جدافصیٰ کے عین وسط میں واقع ہے''۔

احتر کہتا ہے کہ جس منارہ کا ذکر حدیث شریف میں ہے وہ دمثق کے مشرق کی طرف واقع ہے جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا۔

## مناره كى ساخت اورشكل وشابهت

نامہ نگار لکھتا ہے کہ منارہ کی ساخت نہایت سادہ ہے۔ صرف قرآن مجید کی چند آیات اور تین پھر جن پران اصحاب کے نام کندہ ہیں۔ جنہوں نے اس کی تغییر میں حصہ لیا۔ یا ایک تکونی لوح جس پر منارہ کا نام لکھا ہوا ہے اس منارہ کی زیب وزینت کہی جاسکتی ہے۔ منارہ کی ساخت میں رنگ آمیزی بہت کم ہے۔ اور سے بات اس کوتر کوں کے منارہ ہے بہت مشابہت وے دیتے ہے۔ فرق صرف ہے ہے گرتر کی مناراو پر سے مخر وط ہوتے چلے جاتے مشابہت وے دیتے ہے۔ فرق صرف ہے ہے گرتر کی مناراو پر سے مخر وط ہوتے چلے جاتے ہیں اور پیشروع سے آخرتک ایک ہی موٹائی کا ہے۔

احقر کہتا ہے کہ 'اصلی منارۃ اُسی ''ان تمام ہاتوں ہے مبرا ہے۔ نہاس پرقر آن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور ندمرزاصاحبان کے نام ۔اس کا رنگ بھی سفید ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

منارہ کس نے بنایا اور کب بنایا

نامہ نگار لکھتا ہے کہ منارۃ اُمیے کاسٹگ بنیاد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی میے موعود ومہدی موعود بنفس نفیس بروز جمعہ ۱۳ مارچ ۱<u>۹۰۳ کورکھا۔</u>

احقر کہتا ہے کہ وہ منارہ جس کا ذکر حدیثِ شریف میں ہے وہ اس ہے بہت

عرصہ پہلے کا بنا ہوا ہے۔اس کی نسبت حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ'' ہمارے زمانہ میں ایک سفید منارہ وہاں ( اُردن پہاڑیر )اس کے میں پایا گیا۔''۔

( ملاحظه بوطاشيه بالرحمة المهداة ترتهد مصَّة ق جلد جهارم بس ١١٨ مطبوحا أوار الالسلام امرتسر )

## مناره کیوں بنایا گیا

'' نامہ نگار رقم طراز ہے کہ (اس منارہ کی تقبیر کا) مقصد حضرت رسول کریم ﷺ کی اس پیشگوئی کو پورا کرنا تھا کہ سے موعود ایک منارہ کا مالک ہوگا''۔

احقر کہتا ہے کہ نامہ نگار کی بیتمام تحریر مرزاصاحب کی تکذیب کے لئے کافی ہے۔ الفضل ما شہدت به الاعداء۔ بفو ( مُخص

کیا لطف جو غیر پر وہ کھولے جادو وہ جو سر پر چڑھ کے بولے یہ میر کے شخصیل اس اجمال کی یہ کے میر کے جادو وہ جو سر پر چڑھ کے بولے یہ کہ کر کی شہادت دوسری تمام شہادتوں سے بدرجہ بہتر ہے۔تفصیل اس اجمال کی بیسے کہ مرز اصاحب نے جب می موداور مہدی معبود بننے کا دعویٰ کیا تو میں اور مہدی کے معلق جس قدر احادیث اور پائیگو ئیاں تھیں سب کو تھینی تان کرا پے پر چیاں کرنے کی یوری یوری کوشش کی ۔جیسا کہ نامہ کا کارکو بھی اقر ارہے۔

حضرت رسول کریم بینگوئی فرمائی مین القلی کی متعلق ایک پیشگوئی فرمائی متعلق ایک پیشگوئی فرمائی متحی ۔جوبیہ ہوئی الله المسیح بن مریم فینزل عنه الممنارة البیضاء شرقی دمشق بین مهزو دتین و اضعا کفیه علی اجنحة ملکین مهزو دتین و اضعا کفیه علی اجنحة ملکین مین النے حرجمہ: بیجی الله تعالی سی منازه سفید کے شرق دشق الله تعالی مین می علیه السلام کو پس اثریں کے وہ نزدیک منازه سفید کے شرق دشق کے درانحالیکہ جوں کے بیسی النگلی درمیان دو کیڑوں زردرنگ کے ۔رکے جوگ جوں کے دونوں ہتھیاں اپنی اویر بازودوفر شتوں کے اسالے۔ (مقوش بیسی ہم جاری باب مالات

قيامت، وترندي شريف مترجم جلد دوم بباب فتندو جال)

ای پیشگوئی کے متعلق نامہ نگار نے لکھا ہے کہ سیج موعود ایک منارہ کا ما لک ہوگا۔ حالا مگذا س پیشگوئی میں ملکیت کا ذکر بھی نہیں ہے۔

یجی وہ پیشگوئی ہے جس کے پورا کرنے کی مرزاجی نے ہرمکن کوشش کی۔اور طرح طرح کی تاویلوں سے کا ملیا۔

۲..... پھر بقول نامہ نگار حضرت رسول کریم ﷺ کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے بنفس نفیس بروز جمعہ ۱۱ مارچ ۳۰۰۱ کومنارہ کاسنگِ بنیاد بھی رکھ دیا تا کہ بیاعتر اض نہ ہو کہ قادیان

میں کوئی منار خبیں ہے۔

۳ .....اورآ خردوزرد چا درول کی بھی تو جیدان الفاظ میں کر دی ہے کہ

دیکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت ﷺ نے پیشگوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ''مسیح آسمان سے جب انزے گا تو دوزرد جا دریں اس نے پہنی ہوئی ہول گی'' تو اس طرح مجھ کو دو بیاریاں میں ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نے کے دھڑ کی۔ یعنی مراق اور کھڑ ت بول۔ (رسالہ تھید بابت ماہ جون الا مقاریہ میں اور اخبار بدر مؤردے جون الا مقاریہ میں ا

صاحبان! مرزاصاحب کے ان استدلالات، تاویلات، اور توجیہات سے ان کے خوش اعتقاد مرید اور ڈھلمل یقین لوگ تو مطمئن ہو کر مرزاصاحب پر نثار ہوگئے۔ لیکن کامل الایمان اور واثق الاعتقاد لوگوں کو ایسی بودی اور کمزور باتوں ہے کب اطمینان ہوسکتا ہے۔ کیونکہ پیشگوئی اور پھررسول خدا ﷺ کی پیشگوئی ایک ایسا معیار ہے جس سے صادق اور کاذب میں انتیاز ہوسکتا ہے۔ مدی کاذب تو اپنا اثبات دعویٰ کے لئے پیشگوئی کو عمد اپورا کرتا ہے مگر صادق کے وقت میں پیشگوئی خود بخو دیوری ہوجاتی ہے۔

مرزاصاحب می موجود بننے اور مهدی معہود ہونے کے شوق میں دعویٰ تو کر بیٹے اور مہدی معہود ہونے کے شوق میں دعویٰ تو کر بیٹے اور پیشگو یوں اور حدیثوں کو بھی اپنے پر چہپاں کرنے کے لئے بہتر ہے ہاتھ پاؤں مارے لیکن میں جہانی اس کوخود بھی اطمینان کیکن میں جہانی ان کوخود بھی اطمینان خدتھا کہ میں واقعی سے موجود ہوں۔ کیونکہ پیشگو یوں اور حدیثوں کے الفاظ ان کی محکمہ میں کر ہے تھے۔اس لئے خود ہی از الد ً او ہام میں لکھ دیا کہ:

'' ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسامسے بھی آ جا پچس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں''۔(ازالہ ادبام بٹی ادل بس-۲۰ بٹیع سرم بس۸۹) پھر دوسری جگداسی کتاب میں لکھتے ہیں:

اورممكن بي كداول ومشق ميس عى تازل جو .. (ازالة اوبام طبع اول من ٢٩٥، طبع سوم ١٢٢)

چونکہ مرزاصاحب کواپنا دعویٰ چھوڑنا بھی محال تھا۔اوراپنے پر پورایقین بھی نہ تھا۔اس لئے (رسول کریم ﷺ کے فرمان کے خلاف ۱) اپنے سوا اور بھی بہت ہے سے آنے کا اعلان کردیا۔ چنا نجداد شاوہ و تا ہے:

اس عاجز کی طرف ہے بید عویٰ نہیں کہ سیحت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے۔ اورآ سندہ کوئی میے نہیں آئے گا۔ بلکہ بیں مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار ہے بھی زیادہ میچ آسکتا ہے۔ (ازائہ ہلی اول ہیں ۴۵ ہومیں۱۲۲)

الغرض مرزاصاحب نے پیشگوئی ندگورہ کا مصداق بننے اوراس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی۔ ا۔ ستعارہ کہدکر قادیان کو دمشق سے مشابہت دی۔ ۲دوزرد چا دروں کو اپنی دو بیاریوں سے تعبیر کیا۔ اور ۱۳ اسراف و تبذیر کا خیال ندگر نے ہوئے منارہ کاسنگ بنیاد بھی رکھ دیا لیکن سوال ہیہ ہے کہ؟

ا۔ حضور ﷺ نے توالیک بی میں جن بن مریم کے آنے کی خبر دی ہے۔ مگر مرزاصاحب دس بزار سے بھی زیاد و میں آنے کے قائل بیں سے جین نقاوت رواز کیاست تا مکجا۔ واضح رہے کہ حضرت میسٹی النظامی نے اپنے حوار یوں کو مینند کیا تھا کہ خبر دار کوئی خمیس ممراہ نہ کردے۔ بینیزے میرے نام ہے آئیس گے اور کین کے کہ میں بی وو ہوں۔ اور بہت سے لوگوں کو کمراہ کریں گے۔ (مرقس دیاب ۴۲ آبیت نمبر ۲ ہے)

۴ — اس وقت اگر کوئی تمہیں کے دیکھوئی بیال یاوہاں ہے بیٹین ندلاؤ کیونکہ جنوٹے اور جنوٹے نبی اٹھیں کے اور نشانیاں اور کرامات دکھلا کیں گے۔اگر ہوسکنا تو برگزیدوں کو بھی گراہ کرنے پرتم خبر دار ہو۔ دیکھو میں نے جمہیں سب یکھے پہلے ہی کہددیا ہے۔ (مرتس باب، ۲۱ ، آیت ، میں ۲۲۱ تا ۲۲)

# كيامرزاصاحب كي زندگي ميں مناره مكمل ہو گيا تھا؟

اس کے جواب میں نامہ نگار لکھتا ہے۔ کہ'' بیرمنارہ حضرت مسیح موعود النظامیٰ کی اپنی حیات مبارگ میں تھیل نہ یا سکا۔

اهر کہتا ہے کہ چونکہ مرزاصا حب اپنے دعویٰ میں سیے نہ تھے اس کئے خدا تعالیٰ کومنظور نہ تھا کہان کی زندگی میں منارہ مکمل ہو۔ پس مرزا صاحب دل کےار مان دل ہی میں کے کرنہایت پال اور حرمان کے ساتھ دنیا ہے رخصت ہو گئے۔

کوئی بھی کام مرزا ترا پورا نہ ہوا ناموادی میں ہوا ہے ترا آنا،جانا

